رزوندی عشرت ملامه مرلاز محست الدرکیل میامب کازوشلوی رویتراندید

كتب قانى طهرى

www.ahlehaq.org

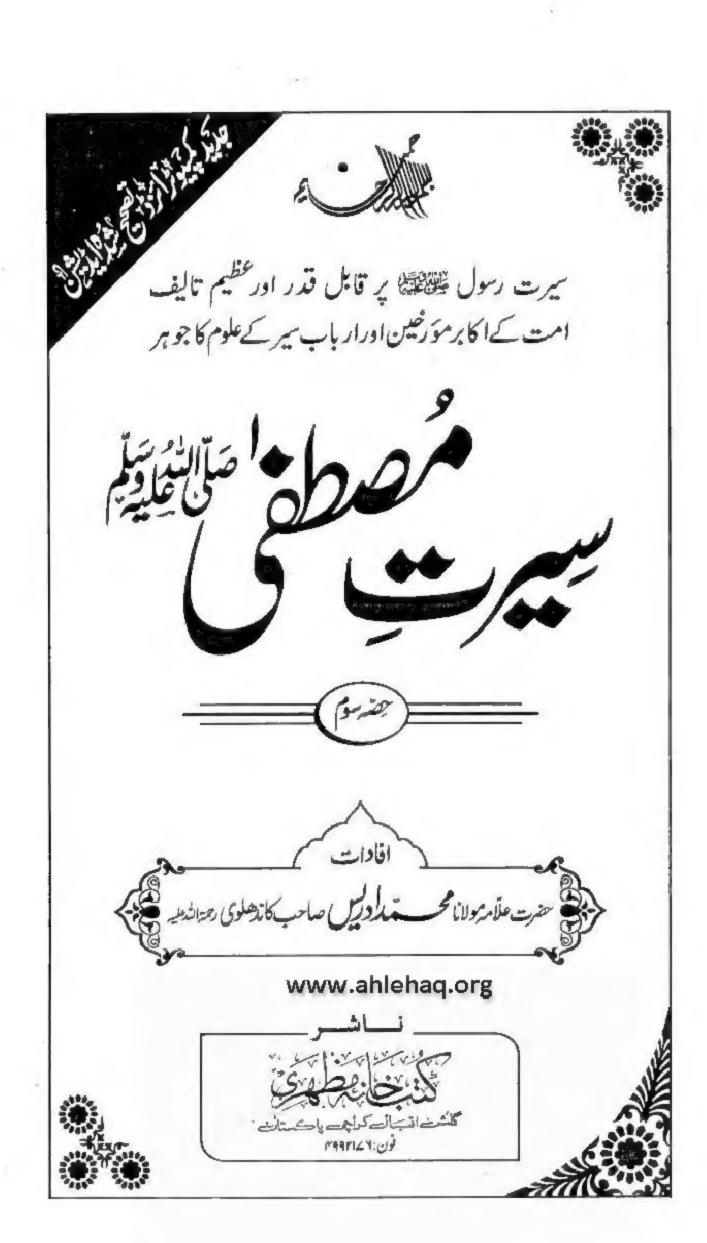

# جُمُ احِهُوقَ بَحَى نَا يَبِرِ كِفُوْظُ هِينَ

نام كتاب: \_\_\_\_ من طفال في المراد والمام من المراد والمام من المراد والمام من المراد والمام من المراد والمام والمام والمام والمام والمراد والمن المراد والمراد والمرد والمر

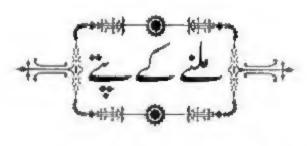

- 🕸 قدیمی کتب خانه.... ( کراچی )
- و زمزم ببلشرز ..... (اردوبازار کراچی)
  - 🕸 علمي كتاب كمر.... (كراچي)
    - 🛊 بك لينل ..... (لايمور)
    - المتدرهانيد (لا مور)
    - المتدرشيديد....(كوئنه)
- 🕸 مكتبه عمر فاروق .... (شاه فيصل كالوني كراجي)
  - 歌 دارالاشاعت....(اردوبازاركرايي)

www.ahlehaq.org

# سِيرُ مُنْفِظِينَ مِنْ اللَّهِ الْمُعْلِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِقِينَ مِنْ اللَّهِ الْمُعْلِقِينَ مَنْ اللَّهِ المُعْلِقِينَ عَلَيْنِ اللَّهِ الْمُعْلِقِينَ عَلَيْنِ اللَّهِ الْمُعْلِقِينَ عَلَيْنِ اللَّهِ الْمُعْلِقِينَ عَلَيْنِ اللَّهِ اللَّهُ الللِّ

| صفحه       | مضامین                                   | صفحه  | مضامین                                      |
|------------|------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| PE         | اسلام صفوان بن اميه                      | ΙĬ    | فَعْ مَدْ مُرمه (فَحَ اعظم)                 |
| 04         | اسلام سبيل بن عمره                       | ۱۱۳   | تجدید معاہرہ کے لئے ابوسفیان کی روائلی      |
| ۵٩         | اسلام عنبه ومعتب يسران اليالهب           | 14    | قصة عاطب بن الي بلعد تقفّان مُنعَالِظ       |
| 4.         | اسلام معاويه                             | rj    | عاطب ك خط كالمضمون                          |
| 4.         | بت خانوں کی تخریب کے لئے سرایا کی روانگی | rr    | مدينه منؤره سيروانكي                        |
| 4+         | بدم عزى وهدم سواع                        | 14    | مقام مرانظهر النامين بإثاؤ                  |
| Al.        | هدم منات                                 | ľΛ    | ابوسفيان كااسلام                            |
| 78         | غرز و وَحَنِين واوطاس وطاكف              | m     | که <sup>معظ</sup> مه میں داخله              |
| AA         | محاصرة طأ تُقب                           | ra    | مسجد حرام میں حضور پر تو رکا داخلہ          |
| 2.         | تقشيم غنائم حنين                         | ۳٩    | قبابت وسقايت                                |
| 25         | عمرة جعرانه                              | my.   | باب كعبه برخطب                              |
| 25         | يخ يم متعد                               | my    | بام كعبه براذان                             |
| ۷٣         | الظائف ومعارف                            | m     | مرودل اور تورتول سے بیعت                    |
| ۷۸         | تقررعال                                  | المال | باب كعبه يردوسرا خطبه                       |
| <b>4</b> A | القطارة المارة                           | ro    | مہاجرین کے متروک مکانات کی واپسی کا مسئلہ   |
| 4          | مربية عيينه بن فضن                       | MA    | عفوعام كے بعد بحر مان خاص كے متعلق احكام    |
| Α•         | خطبه عطار دبن حاجب                       | M     | الحاصل                                      |
| ΔĬ         | خطية ثابت بن قيس تعقالفاتها النا         |       | التح مك ك دن يندره آدميول ك قل كالحكم اور   |
| Ar         | بعث وليدبن عقبه بسوئ بن المصطلق          | C/A   | اُن کِتِلَ اور تائب ہونے کے واقعات          |
| ۸r         | سرية عبدالله بن عوجه                     |       | اسلام ابی قافه مینی ابو بمرصد یق کے دالد کے |
| AΔ         | سرية قطب بن عامر                         | 24    | مسلمان ہونے کاواقعہ                         |

www.ahlehaq.org

1

يبيرني في منالة عُدِيم (حدسة)

| 000  | ر ساب                                         |      | ( 2) 20 0 20                                         |
|------|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| صفحہ | مضامین                                        | صفحه | مضامين                                               |
| 111  | وفدعبدالقيس                                   | ۸۵   | سرية ضحاك بن سفيان                                   |
| 110  | ولدبن حنيفه اورمسيلمه كذاب كي حاضري           | ۸۵   | سرية علقمه بن مج زبسوئے عبث                          |
| 11.4 | وفدطيه                                        |      | سرية على بن الي اطالب برائية بت همني                 |
| IIZ  | وفدكنده                                       | M    | وذكراسلام فرزندهاتم طائى                             |
| 112  | وفداشعر بيين                                  | ٨٧   | اسلام كعب بن زيير                                    |
| JIA  | وفدازو                                        | 9+   | غزوهٔ تبوک                                           |
| 119  | وفد بنی الحارث                                |      | حفزت علی کو اہل و عیال کی حفاظت کیلئے                |
| 1 "+ | وفدجداك                                       | 95   | مدينه چھوڑ ئا_                                       |
| 114. | وفدهرينه                                      | 95   | حدیث انت منی بمزولة بارون کن موی کی شرح              |
| 111  | وفددوس                                        |      | د مار شود پرے گزر اور وہاں کے پانی کے<br>امرین کا سے |
|      | وفد نصار ائے نجران جس میں آنخصرت صلی          | 90   | متعلق حکم اوراس کے اسرار دھکم                        |
|      | الله عليه وسلم اورعلهاء نصاري كاحضرت عيسلي كي | 9/   | مسجد ضرار                                            |
| ırı. | الوہیت اور اہدیت کے بارے میں مکالمہ           | 99   | متخلفین کاذ کر                                       |
| IFO  | مباهله                                        |      | کعب بن ما لک اور مرارة بن رائع اور بلال              |
| 112  | ایک ضروری تنبیه                               | 101  | ابن امیہ سے پیچاس دن تک ترک کلام وسلام<br>کاقصہ۔     |
| IrA  | فروة بن عمروکی سفارت کاذکر                    | 1.10 | صد لق اکبرگاامیر حج مقرر جونا                        |
| ira  | قد ومضام بن تقلبه                             | 1.0  | واقعات متفرقد وه                                     |
| 119  | وفدطارق بن عبدالله محاربي                     | 104  | <u>•اهاورعام الوثو و</u>                             |
| 111  | وفدتجيب                                       | 1.2  | פנת הפונט                                            |
| irr  | وفديني                                        | 1+9  | آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاجواب                     |
| 144  | وفد بنی فزاره                                 | 110  | وفدتقتيف                                             |
| 100  | وفعد بنی اسد                                  | iir  | ولدبن عامر                                           |
|      |                                               |      |                                                      |

| صفحه | مضامين                                         | صفحه | مضامين                           |
|------|------------------------------------------------|------|----------------------------------|
| IOM  | سفرآ خرت کی تیاری                              | 127  | وفدهبهراء                        |
| ۲۵۱  | علالت كي ايتداء                                | 184  | وفدعذره                          |
| 102  | حضرت سيدة النساء فاطمة الزجراء كارونااور بنسنا | ira  | وفد بلی                          |
| IDA  | واقعة قرطاس                                    | 180  | وفد بى مُرة                      |
| 14+  | آخری فطبہ                                      | ira  | وفدخولان                         |
| Him  | صديق أكبركونماز برهانے كائتكم                  | IL.A | وفدمحارب                         |
| 177  | يوم الوصال                                     | 182  | ولدصداء                          |
| ITA  | عالم زع                                        | 11-2 | وفدغسان                          |
| 179_ | تاريخ رفات                                     | 1172 | وفد سلامان                       |
| 14.  | عمر شریف                                       | IPA  | وفد بني عبس                      |
| 14+  | سحابكا اضطراب                                  | IFA  | ولدغامه                          |
| 127  | صدّ يق اكبركا خطبه                             | IFA  | وفدازد                           |
| 124  | بقيه نظب صديق                                  | 100  | وفد يني المنتفق                  |
| 1/4  | سقيفة بى ساعده بين انصار كا اجتماع             | 1/4  | وفد تخع اله                      |
| ME   | ججهير وتكفين اورنسل                            | 4(7) | يمن مِن عليم اسلام               |
| IAM  | أنمازجنازه                                     | IM.  | سرية خالد بن وليد بسوئے نجران    |
| PAL  | لدقين                                          | IMY  | سرية على كرم الله وجبه بسوئے يمن |
| FAL  | لطا كف ومعارف                                  | 102  | جية الوداع                       |
|      | واقعهٔ قرطاس کے متعلق شیعوں کے اعتراض          | 10.  | خطبه غدريم                       |
| İAA  | كاجواب                                         | اها  | جية الوداع ہے واليسي             |
| PAI  | امامت صدّ يق اكبر                              | 101  | جبريل امين کي آمد                |
| 191  | مدّت امامت ابوبكر                              | ist  | آخرى فوج ظفرموج يعنى سرية اساسة  |

| صفحه | مضامين                                                                | صفحه  | مضامین                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
|      | ایک شبه اوراس کاازاله یعنی حضرت سیده کی                               | 19,14 | تاریخوفات نبوی (فائده علمیه)             |
| PPA  | ٹارانسٹکی اوراس کا جواب                                               | 19,7  | مقيفة بن ساعده اور بيعث خلافت            |
| rra  | ابل سنت کا جواب                                                       | 190   | سعد بن عبادة كي تقرير                    |
| rm   | ایک ضروری عبیه                                                        | 192   | صدیق اکبری تقریه                         |
| rer  | میراث نبوی لعنی انبیاء کرام کے مال میں<br>میراث جاری ندہونے کی حکمتیں | r+r   | سعدين عبادة كاعراب                       |
| rpr- | حيات الغي صلى الله عليه وسلم                                          | r+2   | صديق البرى فضيلت برفاروق اعظم كى تقرير   |
| ror  | ايکشبه کاازاله                                                        | F+ Y  | صد يق اكبرك ماته بربيعت                  |
|      | حيات نبوي يعني نبي اكرم صلى الله عليه وسلم اپني                       | 4.2   | بیعت خاصہ کے بعد بیعت عامہ               |
|      | قبر مبارك مين زنده مين اس بارك مين                                    |       | بيعت عامد بيلم مجدنبوي ميل حضرت عمر      |
|      | حضرات محدثین اور مشکلمین کے مسلک کی                                   | ř•A   | كاخطيه                                   |
|      | توضیح حیات نبوی کے متعلق حضرت مولا نامحمر                             | r• q  | صد يق اكبر بيعت لين كى درخواست           |
|      | قاسم صاحب رَيْعَمُ لُلللهُ مُعَالِيٌّ كَا كُلام معرفت                 | r• 9  | بيعت عامد كي بعدصد إن أكبركا يبلا خطبه   |
| ray  | التيام                                                                | rir   | حضرت على كى بيعت                         |
|      | ازواج مطہرات اور اُن کے فضائل اور                                     | MA    | سعد بن عباده کی بیعت                     |
| PY9  | خصوصیات                                                               | riA   | صد یق آگبر کاخلافت ہے وستبرداری کا ارادہ |
| 12.  | فوائد ولطا نف                                                         | rrr   | مسئله وصايت                              |
| 125  | ازواج مطهرات کی تعداداداران کی ترتیب نکاح                             |       | مسكد خلافت مين ابل سنت اور الل تشيع ك    |
| 121  | ام المؤمنين فد يجه رضحاً للله تعالقاً                                 | 772   | منشاءا نتلاف كالمخضرتشريج                |
| 122  | وليمه                                                                 | rra   | متروكات نبوى                             |
| 122  | الحاصل                                                                | ren.  | باغ فدك كي حقيقت                         |

| صفحه   | مضامین                                                                             | صفحه  | مضامین                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
|        | حكايت ازمنتوى مولانائ روم الميس تعين كا                                            | 129   | اولا د، وفات ، خصا کل دضاحت                               |
|        | الوگوں کو بھنانے کے لئے حق تعالیٰ ہے                                               | rat   | ام المؤمنين حضرت سوده بنت زمعه رضّاً لللهُ تَعَالَيْكُفّا |
|        | ایک مضبوط جال کی درخواست کرنا اور حق<br>این این میان میان                          | m     | ام المؤمنين عاكش صديقه وَفِقَالَتَهُ مَعْنَاكِهُمَّا      |
|        | تعالیٰ کی طرف ہے مختلف جالوں کا اس کے<br>سامنے پیش ہوتا اور اخیر میں عورتوں کا جال | 1/19  | ام المؤمثين هفعه بنت فاروق اعظم رضي الله عتما             |
|        | من اور شیطان کااس کود کیه کرخوش ہونا                                               | rq.   | ام المؤمنين تسب ينت شريمه دَضِوَا مُلْمُ تَعَالَقُهُمّا   |
|        | اور جوش مسرت میں اس کا اچھل جانا اور ناچنا                                         | r9+   | ام الموسنين ام سلمه ويُعَالِمُنالِقَعَالَ عَمَا           |
| 1-1-   | اوررتص كرنا                                                                        | rgr   | وفات                                                      |
| MA     | حكايت مذكوره كي أردولظم                                                            | rer   | فضل وكمال                                                 |
| MA     | ام المؤمنين جورية رضي للله لتعاليظها                                               | rar   | ام المؤمنين زينب بنت جحش دينحاللا التفاليقا               |
| 1119   | ام المؤمنين ام حبيبه دَضَى النامُاتَعَا لَيْحَفَا                                  | rar   | حضرت زيد سے نكاح اور أن كى طلاق كاقضه                     |
| rrr    | ام المؤمنين صفيه بنت حيي رضحالنا مُتَعَالَ عَمَا                                   |       | اور خافين كالمخضرت برطعن اوراس كامفصل                     |
| rra    | ام المؤسنين ميمونه رضحاها التفاقيطا                                                | 192   | جواب                                                      |
| Pry    | مراری لیعنی کنیزین                                                                 | 19A   | اورآيت تحفى في نفسك ماالله مبديه كي تفسير                 |
| P74    | مارية قبطيه وصحالاً المنتقاعظا<br>ريجانه بنت شمعون وضحالاً المنتقاعظ               | P++   | تاريخ فكاح ومبر وليمه                                     |
| T12    | ريجات بنت سون والعنالله المانية                                                    | 4.4   | ورع                                                       |
| r12    | تعددازدواح                                                                         | 94.94 | عبادت                                                     |
| ۳۳.    | تؤسب سے پہلے                                                                       | 4.4   | ני <i>ש</i> ג                                             |
| rri    | رکایت                                                                              | r.0   | وفات                                                      |
| p-p-p- | افسوس اورصدا بزارافسوس                                                             | r.Z   | مئله خياب پرايک اجمالي نظر                                |
|        | آ ل حضرت صلی الله علیه وسلم نے متعدد تکاح                                          | r.9   | حديث نيوى                                                 |
| rrr    | كيول فرمائ                                                                         | r+4   | حجاب کے فوائداور بے تجانی کے مفاسد                        |

| صفحه  | مضامین                                                   | صفحه  | مضابين                                       |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
|       | النتبة على ما في التشبه يعني مسئلة شبه بالكفاريرايك      | rro   | انسانی زندگی کے پہلو                         |
| ron   | اجمالى نظراور تحبه بالكفار كي خرابيول پر تنبه            | rry   | اولا وكرام                                   |
| ryr   | آ دم برم مطلب                                            | rr2   | حضرت قاسم نفحانله تغالف                      |
| ryr   | تحبه كي حقيقت                                            | PF2   | حفرت زينب رَضِي لَفِي لِللهُ تَعَالِيْنَا    |
| MAL   | اختلاف اقوام وامم                                        | rra   | حفرت رقيه وتفتي الله المقالفة                |
| פריו  | تحبه کی تعریف                                            | rra   | حضرت ام كلثوم رضى للله كتفاليقفا             |
| FFT   | قشبه بالكفاركاحكم                                        | 177   | معفرت فاطمة الربراء وضحافلا أتغالظفا         |
| F49   | تحبه بالكشارى ممانعت كى وجه                              | rm    | فضاكل ومناقبت                                |
| FZ+   | خلاصه کمام                                               | FAL   | حضرت ابراتهم وَفِي لَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ |
| r2r   | تحبه بالاغياركے مفاسد                                    | rrr   | حليه مبارك                                   |
| 724   | رٌ في كارازاورمدار                                       | ۳۳۳   | مبر <sup>ن</sup> بوت                         |
| PZA.  | انگریزی لباس کے اقتصادی نتائج                            | rm.   | ریش مبارک                                    |
| .t/\• | تحبہ بالکفار کے مفاسد اور مفرتوں پر فاروق<br>اعظم کا منب | P.L.A | مردول کی دا ژهمی اورغورتول کی چونی           |
| ra.   | مسلمانوں کے نام فاروق أعظم کا فرمان                      | mrq   | طريقة أمتحان                                 |
| PAI   | کا فروں کے متعلق فاروق اعظم کا فرمان                     | rra   | لباس تبوي صلى الله تعليه وسلم                |
| MAM   | ایک شهره اوراس کا جواب                                   | rar   | تعلین مُبارکین                               |
| PAY   | اسلامی لباس کی تعریف                                     | rar   | تقش <sup>نع</sup> ل مُبارك                   |
|       | حصہ چہارم                                                | rar   | خرقة نبوى صلى الله عليه وسلم                 |
|       | دلائل نبوت و برامین رسالت لیعی معجزات                    |       | لباس نبوی صلی الله علیه وسلم لباس ابرا بیمی  |
| PA 9  | نبوى صلى الله عليه وسلم                                  |       | واساعيل تقامعاذ الله معاذ الله توى اور       |
| rar   | <u>تعداد مجزات</u>                                       | rom   | وطنى لياس نه قفا                             |

|      | 10 0 m - 10 - 10 mm |
|------|---------------------|
| 79.6 | كالحايط             |
| 172  |                     |
| 3    |                     |

| 200           |                                  |         | المراجع المعراب                           |
|---------------|----------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| ,             | مضامين                           | صفحہ    | مضايين                                    |
|               | يا نيحوال معجزه                  | rgr     | اقسام عجزات                               |
| يمتعلق انبياء | أتخضرت صلى الله عليه وسلم -      | rgr     | معجزات عقليه بهلا                         |
|               | سابقین کی پیشین گوئیاں           | rar     | دوسراعقلی جائزه                           |
|               | تمهیدی امور (امراول)             | 190     | قرآن كريم من دعوت اور جحت دونول موجود مين |
|               | تمبیدی امور (امردوم)             | P94     | تيسراعقلي معجزه                           |
|               | تمبيري امور (امرسوم)             | r92     | چوتھاعقلی مجمزه                           |
| 1             | تمهيدي امور (امريبارم)           | rgA.    | پانچوال عقلی معجزه                        |
| - +           | بثارت أقل ازتوريت سفراتشنا       | r99     | و نیامین مذہب اسلام کی آمد                |
| ۵             | الل كتاب كي أيك تحريف كاذكر      | (Yes    | پيضا مجرو                                 |
| ч             | خلاصه کلام بیہ                   | 14.1    | سا توال عقلي معجزه                        |
| -1            | كوئى مانے ياندانے                | p=1     | معجزات دنيه                               |
| -la           | بثارت دوم از كتاب بيدائش         | (%· )** | معجزات تبوى كي تفصيل                      |
| 74            | فائده جليله                      | (Y+)**  | معجزه کی تعریف                            |
| -9            | بشارت سوم ازسفر استثناء          | h-h     | معجزات علميه وعمليه                       |
| ~*            | بشارت چبارم ازسفر اشتناء         | U.◆L.   | قرآن تليم سب سے برا المجمز دے             |
| 44            | بثارت ينجم ازسفر پيدائش          | r-0     | عِازِقَرِ آن کی پہلی وجہ                  |
| ٣٧            | بثارت مشتم از زبور باب ۴۵        | Pro-Y   | يك شبادراسكاجواب                          |
| 39            | بثارت بفتم ازز يورباب ١٣٩        | M+A     | عباز کی دوسری وجه                         |
| 4.            | شارت بشتم از زبور باب۲۷          | 14-9    | عباز کی تیسری وجه                         |
| 44            | شارت تنم از صحیفهٔ ملاک باب      | ۳۱۰     | وسرام فجزه حديث نبوى ليعني شريعت اسلام    |
| 45            | ثارت دهم از صحیفه مجتوق باب      | 414     | بسرام عجزه علماء امت محمريية              |
|               | نارت مازوجم از صحیفهٔ یسعیا وباب |         | وتحا مجره                                 |

www.ahlehaq.org

| ينيي | ا فيرط | S | 7  |
|------|--------|---|----|
| -    | 100    | 4 | تب |

|   |      |                                      |             | (-) =000                                |
|---|------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
|   | صفحه | مضايين                               | سقحه        | مضامین                                  |
|   | ۵۰   | مسبدا سلنام کی جیشین گوئی            | (MA)        | بثارت دوار دېم از صحيحه يسعيه ه         |
|   | الش  | للبدوم كي فيشن كو لَي                | ۵۲۳         | بشارت سيزونهم الصحيفه يسعياه باب        |
|   | ۵۱۳  | غدافت راشده کی چیشین کونی            | MAA         | بشارت چهاردجم از صحیفهٔ یسعیاه باب ۲۸   |
|   | عاد  | فتح خيبر کې پيشين گونگ               | 1744        | بشارت بإثرة وجم ازصحيفه يسعيوه واسبامهم |
| ¢ | ۵۱۳  | فتح فدرس وروم کی چیشین گولی          | <b>r</b> zr | بشارت شائز دجم الصحيف يسعيده بابات      |
|   | ۵۱۵  | قبال عرب كى شكست كى پيشين ً ونى      | مكت         | بنارت مفديم الصحفة يسعيوه وب            |
|   | ۵۱۵  | فتح مكه كي چشين ً و تى               | <b>1</b> 29 | بشارت مشد بم از كتاب اليال وب           |
|   | מוץ  | غزوهٔ حراب میں کامیابی کی پیشین گوئی | r/Λ+        | عائكه بنت عبدالمطلب كاخواب              |
|   | 514  | يهبود سي متعلق پيشين موني            | PAF         | بشارت نوز وجم از انجیل تی باب           |
|   | غاد  | القاءرعب كي پيشين گولي               | <b>የ</b> ላተ | بثارت بستم ازانجيل متى باب              |
| - | ۵۷   | فتنة ارتد دواوراس ك سد دق پیشین گولی | "ለ"         | بشارت بست وتكم إراتجيل وحرابابه ا       |
| - | ۵۱۸  | وفات نبوی کی پیشین کول               | ۲۸٦         | لفظ فارتعديط كي تحقيق                   |
| - | SIA  | احاديث مُدكورا ٢٨ پيشين كوياب        | (*4A        | نصاری کے چندشہرات اور یا کے حوامات      |
| - | arr  | معجزات يمن وبركت                     | ۵۰۰         | بشارت بست و دوم ار انجیل متن باب ۱۳     |
| - | arr  | . استجابت دنعاء                      | Q+1         | بثارت بست وسوم زانجيل متل               |
| - | Str. | معجزات شفاءامراض                     | ۵۰۳         | بشارت بست و چهارم و يست و پنځم          |
| - | Dry  | معجزات احياءموقي                     |             | ان ۽ الغيب ليعني آئنده و قعات ل پيشين   |
| - | 25.  | معجز ات مليسو ک                      | D=4         | -u½\$                                   |
| H | 311  | مقصدتبوت                             | ۵۰۸         | محمدی چیش گوئی کامتیاز                  |
| H | 377  | نصاری کی گمرای کا سبب                | ۵-4         | حفاظت قرآن کی پیشین گوئی۔               |
| F | 344  | وین کے تین بنیاوی صوب                | <b>∆-</b> 4 | اع زقر آن کی چشین گونی                  |
| ٤ | SPA  | خصائص نبوی صلی الله ما پیرونکم       | ۵۱۰         | حفاظت بوی کی پیشین ول                   |

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ غُرُوة الفِّحَ الاَّحْطَم عُرُوة النِّحَ الاَّطْمَ يَعَىٰ

فتح مکہ مکرمہ زاد ہااللہ تشریفا و تکریما۔ رّمضان المُبارک مے جس وقت قریش اور رسول اللہ ﷺ کے مابین ، ضدیب بین سلح ہوئی اور عہد نامہ لاص گیا تواس وقت دیگر قبائل کواختیار دیا گیا کہ جس کے عہداور عقد میں جا ہیں شامل ہوجا کیں۔

چنانچد بنو بكر قرليش كے عهد ميں اور بنوخز اعدر سول الله مالية علي كاعبد ميں شامل مو كئے۔

ز مان ؛ جاہلیت سے زمان ؛ بعثت تک یہی سلسلہ رہاظہور اسلام کے بعد اسلامی معاملات میں مشغول ہوجائے کی وجہ سے سلسلہ رُک گیا۔

خدیبیہ میں ایک میعادی سلح ہوجانے کی وجہ سے فریقین ایک دوسرے سے امون اور بخوف ہو گئے ہنو بکر نے اپنی دشمنی نکالنے کا موقع نئیمت سمجھا۔ چنانچہ ہنو بکر میں سے نوفل بن معاویہ دیلی نے مع اپنے ہمراہیوں کے خزامہ پرشب خون مارارات کا وقت تھا خزامہ کے لوگ یانی کے ایک چشمہ پرسور ہے تھے جس کا نام و تیرتھا۔

فریش میں سے صفوان بن امیہ اور شیبتہ بن حثان اور تبیل بن عمرو اور حویطب بن عبدالعزی اور مکرز بن حفص نے پوشید ہ طور پر بنو بکر کی امداد کی نزایہ نے بھاگ کرحرم میں پناہ لی۔ گران کو بھی آل ہے ہٹاہ نہ ملی۔ قر لیش نے بنوبکر کی ہرطرح سے امداد کی ہتھیا رہی دیتے اورلڑنے کے سئے آدمی ہیں۔
خزامہ کے لوگ ملّہ میں بدیل بن ورق ہزائی کے مکان میں گھس گئے۔ گر بنو بکر اوررؤس ء
قر لیش نے گھروں میں گھس کران کو ہارااورلوٹا اور بیہ بچھتے رہے کہ رسول اللہ پھڑھ گواس کی
اطلاع نہ ہوگی۔ جب صبح ہونی تو قریش کواپے فعل پر ندامت ہوئی اور بیم بچھ گئے کہ ہم نے
عہد شکنی کی اور جومی مدہ ہم نے رسول اللہ پھڑھ گئے ہی تھ حدید بید میں کیا تھ اس کو ہم نے
این معطمی سے تو ٹر ڈ الا۔

ہے۔ عمروبن سالم خزاعی جالیس آ دمیوں کا ایک وفد لے کرمدینہ منور ہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا آل حصرت ﷺ اس وقت مسجد میں تشریف فر ما تتھے۔عمرو بن سالم نے کھڑے ہوکر میہ عرض کیا۔

علامة بلی نے سیرۃ النبی ۲۷ ۱/۱/۱۰ انگیں الآھُھّرگولا ھُھّر بجھ کریہ ترجمہ کردیا۔ یجھ منہیں۔ میں محمد کو وہ عہدیا دولہ و نگااھ۔'' کچھم نیل' رسم خط کے اشتراک سے علامة بلی کواشتیاہ ہوگیا۔

إِنَّ قُرَيُشُا الحُلُفُوكَ الْمَوْعِدَا وَنَقَضُو المِيْشَاقَكَ المؤكدا تَعْقِقَ قَرِينَ اللَّهُ المؤكدا تَعْقِقَ قَرِيشَ الْمَاكِوَدُ وَاللَّهِ تَعْقِقَ قَرِيشَ فَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّةُ اللَّهُ اللَّه

ان لوگول نے چشمہ وتیر پرسوتے ہوئے ہم پرشب خون مارااور رکوع اور بجود کی حالت میں ہم کول کیا۔ان میں ہے بعض مسلمان بھی ہتھے ورندو ہ خودمسلمان نہ تھے۔

وجعلوا لی فی کدا؛ رُصَّدًا وَزَعَمُوا ان لَسَبُ اَدعُوا حدا اورمقام کدا، میں آدمیوں کو ہماری گھات میں فھد دیااوران کا گرن بیتھا کہ میں سی کو این مدد کیسے شہلاؤں گا۔

وَهُـــهُ أَذَلُ وَأَقَــلُ عَــدَدًا

اوروہ سب ذلیل ہیں اور شار میں ہیں ہیں۔ قد گنتھ وُلڈ او کنا والدا
ووالدا کنا و کُنٹ الُولدا شہرت کم ہیں۔ قد گنتھ وُلڈ او کنا والدا
اور ہم بمنزلہ باپ کے ہیں اور آپ بمنزلہ اولاد کے اس لئے کہ عبد من قب کی ماں قبیلہ
فزاعہ کی تھی اور ای طرح تصی کی مال فاطمہ بنت سعد بھی قبیلہ فزاعہ کی تھی۔ اس تعلق کی بناء
پر ہماری نصرت اور اعانت آپ پرلازم ہاور اس کے علدوہ ہم ہمیشہ آپ کے مطبع اور
فرمانبردارد ہے بھی آپ کی اطاعت سے و تکش نہیں ہوئ اس لئے آپ سے امید ہے کہ

این جان نارول اوروقا شعاروں کی مدوفرہ کمیں گے۔ فانسٹر تھداک اللّٰه مَصُرًا اعْتَدَا وَادْعُ عِبَادِ اللّٰهِ يَاتُوا مَدَدُا پی ہماری فوری مدوفر مائیے اللہ تعالی آپ کی تائید فرمائے اور اللہ کے خاص بندوں لینی اینے صحابہ کو تکم و تیجئے ۔ ووضر ورکی ہماری مدوکوآ کمیں گے، اور ایک نسخہ میں ہے۔ فانصر رسول اللّٰه فصرا اعتدا۔

اے اللہ کے رسول ہماری فوری مددفر مائے۔

فِیْهِم رسول الله قد تَجَوَّدا إن سِیْم خَسَفًا وَجُهَهُ تَرَبُدا اور جب عبادالله کالشکر بهاری مددکوآئواس میں ابتدا رسول ضرور بوخ المول سے بنگ کیلئے تیار بولی فقط سریہ بینے پراکتف نظر ما کیلئے تیار بولی فقط سریہ بینے پراکتف نظر ما کیل بلکه استظام کے ساتھ خود بھی بنفس نفیس تشریف لا میں اور اگر وہ ف لم آپ کوکوئی ذلت پہنچ ، جا بین تو سب کا چہرہ مُبارک فیرت وجمیت سے تمتمان کے بعض نسخوں میں قد تدور دا حام بہمدے ساتھ آیا ہے جس کے معنی فضینا کے بوٹ نے بین ۔

فِي فَيُلَقِ كَالْبَحُرِ يَجِرِي مُزبِدًا اورا پیے شکرکوس تھ لے کرآئے کہ جو دریا کی طرح حجما گ مارتا ہو۔

به تمام تفصیل امام طحاوی کی شرح معانی الآثار اورسیرة ابن هشام او رروض الانف اور زرة نی شرح مواہب میں ندکور ہے اور ذراکسی قند راجمال کے ساتھ فتح الباری میں بھی ندکور

ےل

مفازی ابن عائذ میں عبدائلہ بن عمر رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے کہ آ ل حضرت التلاقة عن القات أكر نُصِرت يها عمرو بن سالم اورايك روايت ميل بديك كدبير فرمایا ندمد دکیا جا دُل میں۔اگر میں تیری مدد ندکروں بعدازاں میدریافت فرمایا کدکیاکل ہنو بكراس میں شریک تھے عمرو بن سالم نے کہاسپ نہیں بلکہ بنو بکر میں ہےصرف بنونفا شاور اُن کا سردارنوفل اس میں شریک تھا۔ آپ نے ان کی اعانت اورامداد کا وعدہ فر مایا اس کے بعدیہ وفد واپس ہو گیااور آپ نے ایک قاصد قریش مکہ کے پاس روانہ کیا، کہال کو سے بیام پہنچادے کہ تین باتول ہے ایک بات اختیار کرلیں۔

(۱) مقتولین خزاعه کی دیت دے دی جائے۔

(۲)۔ یا بنونفا شہ کے مہداورعقد سے ملیحدہ ہوجا کیں۔

(۳)\_یامعامدهٔ حدیبیه یک کاملان کردیں۔

قاصد نے جب پیام پہنچایا تو قریش کی طرف ہے قرطة بن عمرونے بیہ جواب دیا۔ کہ ہم نہ مقتولین خزاند کی دیت ویں گے اور نہ بنونفا نہ ہے اینے تعلقات کو مقطع کریں گے۔ بال معاہدہ حدید ہے گئے یر ہم راضی ہیں کیکن قاصد روانہ ہونے کے بعد قرایش کوندامت ہوئی اور تو را بی ایوسفیان کوتجد پدمعا مدہ اور مدّ ت کے کو بڑھانے کے لئے مدینہ روانہ کیا ہے

تجدیدمعاہدہ کے لئے ملتہ سے ابوسفیان کی روانگی

ابوسفیان تجدید سیح کے ہے مگہ ہے مدینہ روا نہ ہوئے اور آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کوخبر دی کدا بوسفیون مذہ ہے مدّ ہے مدّ ہے کو برا ھانے اور عہد کومضبوط کرنے کیلئے آر ہا

لِ لِنَّ البِرِي فِي 199 مِ مِن 198 مِ

ہے، چنانچہ ابوسفیان ملّہ ہے روانہ ہوا اور مقام عسفان میں پہنچ کر ابوسفیان کی بدیل بن ورقا خزاعی ے ملاقات ہوئی ، ابوسفیان نے بدیل ہے دریافت کیا کہ کہاں ہے آرہا ہے۔ بدیل نے کہامیں ای قریب کی وادی ہے آرہا ہوں ، ہدیل ہے کہد کر مکنہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد ابوسفین کوخیال آیا کہ بدیل ضرور مدینہ ہے واپس آرباہے۔ چنانچہ ابوسفیان نے اس جگہ کو جا کر دیکھا جہاں بریل نے اونٹ بٹھلا یا تھا۔ بدیل کی اُونٹنی کی مینگنی کوتو ژکر دیکھا تو اس میں ہے تھجور کی تھلی برآ مدہوئی۔ابوسفیان نے کہا خدا کی قتم بدیل ضرور مدینہ بی ہے آرہا ہے اور سی تھی مدینہ ہی کی تھجور کی ہے، ابوسفیان مدینہ پہنچ کراوّل اپنی بینی ام المؤمنين أم حبيبه دَضِيَا هُنهُ مُتَعَالِيَعُفاكِ بإس كيا ابوسفيان نے كہا ہے بٹي تو نے فرش كوليپيٹ ديا کیا فرش کومیرے قابل نہ تمجھا یا مجھے فرش کے قابل نہ تمجھا ام حبیبہ رصحًا مُنافُلَعًا لَنْظُمَا نَے کہا ہیہ رسول التدييق عَمَيْنَ كابسر ہے اس پر ايک مشرک که جوشرک کی نجاست ہے ملوث اور آلودہ ہونبیں بدیھ سکتا۔ابوسفیان نے جھلا کرکہااے بیٹی خدا کی شم تو میرے بعد شرمیں مبتلا ہوگئ۔ ام حبیبہ دَصَیٰ لَنلُائِتَعَالْظُفَانے کہا شرمیں نہیں۔ بلکہ کفر کی ظلمت سے نکل کر اسلام کے نور اور مدایت کی روشن میں داخل ہوگئے۔ آپ ہے تعجب ہے کہ آپ سردار قریش ہو کر پچھروں کو یو جتے ہیں کہ جو شہ سنتے ہیں اور شاد <u>تکھتے ہیں</u>۔

ابوسفیان و ہاں ہے اٹھ کرم بحد میں آئے اور بارگا و رسالت میں عرض کیا کہ میں قریش کی طرف ہے تجد ید معاہدہ اور مد ت میں کو بڑھانے کی غرض ہے حاضر ہوا ہوں ، آپ نے کوئی جواب شدال تو ابوسفیان ابو بکر کے پاس آئے اور اُن ہے سفارش کی درخواست کی ابو بکر نے قرمایا میں اس بارے میں پھی بیس کر سکت ۔ اس کے بعد عمر بن الخطاب کے پاس گیا اور ان سے سفارش کی درخواست کی ہے مر بن الخطاب نے یہ فرمایا امتد اکبر میں تیری سفارش کیلئے رسول القد میں تیاں کی خدمت میں حاضر ہوں ۔ و نیا میں آگر کوئی ساتھی جھے کو مین ر نہ آئے تو میں تنہا جہا و کرنے کو تیار ہوں ۔ یہ سنتے ہی بول ۔ و نیا میں آگر کوئی ساتھی جھے کو مین ر نہ آئے تو میں تنہا جہا و کرنے کو تیار ہوں ۔ یہ سنتے ہی بول ۔ و نیا میں آئر کوئی ساتھی جھے کو مین ر نہ آئے تو میں تنہا جہا و کرنے کو تیار ہوں ۔ یہ سنتے ہی بیا حضرت علی کے پاس آئر اُس وقت اُن کے پاس ان کی بیوی فاظمۃ الز ہراء اور حسن رضی اللہ عنہ بھی جی ہوئے ہے ۔

ابوسفیان نے حضرت ملی ہے مخاطب ہو کر کہ اے ابوالحسن آپ ہم ہے قرابت میں

ب ہے قریب ہیں میں ایک شدید ضرورت ہے آیا ہول میرچیات ہول کہ نا کا مواجس نہ ہوں بہذا آپ میری رسول اللہ خیق فیٹیا ہے۔ سفارش فرما ہے۔ حضرت علی نے فر ما یا کہ خدا کی قتم رمول الله ظِلْ تَعْلَيْنَا فِي إِن إِر عِينَ مِجْ فَصَدَفَر ، ليا بِهِذَا ابِ سَى مَجِ لَ نَبِينَ كَهُوهُ اس بارے میں رسول ابتد خیف تا ہوئے کھے کہہ سکے ایوسفیان بیٹن کر حضرت فی طمہ کی طرف متوجه بوااور کہاا ہے بنت محمد (شین تا کی اگر آپ اس بچه یعنی امام حسن کو بیتکم دیں کہوہ یہ پکار دے کہ میں نے قریش کو پناہ دی تو ہمیشہ کے لئے عرب کا سردار مان لیا جائے ، حضرت فی طمہ نے فر ہ یا اوّل تو ہیکسن ہے ( یعنی پناہ دینا بڑوں کا کام ہے ) دوسرے ہیے کہ رسول ہوکر کہامعاملہ بخت ہو گیا آخر مجھ کوکوئی مدبیر بتلا ہے۔حضرت میں نے کہااور و کچھ میری سمجھ میں نہیں آتا۔صرف اتنا خیال میں آتا ہے اگر اس کوتو اپنے لئے مفیداور کار آمد سمجھے و کر گزر۔وہ پیرکہ سجد میں ہو کر رہیے پکاروے کہ میں معاہدہ حُد بیبی تجدیداوراستحکام اور مذت صلح کو بڑھانے کے لئے آیا ہوں اور رہے کہدکرتوا پیے شہرواپس چلاج۔ چٹانچے ابوسفیان و مال ہے اٹھ کرمسجد میں آیاور ہواز بلند پکار کرید کہا کہ میں عہد کی تجدیداور سکے کی مدّت بڑھا تا ہوں اور رہے کہہ کر مکتہ کو چل کھڑ اہوا۔

ا بوسفیان جب مدیج بی اور سارا واقعہ بیان کیا تو قرایش نے بیکہا کہ کیا محمد ( ایس اللہ اللہ کیا محمد کے بغیر سے ہم ہار ہے اس اسد ن کو جو مزرکھا ابوسفیان نے کہا نہیں۔ قریش نے کہا کہ کہ محمد کے بغیر رضا مندی اور اجازت ہے تم کیسے راضی اور مطمئن ہو گئے محض لغواور بیکار چیز لے کرآئے جس کا تو ٹرنان پر چھ ہشا انہیں اور خدا کہ تسم علی نے تیرے ساتھ محمر ہیں کیا۔ تو نصلے کی خبر لے کرآئی جس سے اصمین ن ہوتا اور نہ جنگ کی خبر لایا کہ جس کی تیاری اور سرمان کیا جو تا ۔ ابو سفیان کی واپسی کے بعد رسول اللہ بلون اللہ المون اللہ کے سحابہ کو پوشیدہ طور پر ملکہ کی تیاری سام سفر اور آیات حرب درست کر نے کا تھم دیا اور بیانا کید فر مائی کہ اس کو پوشیدہ رکھ جائے اس کا افرار واعلان نہ کیا جائے اور بیا کی جائے گئی جائے گئی کہ اس کو پوشیدہ رکھ جائے اس کا اظہار واعلان نہ کیا جائے اور تیا کید فر مائی کہا ابھیجا کہ تیار ہوجا کہیں ہے اس کا

يزرقاني الح المستعم

#### قصه الطب بن الى بلتعه رَضِيَا للهُ تَعَالِيُّهُ

سیح بخاری میں ہے کہ اس اشاء میں حاطب بن ابی بلتعہ نے اہل مکنہ کے نام ایک خط
کوھا کہ آل حضرت التحقیقی مکہ کی تیار بیال فر مارہے میں اور مخفی طور پر ایک عورت کے ہاتھ اس
خط کو مکنہ روانہ کیا۔ اللہ تعالی نے آپ کو بذر بعیہ وحی کے اس سے اطلاع دی آپ نے حضرت
علی اور حضرت زبیر اور حضرت مقدا دکوروانہ کیا کہتم برابر چلے ہوؤیہ ان تک کہ روضۂ خاخ میں
تم کو اونٹ پر سوار ایک عورت ملے گی اُس کے ساتھ مشرکین مکہ کے نام ہ صب بن ابی بلتعہ کا
ایک خط ہے۔ وہ اس سے لے آؤ، چنانچے روضۂ خاخ میں پہنچ کر ہم کو ایک عورت ملی اونٹ بھلہ
کراُس کی تلاثی لی کہیں خط نہ ملا۔ ہم نے کہا خداکی شم اللہ کا رسول بھی غلط نہیں کہ سکتا۔

ہم نے اُس عورت ہے کہا کہ بہتر ہوگا کہ تو وہ خط ہم کودید ہے ورنہ ہم بر ہنہ کر کے تیری علاقی لیس گے، اس وقت اُس عورت نے اپنے بالوں کے جوڑے میں سے خط نکال کر ہم کو دیا ہم وہ خط لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے حاطب بن الی ہلتعہ کو جا کر دریا فت فر مایا کہ کیا معاملہ ہے۔ حاطب نے عرض کیا یا رسول المندآپ مواخذ میں عجلت نہ فرما کمیں یا رسول المند قریش ہم رے اہل و عیال آج کل مکتہ میں ہیں جن کا کوئی حائی اور مددگار نہیں بخلاف مہ جرین کے کہ مکہ میں اُن کی قرابت نہیں فقط حلیفانہ تعلقات ہیں، میرے اہل اُن کی قرابت نہیں تو اُن کے اہل وعیال صفوظ ہیں اس لئے میں نے چہا اُن کی قرابت نہیں تو اُن کے سرتھ کوئی احسان کروں جس کے سلہ کہ جسب قریش سے میری کوئی قرابت نہیں تو اُن کے سرتھ کوئی احسان کروں جس کے صلہ میں وہ میرے اہل وعیال کی حفاظت کریں خدا کی قسم میں نے دین سے مرتد ہوکر اور اسلام کے بعد کفر سے راضی ہوگر ہرگز میکا منہیں کیا ۔ میری عرض فقط وہی تھی جو میں نے عرض کی ۔ کے بعد کفر سے راضی ہوگر ہرگز میکا منہیں کیا ۔ میری عرض فقط وہی تھی جو میں نے عرض کی ۔ میری عرض کی روایت ہے۔ ابن مردویہ کی روایت میں ابن عباس حضرت عمر سے میر عباری کی روایت ہے۔ ابن مردویہ کی روایت میں ابن عباس حضرت عمر سے کے جو میاری میں ہے کہ آجے شن کر یوٹر مایا کوئی نقصان نہیں ۔ میر میں این عباس ہے کہ آجے شن کر یوٹر مایا :

آ گاہ ہوج وُلِقِينَ اس نے تم سے سے بیان کیا

أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمُ

حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللّٰہ اجازت و پیجیے کہاس منافق کی گرون اُڑا دوں آ پ نے فرمایا۔

انه قد شبهد بدرًا وَسا يدريك للتحقيق حاطب بدريس عاضر مواج اوراع مر كَعلى الله اطلع على أهل بدر أنجهكو كيامعلوم بشايد الله تعانى في نظر فقسال اعتملوا سأشئتم فقد أرحمت عدال بدركوية ماديا موكه جوجاب كرو 🕻 بلاشبہ میں نے تمہاری مغفرت کردی ہے۔

غفرت لكم

يين كرحضرت عمر وَاعْدَاننا مُعَالِينَ كُي أَنكُمول مِن أَنسوكِم آئة اورعرض كياالله رسوله اعلم الله اورأس كارسول زياده جائے والے ياس

یعنی جو بدر میں شریک ہوا وہ بھی منافق نہیں ہوسکتا۔ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں وہ جانبازی اورسر فمروشی وکھلائی کہ حاملین عرش اور ملا تکہ مقربین بھی ان پیشعش کرنے لگے اور جوبھی التداوراس کے رسول کے مقابلہ پرآیا۔خواہ وہ باپ ہویا بیٹا بھائی ہویا دوست بے دریغ اُس سے مقابلہ اور مقاتلہ کیا۔اور القداوراُس کے رسول کی محبت کے نشہ میں ایسے چوراور مخمور ہوئے کہا ہے بھی برگانے بن گئے اورا لٹد کا بول بالا کیا اور کفروشرک کے سریروہ کا ری ضرب لگائی که پھروہ زخم مندمل نہ ہوسکا۔

استعظيم الثان كارنامه كصلمين بارگاه خداوندي سے د ضب الله عنه مرو رضواعنه اورأولَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ كَارْزِينَ تَمْغَانَ كَوْعِطَا مُوارِاور آئندہ جن گنا ہوں کےصدور کا امکان تھا۔ اُن کی معافی کوصیغۂ ماضی ہے بیان فر مایا لیعنی فقد غفرت لكم بصيغة ماضى فرمايا اورسها غفولكم بصيغة مستقبل تهين فرمايا تاكهابل بدر كامغفور الذنوب موتانطعي طور برمحقق موجائ كدان كي مغفرت مثل امر ماضي كحقق اور یقینی ہے اور اِعُمَلُوا مَاشِئتُم كاخطاب، خطاب تشريف اور خطاب اكرام ہے، اشاره اس طرف ہے کہ بیلوگ خواہ کچھ بی کریں ،مگرکسی حال میں بھی دائر ہُ عفواور دائر ہُ مغفرت ے باہر نہ جو تیں گے، اعملوا ما شئتم کا خطاب گناہوں کی اباحت اور اجازت کے کئے نہ تھاالیہ خطاب انہیں محبین اور تخلصین کو ہوسکتا کہ جن ہے اینے محبوب کی معصیت نامکن ہوجائے۔

بدر کی شرکت بظاہرا یک حسنہ ہے کیکن حقیقت میں ہزاروں اور لاکھوں حسنات کا اجمال اورعنوان ہےاورایمان واحسان صدق اورا خلاص کی ایک سند ہے۔ لبندااگر بدر میں شرکت كرنيوالي المعالى سے بمقتصائے بشریت كوئی تعطی یا فروگز اشت بوجائے تو و ورّ خِسی اللّه عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اور أولَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ بِفَارِجَ بَيْسَ مِو سكتاس كئے كەرباس تليم وجبيرى خبر ہے كەجس ميں كذب كالمكان بيس-اس كئے كەخت تعالی کو بہلے ہی ہےمعلوم تھا کہ اُن سے بیفر وگذاشت ہوگی تگر باو جوداس علم از لی اوراہدی كے پھران كو رّضِيّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرّضُوّا عَنْهُ كَتمغهـ سرفرازفر مايامعلوم بواكهاس عظیم الشان حسنہ کے بعداُن ہے کوئی ایسی غلطی نہ ہوگی کہ جوان کی اس نیکی کوٹھوکر سکے۔ بلکہ سے ظیم الشان حسنہ بی آئندہ کی ملطی کا کفارہ بن جائے گے۔ کما قال تعالیٰ \_ إِنَّ الْحَسَىنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّعَاتِ ﴿ تَحْقِينَ نِيمِيالِ بِرائِولِ كُومِنَا وَيَنَّ إِنَّ ـ اور کسی شاعرنے کیا خوب کہاہے۔

وَ إِذًا الحبيبُ اتىٰ بذنب واحِد ﴿ جِاء ت محاسنه بالف شفيع اگر دوست ہے کسی وفت کوئی غلطی اور پُوک ہوجائے تو اُس کے محاس اور گزشتہ کارنا ہے ہزارسفارشی لاکرسا منے کھڑے کر دیتے ہیں۔

قلب ميں اگر کوئی فاسد اور زہر يلا مادہ نہوتو چھرمعصيت چندال نقصان نہيں پہنچاتی بلکہ قلب کی قوت ایمانی اس کوتو بہ اور استغفار پر آمادہ کرتی ہے جس سے فقط گناہ معاف ہی نہیں ہوجا تا بلکہ مبدل بہ نیکی ہوجا تا ہے۔ کما قال تعالے ۔

إِلَّا مَسِنُ تَابَ وَالْمِنِ وَعَسِلَ فَجِن لوَّون فِي مَن وَشرك سي توبي اور عَبِلاً صَالِحًا فَأُولَيْكَ يُبَدِّلُ ﴿ إِيمَانِ لا عَ اور نيك كام كِي الله السَّالِي لوَّكُولِ البلَّهُ سَيِّمَاتِهِمُ حَسَنَاتٍ وَكَانَ } كى برائيول كونيكيون \_ برل دية بي اور

اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْماً-ل إسالة بَخْتُهُ والا اورميزيان-

بندہ نے جب تو ہا وراستغفار کر کےایئے گناہ کو ندامت اور پشیم نی ہے بدلا یو خداوند ذ والجلال نے أس كے مينات كوحسنات سے اور أس كى بُر ائيوں كو بھل ئيوں سے بدل ديا۔ مرکب توبہ عبر مرکبست برفنک تازوبہ یک لحظہ زیست چون برارند از بشیانی انین عرش لرزد از انین المذنبین بیارند از بشیانی انین عرش لرزد از انین المذنبین بیارور بیا بیت عامهٔ مؤمنین کے حق میں ہے اہل بدرسب سے زیادہ اس کے ستحق میں اور جس کے قلب میں کوئی زہرید اور فاسد مادہ موجود ہوتو ہزار طاعت وعبادت بھی اس کے لئے مفیر نہیں جسے ابنیس تعین اور جم بن باعوراء۔ خوارج وروافض ہزار نماز اور روز ہاور ما کھ عبادت کریں گر جب تک قلب کا تنقیہ نہوج کے اور فاسد مادہ نہ نگل جائے اس وقت تک کوئی طاعت اور کوئی عبادت مفیداور کا رآ مزہیں۔

صفراوی مزاج والے کو کتنی ہی لطیف غذا کیوں بند پدی جے کوئی فا کدہ نہیں۔ سوء مزاج کی وجہ سے وہ لطیف نذا بھی سخیل الی الصفر اء ہوجائے گی۔ کما قال تعالے۔ فیٹی قُلُو بھی میں بیاری ہے پس اللہ اللہ ان کے دلول میں بیاری ہے پس اللہ میر میں اللہ نے اللہ کے ان کی بیاری کواور بڑھادیا۔

صیح المز ان اور سیح القُوی اگر نلطی ہے کوئی بدیر ہیزی کر بیٹھے تو اس کے لئے کسی خاص علاج کی حاجت نہیں اس کی طبیعت ہی خو داس عارضی مرض کو دفع کر دیے گے۔ حضرت عمر رَصِیٰ مُندُرُتُ عَدْ اِسْ نُصِیٰ مِندُرِت حاطب کی اس ملطی کو فساد مزاج برمحمول کر کے

آل حصرت بلین این کا حاطب کو بلا کر فقط مید در بیافت فرمانا (ماہدایا حاطب) اے حاطب میرکیا معاملہ ہے۔ ان کی عارضی شکایت کے لئے یہی کافی جوش ندہ تھا بیتے ہی بد پر بہیزی کا اثر اید کا فور ہوا کہ مرتے دم تک چھر بھی کوئی شکایت ہی نہیش آئی ایفٹ لنگا تعالیق وارض ہ۔ چنا نچہ آل محفولیا تو انہیں وارض ہ۔ چنا نچہ آل محفولیا تو انہیں

ے طب کوسفیرینا کر بھیجا جبیبا کہ مُز را سجان اللہ کیا بارگاہ تھی ایک جانب حاطب کو جوشان**دہ** بلايا جاريا ہے اور دوسری جانب عمر بن الخطاب تَضَكَّانندُ تعالى ُ كوامراض روحانی كى تشخیص اور معالجه كاطريقة لقين ہور ہاہے تا كه جب وقت آئے تو عمر شخيص اور على ج ميں معطى نه كريں۔

#### حاطب کے خط کامضمون

حاطب بن الي بلتعه كے خط كامضمون بھى اسى ير دلالت كرتا ہے كداس كا منشاءعيا ذ أبابتد نفاق ندتھا۔وہ خط بدتھا:

المائروه قریش رسون الله مین این رات و کے ما تندیم پرایک ہوسنا کے لشکرلیکر آنے والے جـآء كـم بـجيب كالليل أبي جوساب كالرح بهتابوگار خدا كاتتماكر يسيسر كالسيل فوالله لو أرسول الله عِنْ عَيْ بالشَّر كَ خود تن تنها بهي جآء كم وَحده لنصره الله إ تشريف لے جائيں تواہدت لي ضرورآپ كى وَانْ جِوْلُه وعده فانفطروا في مدوفر مائكا ورفع ونفرت كاجو وعده ضدائي آپ ہے کیا ہے وہ ضرور یورا کرے گا۔

اسا بعد پا معشر قریش فان رسول الله صلى الله عليه لانفسكم والسلام

( یعنی آی کی کامیا بی نشکر بر موقوف نبیس ) پس تم اینے انجام کوسوی بودالسّلام \_ به خطائحی بن سلام نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے جس کو ملامہ قسطلانی نے شرح ہخاری كتاب الجهاد باب حكم الجاسوس ميس نقل كياب اور فتح الباري باب غزوة الفتح ميس بهى مذكور ب-اورالبدلية والنهابيين تجي بيل

اس خط کامضمون حاطب بن ابی بلتعہ کے اس عذر کی صاف تقید لیں اور تا ئید کرر ہاہے جو پہلے گزرچکا ہے فکتبت کتا بالا یضو الله و رسُوله۔ میں نے ایباخط لکھا ہے کے جواللہ اور اس کے رسول کو مفرنہیں۔

واقدی کی روایت میں ہے کہ بیہ خط سہیل بن عمر واورصفوان بن امیداور مکرمنہ بن ابی جہل کے نام تھا۔ یہ بینوں فتح مکہ میں مشرف باسلام ہوئے مضی ابتد تعالی عنهم ج اورایک روایت میں ہے کہ خط کامضمون بیتھا:

ان محمدا قد نفرفاما اليكم أصحقيق محمر التفايقة عزوه كے لئے نكلنے والے واما الى غيركم فعليكم أبي معلوم نبين كرس طرف كا قصد ب (زرقانی ص ۲۹۸ج۲) ﴿ تمهاری طرف یاکسی اور طرف تم این فکر کرو\_

حق جل شانہ نے حاطب کے اس واقعہ میں سورہ ممتحنہ نازل فرمائی لیعنی آیہ آیہ الّذِین المَنُوُا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوى وَعَدُوَّ كُمُ أَوْلِيَآءَ تُنْقُونَ اِلَيُهِمْ بِالْمَوَدَّةِ لِحِي شِ حق جل شانہ نے کا فروں کے دوستانہ تعلقات کے احکام بیان فرمائے اس سورت کی تفسیر کو د مکھ لیاجائے۔

## مديبنهمتوره يسيروانكي

القصّه آل حضرت ﷺ ومویں رمضان المبارک کودی بزار قدسیوں کی جمعیت ہمراہ لے کر بعد نمازعصر مدینه منؤرہ ہے بقصد فتح مکہ مکر مہ کی طرف روانہ ہوئے ، ( بخاری وفتح الباری ص ۲ج٨)اوراز داج مطهرات میں ہےام سلمہاورمیمونہ رضی ابتد تعالیٰ عنہما آپ کے ہمراہ تھیں۔

جب آپ مقام ذی الحدیفہ یا مقام جھ میں ہنچے تو حضرت عباس مع اہل وعیال مکہ ہے جھرت کر کے مدینہ منور ہ کو ج تے ہوئے ملے ، آپ کے ارشاد سے سامان تو مدینہ بھیج دیا اور خود آپ کے ساتھ کشکراسل میں شریک ہوکر بغرض جہاد پھر ملّہ مکرمہ داپس ہوئے ،حضرت عباس اسلام تو پہلے ہی ہے لا چکے تھے ، تگر قر لیش ہے اپنے اسلام کو نفی رکھتے تتھے اور بیفر مایا ہے عبّاس میتمهاری بجرت آخری بجرت ہے جیسے میری نیوّت آخری نبوت ہے اور حضرت عوال کا مکہ میں قیام آپ کے حکم ہے تھا کہ مکہ ہی میں رہیں اور قریش کی خبریں آپ کو پہنچاتے رہیں۔

مند الی تعلی اور بھم طبرانی میں ہے کہ قیام مکہ کے زمانہ میں عباس نے حضرت رسول عَلَمَ قِيامِ فِرِ ما نَبِي اللَّهُ تَعِ فِي تَبِي بِهِ جَرِت كُونَتُمْ كَرِے كَا جِيبا كَهِ مِجْهَ يِنِيَةِ ت كُونَتُمْ كِيا

إمورة المتحذه: آية ا

اورمقام ابواعل مبس ابوسفيان بن حارث يل اورعبدالله بن الي اميه بغرض اسلام مكدي مدیندا تے ہوئے ملے جو بچرت کر کے مدینہ جارہے تھے ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب آپ کے چی زاد بھائی ہونے کے علاوہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ علیمہ سعد ریکا دودھ پیا تھا۔ نبوت سے پیشتر آپ کے دوست تھے کی وقت آپ سے جدانہ ہوتے تھے نو ت اور بعثت کے بعد محبت منقلب به عداوت ہوگئ اور آپ کی جومیں شعربھی کیے جن کا حسان بن تا بت رَجِّحَانِ مَن اللَّهُ فِي فِي إِلَي الرسفيان بن حارث كساتهان كابيرًا جعفر بهي تقار اورعبداللہ بن الی امیہ آپ کے پھولی زاد بھائی تھے۔ بعنی آپ کی پھولی عاتکہ بنت عبدالمطلب کے بیٹے تھے، یہ بھی آپ کے شدید می لفول میں سے تھے۔ دونوں نے بارگاہ نبوی میں حاضری کی اجازت جا ہی گرچونکہ حضور پُرنورکوان دونوں سے نکلیفیں بہت پپنجی تخییںاس لئے آپ نے ان ہےاعراض فر مایا اور حاضری کی اجازت نہیں دی ام المؤمنین ام سلمہ دَضِحَانِتَمُاتَغَاكِ عَمَانے سفارش کی اور عرض کیا یا رسول التدا یک آپ کے چچا کا جیما ہے اور دوسراآپ کی پھولی کا بیٹا ہے،آپ نے فر مایا مجھے ان سے ملنے کی ضرورت نہیں ابن عم نے میری آبروریزی کی اور پھو بی کا بیٹا وہی تخص ہے جس نے ملہ میں پیکہاتھا کہ خدا کی تشم جھھ پر ہرگز ایمان نہ لا وَں گا بیہاں تک کہ توسیرهی اگا کر آسون پر چڑھ ج نے اور میں بچشم خود بچھ کو د مکیر ماہوں اور پھرتو ایک دستاویز لے کرآ سان ہے اُتر ہے اور حیار فر شنے تیرے ساتھ ہول اور بیگوا بی و میں کے بچھے کواللہ نے رُسول بنا کر بھیجا ہے، پھر بھی میں بچھے پرایمان شالا وَل گا۔ امسلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے مکارم اخلاق سے بدأ مید ہے کہ آپ کے خوال نعت ہے آپ کا چیے زاد بھائی اور پھو بی زاد بھائی۔سب سے زیادہ محروم اور ہدنصیب نہ رہے گا جب آ ہے کا ترحم اورعفوعام ہے تو چھر مہی کیوں محروم رہیں۔ محروم 🚺 تو که بادشمنان نظر داری راكاكني اقرما ادھرابومفیان بن حارث نے بیکہا کہ اگرآ پ اپنی بارگاہ میں حاضری کی اجازت نہ دیں گے تو میں اپنے بیٹے جعفر کو لے کرکسی صحرامیں نکل جاؤں گااور وہیں بھو کااور پیاسامر

ع بیا دسفیان ابن حارث میں جومشہور ابوسفیان کے

إلاا بواء يفتح البمزة وبسكون الها وقرية بين مكة والمدينة ١٦

جاؤں گا۔ آنخضرت یکو نیٹی نے ام المؤنیون کی شفاعت اور ان دونوں کی اس درجہ خیالت و ندامت کوئن کر حاضری کی اجازت دی۔ حاضر ہوتے ہی دوتوں مشرف باسلام ہوئے اور مسلمانوں کے ہمراہ مکہ روانہ ہوئے۔

عافظ ابن عبدالبراور محب طبری راوی ہیں۔ کہ حضرت علی وَضَافَاللَّهُ نَهُ اللَّهُ عَالِيَهُ نَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بن عارت کو بیمشور و دیا کہ آپ کے چبرہ انور کے سامنے کھڑے ہوکر وہ کہیں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام ہے کہاتھا، یعنی ۔ تالیا ہے لَقَدُ الْذُرِکَ اللَّهُ عَلَیْنَا وَ إِنْ ﴿ قَتْم ہِاللّٰہ کی بِ شک اللّٰہ نِ آپ کوہم پر

تــالــلهِ لَقَدُاثْرُكُ اللهُ عَلَيْنا وَ إِنَ الصَّمِ بِاللَّذِي بِهِ مُكَ اللَّهُ عَلَيْنا وَ إِنَ الْأَسْم كُنَّا لَحَاطِئِينَ - لِ

حضرت علی نے سامنے ہے آنے کامشورہ اس کئے دیا کہ چبرہ انور کی حیااور چشمہائے شرکلیں آپ کے اور عماب کے درمیان حائل بن جائیں چنانچہ ایسا ہی ہوااور رحمت عالم اور حما بجسم نیق چنا کی زبان سے بیے جواب نکلا۔

لاَّ تَصُولِي بَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ أَنْ يَعَ كَونَ ثَمْ يَرُونَى الزام اور ملامت نيس يَغُفِ رُاللُّهُ لَكُمُ وَهُو أَرُحَمُ وَاللَّهُ تَهِارا قصور معاف كرے وہ سب الرَّاحِمِيْنَ يَ

ابوسفیان کی معذرت قبول ہوئی اور حسب ارشاد نہوی الاسلام یہ دم ما تکان قبله اسلام کی کہدال نے ابوسفیان بن حارث کے قلب کو کھود کراہیا صاف کردیا کہ اب اس میں آپ کی خاطر عاطر کی کدورت کا کوئی ریز ہ باتی نہ چھوڑ ااورا بیان واحسان اورا خلاص وابقان کوئوٹ کوٹ کران کے دل میں ایسا بھردیا کہ بہ ہر سے کفر کا کوئی غبار اور ذرّہ اُڑ کران کے دل میں نہینج سکے اورای دفت ہے اللہ اورائی سے رسول کی راہ میں ج نبازی اور سرفروش کے لئے آپ کے ہمرکا ہوئے۔

کہاج تا ہے کہ ابوسفیان بن جارت نے حیا می وجہ سے مدۃ العمر آپ کی طرف آئکھ اٹھا کر نہیں ویکھا اور آنخضرت میں ان کے لئے بخت کی شہادت ویتے تھے۔ رزہ فی انداز تَفَالْنَا وارضاد۔ (رزہ فی ص۲۶۳۳م۳۳۳۳۹) اور گذشته قصور کی معذرت میں پچھاشعار کے ۔

لکالمدلج الحیران اظلم لَیْلُه فهذا اوانی حین أهلای وَاهتَدِیُ تُواس دن مِیں اندھیری رات میں چلنے والے کی طرح جیران و پریش ن تقاور بحکماللہ اللہ ہدایت دیا جارہا ہوں اور ہدایت پا رہا ہوں۔
رہا ہوں۔

اوراس کےعلاوہ اور بھی معذرت میں اشعار کیے (دیکھوسیرۃ ابن ہشام ص ۲۳۳ جے ۲۳) اور عبدالقد بن ابی امیرضی القدعنہ کا اسلام لانے کے بعد بیرحال رہا کہ حیاء کی وجہ سے حضور پُرنور کی طرف آئکھ اُٹھ کرنہیں دیکھ سکتے ہتھے۔

آل حضرت المعالم من وقت مديند منوره سے روانہ ہوئے تھے اس وقت آپ اور صحابہ روز ہسے حضال وقت آپ اور صحابہ روز ہسے مقام كديد له ميں الله كر مشقت كے خيال سے آپ نے روز ہو افظار فرمايا صحابہ نے بھى آپ كى اقتداء ميں روز ہ توڑ ديا۔ (بندى شريف)

اوّل تو سفر فی نفسہ تعب اور مشقت ہے اور پھر وہ بھی جہاد کے لئے اور موسم گر ما ہیں اس لئے افظار فرمایا کہ ایس حالت ہیں اگر روزہ رکھا گیا۔ تو ضعف اور ناتوانی کی وجہ ہے جہاد فی سبیل اللّٰہ کا فریفے اوانییں ہو سکے گا۔ اس وجہ ہے حدیث ہیں ہے لیس من البّر الصیام فی السف و سفر میں روزہ رکھنا بھلائی اور نیکی نہیں۔ ہاں آگر سفر جہا دنہ ہواور سفر میں کوئی خاص مشقت نہ ہوتو پھر روزہ رکھنا ہی افضل ہے۔ رمضان کے روزہ کی آگر چہ قضاء ممکن ہے لیکن رمضان کے انوارو تجلیات اور فرشتوں کے ہروقت عروج وٹرول کی برکات شیاطین کے چرول میں بیڑیاں پڑ جانا جنت اور رحمت کے درواڑوں کا کھل جانا اور جہنم کے درواڑوں کا بند ہوجانا اور دُشتوں کا بند ہوجانا اور دُشتوں کا مند ہوجانا اور دُشتوں کا مند ہوجانا اور دُشتوں کا صلقبائے ذکر

ابیمقام مکه کرمه ہے بہترمیل کے فاصلہ پرہے۔

اورمجالس تبہیج وہلیل اور تلاوت قرآن کی محفلول کو تلاش کرتے بھرنا یہ باتیں رمضان کے سوا دوسرے مہینہ میں کہال میتر سکتی ہیں۔اسی وجہ سے حق تعالی شاندار شاوفر ماتے ہیں۔۔ وَ أَنْ تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ يَعِيْ مِ يَضِ اورمسافر كے لئے اگر چدا فطار جائز ہے ليكن روز ہ رکھنااولی اورافضل ہےاوریہی امام اعظم ابوحنیفہ کامسلک ہے کہ سفر میں روز ہ افضل ہے فتح سکہ کے ارا دہ سے جو دک ہزار قند وسیوں کالشکر ظفر پیکرسفر کر رہا تھا وہ جہاد فی سبیل اللہ اوراعلاء کلمة اللّٰہ کی غرض سے تھا،اس کے لئے نما ز کو بھی مؤخر کیا جا سکتا ہے جوروزہ سے بلاشبہ افضل ہے۔ اور دین کاستنون ہےا درایمان کے بعدسب سے افضل اور بہتر عمل ہے۔لہذا سفر جہاد میں روز ہ کا افط رہی اولیٰ اورافض ہے۔خداوند ذوالجلال کی راہ میں جانبازی اورسرفروشی کے لئے نکل کھڑا ہونا ہیروہ نعمت ہے کہ جس برآ سان اور زمین کے فرشتے رشک کرتے ہیں۔الیں حالت میں روز ہ افطار کرنے سے اگر چہ بہتے وہلیل اور تخمید وتمجید اور نزول ملائکہ کی برکات ہے زیادہ مستفید نہ ہو۔ کا۔لیکن خدا کی راہ میں جانبازی اورسرفروشی کے لئے والیہا نہ اور عاشقانہ ہے اور شام کے چینے میں قرب الہی کی ہزاروں اور لا کھوں ایسی منزلیس طے ہو *گئیں کہ اگر* ہزار سال بھی مسلسل شبیج قبلیل کرتا تو قرب خداوندی کے بیمنازل ومراحل اُس کو طے نہ ہوتے جو جہاد کے چند قدموں میں مطے ہوجاتے ہیں۔خاہر میں سات میل کی منزل قطع کی لیکن حقیقت میں سبع سمو ات ہے اُوپر پہنچ ۔ بیتو پراگندہ سر۔اور پراگندہ باں۔ برہند سراور برہند یا اپنی وہ جان عزیز جس کو بمعاوضہ جنت خداوند ذوالجلال کے ہاتھ دیج کر چکاہے خدا کو دینے اور سپر دکرنے جا رہا ہے تا کہ جلداز جلداس کو اُس کے مشتری (خداوندی تعالیٰ) کے حوالہ کر کے اپنی قیمت ( یعنی جنت ) وصول کرے مبادا کوئی قزاق اورر ہزن ( یعنی کوئی شیطان )اس بیچ کوکوئی نقصان نہ پہنچ دے کہ خداوند ذوالجدال ہے کیا کرایا سودانہ بگڑ جائے اور بعد میں کھنے افسوں ملنا پڑے اورا کان وزمین کے فرشتے مکنکی باندھے ہوئے رشک کی نگاہوں ہے اس کود کھے دے ہیں۔

## مقام مُرّ الظهر ان ميں برا أو

مقام کدید سے چل کرعشاء کے وقت آپ مَرّ الظہر ان میں بہنچ اور دہاں بہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور لشکر کو تھم دیا کہ برخص اپنے خیمہ کے سامنے آگ سلگائے۔ عرب کا قدیم دستورتھا کہ شکروں

میں آگ روٹن کیا کرتے تھے ،ای کے موافق آپ نے میکم دیا قریش کواپنی بُدعہدی کی وجہ ے دغدغدلگا ہوا تھا کہ ندمعلوم رسول اللہ ﷺ کس وقت ہم پر چڑھائی کر ہیٹھیں۔ چن نجے ابو سفیان بن حرب اور بدیل بن ورقاء اور حکیم خبر لینے کی غرض سے ملّہ سے نکلے جب مر الظہر ان کے قریب بہنچے تو کشکر نظر آیا۔ گھبرا گئے۔ ابوسفیان نے کہا کہ بیآ گ کیسی ہے، بدیل نے کہا بیآ گ قبیلۂ خزاعہ کی ہےابوسفیان نے کہا خزاعہ کے باس اتنالشکر کہاں ہے آیاوہ بہت فلیل ہیں۔رسول اللہ ﷺ کے چوکیداروں نے ویکھتے ہی ان لوگوں کو گر فہار کر نیاء ان لوگول نے چوکیداروں سے دریافت کیاتم میں بیکون ہے انہوں نے جواب دیا کہ بیرسول الله خالق علما میں اور ہم آپ کے اصحاب ہیں گفتگو ہور ہی تھی کہ حضرت عب س فصحاً لفتهُ مَعَالِيَّةٍ ا رسول الله بلق الله المنظمة على المنت الكاتے ہوئے إدھراً فكلے اور ابوسفیان كی آواز بہجان كرفر مایا۔ افسوس اے ابوسفیان بدرسول اللہ فیل علیہ کالشکر ہے۔خدا کی سم اگر جھے پر فتح یاب ہو گئے تو تیری گردن اُڑا دیں گے اور قریش کی اس میں بہتری ہے کہ آپ ہے امن کے خواستگار ہو جا کمیں اورا جاعت قبول کرلیں۔ابوسفیان کہتے ہیں کہ میں آ واز س کرای سمت میں ڈھونڈھتا ہوا حضرت عباس تک پہنچااور کہااے ابوانفضل (حضرت عباس کی کثیت ہے) میرے ماں باہےتم پر فندا ہوں پھر رہائی اور مخلصی کی کیا صورت ہے،عباسؓ نے کہا میرے ہیجھے اس خچر پر سوار ہو جا۔ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے کر مجھکو حاضر ہوتا ہوں تا کہ تیرے لئے امن حاصل کروں۔عباس نفخ نندُ تَعَالِظَةُ اس کواہے ہمراہ لے کرکشکر اسلام دکھلاتے ہوئے روانہ ہوئے جب حضرت عمر تفحیٰ انتمانی کی طرف ہے گزرنے ملکے تو حضرت عمر دیجھے ہی چھیے جھیٹے اور کہا ہے ابوسفیان القداوراس کے رسول کا دشمن ہے الحمد لٹد بغیر کسی عہد اور اقرار کے ہاتھ آ گیا ہے حضرت عمر بیادہ پانتھاور حضرت عباس ابوسفیان کو ہمراہ لئے ہوئے نچر پرسوار تھے نہایت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں مہنچ اور عرض کیا یا رسول اللہ بیا ہوسفیان اللہ اور اُس کے رسول کا وشمن ہے الحمد ملہ بغیر کسی عہد اور پیان کے آج ہاتھ آگیا ہے، مجھکو اجازت و بیجئے کہ انجھی اس کی گردن اڑا دوں۔عمباس نِفِحَانَفَائَفَائِفَائِ نَے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کواتی پناہ میں لےلیا ہے حضرت عمر تکوار لئے کھڑے ہیں اور یار بارو بی عرض کر رہے ہیں۔ابوسفیان کے لئے آپ کے اشارے کے منتظر ہیں۔حضرت عباس نے جھلا کر

کہاا ہے عمر ذرائھہر واگریہ بنوعدی ہے ہوتا تو تم اس کے تل براس درجہ اصرار نہ کرتے چونکہ تم جانتے ہوکہ وہ بنی عبد مناف میں ہے ہیں ،اس لئے تم اس کے تل پراصرار کررہ ہو حضرت عمر نے کہا اے عباس خدا کی شم تہارا اسلام مجھے اپنے باپ خطاب کے اسلام ہے ذیادہ محبوب تھ اور میرا باپ اگر اسلام را تا تو مجھکو اتنی مسرت نہ ہوتی جننی کہ تہارے اسلام سے ہوئی اس لئے کہ میں خوب ب نتا تھا کہ رسول اللہ بناتی گئی کہ تمہارا اسلام خطاب کے اسلام ہے ذیادہ محبوب تھا ہے ہم جوجا ہے جھو۔

رسول الله في المنظم المنظم المنظم والمحتم والمحتم المنظم والمحتم المنظم والمحتم المحتم المنظم المحتم المحتم المنظم المحتم المحت

#### ابوسفيان كااسلام

(ابوسفیان) میرے ماں ہاہ آپ برفدا ہوں آپ نہایت ہی علیم وکریم اور نہایت ہی صلیم وکریم اور نہایت ہی صلیم صلیم کی م صلیم کی کرنے والے ہیں۔ خدا کی شم اگر اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہوتا تو آج ہمارے کچھ کام آتا۔اورآپ کے مقابلہ میں اُس سے مدوجا ہتا۔

(رسول امقد ﷺ) افسوس اے ابوسفیان کیا تیرے لئے ابھی وفتت نبیس آیا کہ تو مجھکو اللہ کا رسول جائے۔

(ابوسفیان) میرے ماں ہاہ آپ پر فعدا ہوں ہے شک آپ نہایت علیم وکریم اور سب سے زیادہ صلدرحی کرنے والے ہیں۔ابھی تک مبریانی کررہے ہیں کہ یاوجود میری اس عداوت کے مجھ پر مہر ہاتی ہے مجھے ای میں فررائز دو ہے آپ نبی ہیں یانبیں۔

بعدا زال حفرت عبس کے مجھانے ہے ابوسفیان نے اسلام قبول کر ہیا۔ ابوسفیان کے مسمہان ہوجانے کے بعد حضرت عبس نے عرض کیا **یا**رسول ایٹد۔ابوسفیان سر داران ملّہ سے ہے فخر کو بسند کرتا ہے لہذا آپ اُس کے لئے کوئی ایس شی مقرر کردیں جواس کے لئے باعث عزت وشرف اورموجب امتیاز ہو۔آپ نے ارشاد فر مایا احصاعد ن کردو کہ جو تخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہووہ مامون ہا ابوسفیان نے کہایارسول القدمیر کے گھر میں سب آ دمی کہاں س سکتے ہیں۔ آپ نے فر مایا اور جو تحض مسجد حرام میں داخل ہوجائے وہ بھی مامون ہے۔ ابوسفین نے کہایا رسول التدمسجد بھی کافی نہیں ہوسکتی آپ نے فرہ یا اچھا جو تخص اپنا درواز ہ بند کر لے وہ بھی مامون ہے،ابوسفیان نے کہاہاں اس میں بہت وسعت اور گنجائش ہے۔اس کے بعد آں حضرت ﷺ جب مرالظہر ان ہے روانہ ہونے گے تو حضرت عبس کو تھم دیا کہ ابوسفیان کو لے کر بہاڑ ہر کھڑے ہوجا کیں تا کہ نشکر اسلام کو بخو لی دیکھیے سکے۔ چنانچہ کے بعدد بگر جب قبائل جوق درجوق گزرنے لگے تو ابوسفیان دیگ رہ گیا۔اور ہے کہاتمہارے بھتیج کا ملک بہت بڑا ہو گیا۔حضرت عبّاس نے کہایہ یاوش ہت تبیس بلکہ نبوت ے۔(لیعنی جیسے داؤد عدیہ السّلام اور سلیمان علیہ السّلام کی شان وشوکت ظامر اور صورت کے لحاظ ہے سلطنت تھی۔ مگرمعنی اور حقیقت کے لحاظ ہے نبوت تھی اس لئے کہ وہ خارق عادت تنقی ، طاہری اسباب اور مادیت میربنی ننتھی ہوائی جہاز مادیت اورصنعت کے زور ہے اُڑتا ہے اور تختِ سلیمان ۔ بلا کسی ما ڈی اور بلا کسی ظا ہری سبب کے بطور خرق عادت اُڑتا تھا۔ بیہ ان کی نبوت کی دلیل تھی بطور معجز ہ اُن کو پیشان وشوکت دی گئی تھی تا کے سلاطین عالم اپنی مادّی طاقت کواس نیبی طافت کے مقابلہ میں ہیج سمجھیں اور خدا کے نبی کے سامنے گردن تسلیم خم کر دیں)۔ای طرح آل حضرت ﷺ کی اس شان وشوکت کو مجھو کہ خاہر میں باوشاہت مععوم ہوتی ہے مگر در حقیقت نبوت دہیغمبری ہے۔

جوقبیلہ س منے سے گذرتا تھا۔ ابوسفیان بوچھا جاتا تھا کہ بیکون قبیلہ ہے سب سے مہیدے خالد بن ولیدایک ہزاریا نوسو کے دستہ کو لے کرگزرے۔ بعد ازاں اور مختف وستے گزرے تا آئکدا خیر میں کو کیئر نبوی ظاہری اور باطنی حال اور شکوہ کے ستھ مہاجرین وانصار کے ساتھ میں مسلح اور زرہ بوڑ گروہ کے جاتھ میں کے کے اور زرہ بوڑ گروہ کے جاتھ میں اور ہوا۔ مہاجرین کا علم حضرت زبیر کے ہاتھ میں

تھا اور انص رکاعلم سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔سعد بن عبادہ جب ادھرے گذرے تو ابو سفیان کود کھے کر جوش آگیااور جوش پیر کہہ بیٹھے۔

اليوم يوم الملحمه اليوم أ آج كادن الزائي كادن بآج كعيدين قلَّ تستحل الكعبة أقال طال موكار

ابوسفیان نے گھبرا کر دریافت کیا کہ بیکون لوگ ہیں حضرت عباس نے کہا کہ بیہ مهاجرین وانصار کالشکر ہے جس میں رسول الله ﷺ جلو وفر ما ہیں۔

سامنے سے جب رسول اللہ ﷺ گزرے تو ابوسفیان نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے سعد بن عبادہ کواپنی قوم کے آل کا حکم دیا ہے اور سعد کا قول نقل کیا اور عرض کیا یار سول النّد میں آپ کوامتد کا اور قر ابتوں کا واسطہ دیتا ہوں نیکی اور صلہ رخی میں آپ سب ہے مِرُ هِكُر مِين \_ آب نے فر مایا:

يًا أبا سِلفيان اليوم يوم المرحمه السابوسفيات آج كا دن مهرياتي كا دن ب

يعزالله فِيه قريسها إصلاح الله فِيه قريش وعزت بخشر كار

اور بخاری کی روایت میں ہے کہ میارشادفر مایا.

كذب سبعد ولسكن هذا يوم إسعدن نسطكها آج خانه كعبرى عظمت كادن

يعظم الله فيه الكعبة ويوم إجادرخانه كعبكوغلاف يبنايا جا كال تكسى فيه الكعبة

اور میتکم دیا کہ علم سعد بن عبادہ کے لیے ہاتھ سے لے کران کے بیٹے قیس کو دے دیا ج ئے۔ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ جب آل حضرت پلیٹانٹٹا سامنے ہے گزرے تو قریش کی ایک خاتون نے بی<sup>شعر پر</sup>ڑھے۔

يَانبي الهدي اِليَكَ لجأ حيَّ قريش وَلات حين الجآء اے نبی مدایت قریش نے آپ کی طرف پناہ لی ہے مالانکہ میدوفت پناہ کانہیں ہے۔

ع حفرت معدے جوش اور مندیہ حال میں لیک غط زبان ہے نکل گیا جو من سب شق اس ہے آپ نے حیمنڈوان کے ہا تھ سے سے ایا مگران کے ورشیمی ہے ذیاں ہے اُن کے بیٹے ہی کودیا صور ہُ وَ سے ایا مگر معنی انہیں کے پاس رہا۔ جس ورجہ کی لغرش تھی سی درجہ کی عبید قر ہائی یکل ہے ہے ایا ورجز وکودیدیا اور جز وکل کے مفامر نہیں ہوتا۔ منہ عنواللہ عنہ۔

حين ضاقت عَلَيهِمُ سعة الارض و عاداهم الله المسمآء جمل وقت و سيخ زمين ال پرتگ بوگن ورالله ال کادشن بوگيا .
ان سعد ايريد قاصمة الظهر باهل الحجون والبطحاء

تحقیق سعد بن عباده ایل حجو ن اور ایل بطحاء کی کمرتو ژدینا حیا ہتا ہے۔

بعدازاں ابوسفیان آب ہے رخصت ہوا۔ اور گبلت کر کے مکہ والیس آگیااور باواز باند بیاعلان کیا کہ محمد (میں گفتی الشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ میری دائے میں کسی کو بیطافت نہیں کہ ان ہے مقاومت کر سکے اسلام لے آؤسلامت رہو گے۔ البتہ جو محف مجدح ام میں داخل ہوجائے اس کو امن ہے یا جو تحف میرے گھر میں داخل ہوجائے اس کو بھی امن ہیں داخل ہوجائے اس کو بھی امن ہے یا جو تحف اپنا دروازہ بند کر لے یا ہتھیارڈ ال دے اس کو بھی امن ہے ابوسفیان کی ہوی ہندہ نے ان کی مو نچھ بکڑ لی اور ہے کہا اے بنی کتانہ ہے ہیر فرتوت ہوتو ف ہوگیا ہے۔ معلوم ہندی کیا کیا ہی دیا ہوتھ کیا ہے۔ معلوم ہندی کیا کیا ہے۔ معلوم ہندی کیا گیا ہے۔ معلوم ہندی کیا گورت ہے دھوکہ میں ہرگر نہ آنا۔

کوئی شخص محمر (ﷺ) کا مقابلہ نہیں کرسکتا جوشخص مسجد حرام میں داخل ہوجائے اُس کو امن ہے اور جوشخص محمر (ﷺ) کا مقابلہ نہیں کرسکتا جوشخص مسجد حرام میں داخل ہوجائے اُس کوجی اس باوگوں نے کہاارے کمبخت خدا تجھے ہلاک کرے تیرے گھر میں کتنے آ دمی آسکیس گے ابوسفیان نے کہا کہ جواپے گھر کا دروازہ بند کرلے اُس کوبھی امن ہے۔

اور ابوسفیان نے اپنی بیوی ہندہ سے کہا کہ خیر بیت اس میں ہے کہ تو اسلام لے آور نہ ماری جائے گی۔ جاائے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ۔ میں سے کہ درہا ہوں۔ لوگ اس اعلان کو ہنتے ہی بھائے کوئی مسجد حرام کی طرف اور کوئی ایسے گھر کی طرف۔

### مكهمكرته مهمين داخليه

اس کے بعد آل حضرت الفائلة الله كداء كى جانب سے مكه مكر مدميس داخل ہوئے اور مكه

میں داخل ہوتے وقت کے حضرت باقل علی کے بعد اللہ کے ادب اوراحتر ام کوئ یت درجہ محوظ رکھا۔ تواضع کے ساتھ سر جھ کائے ہوئے واخل ہوئے شاہانہ شان سے داخل نہیں ہوئے۔
میں عبداللہ بن معفل رکھنا تھ اللہ کے ساتھ سورہ کے میں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ بی فتح سورہ ا تافتخا پڑھ

رہے ہیں۔

اس عظیم الثان فتح کے وقت مسرت اور نشاط فرحت اور انبساط کے آثار کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں تخشع اور تضرع تدلل اور تمسکن کے آثار بھی چبرہ انور پر نمایاں ہور ہے سے سے سرون اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ ریش مبارک کجاوہ کی کھڑی سے سے سرون اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ ریش مبارک کجاوہ کی کھڑی سے مس کررہی تھی (رواہ ابن آخق مرسلا) اور آپ کے خادم اور خادم زادہ اسامہ تابن زیورضی اللہ عنہ آپ کے دولیف تھے۔ (ہناری شریف)

حضرت انس راوی ہیں کہ جب آپ ملکہ میں فاتخانہ داخل ہوئے تو تمام لوگ آپ کو دکھیرے بھے۔ (رواوالحا آم ہونہ جید) در کھیرے بھے۔ (رواوالحا آم ہونہ جید) مجم طبر انی میں ابوسعید خدری ہے مروی ہے کہ فتح مکھ کے دن آپ نے فرمایا کہ بیدوہ ہے کہ جس کا اللہ نے جھے ہے وعدہ فرمایا تھا اور پھر بیسورۃ تلاوت فرمائی اِذَا جَاءً مَصْرُ اللّٰهِ

وَالْفَتْحُ (رَعَلَى ٢٥٠١)

آل حفرت بلوند کی نظر مبارک اس برتھی کدایک وہ وقت تھا کہ میں نے اس شہر سے کس بے کسی اور تنہ نہا یہاں سے نکال تھا۔ اب وہ وقت آیا کہ حق تعلیٰ کی اعانت اور نفرت سے اُسی شہر میں نہا یہاں شوکت کے ساتھ فاتحا ندوا فلہ ہور ہا ہے۔ وَ ذٰلِنْ فَضْلُ اللّٰهِ یُوَیّیْهِ مَنْ یَّدُمْ اَءُ سُوک اُسی فَاور یالان شتر پر سرر کھے ہو ہے سجد وَ شکر بجالا رہے تھے اور جوش مسرت میں برتم اور خوش الحانی کے ساتھ اُنا فقت اور اذا حاء شکر بجالا رہے تھے اور جوش مسرت میں برتم اور خوش الحانی کے ساتھ اُنا فقت اور اذا حاء شعب الله پڑھ رہے ہے کہ بیٹ کہ مین اور بیا طل سرتھوں ہوا سلام اور ایمان کا اُور فعلی کا ور باطل سرتھوں ہوا سلام اور ایمان کا اُور جیکا اور ٹھر کی خواستوں سے پاک ہوئی۔ جیکا اور ٹھر کی خواستوں سے پاک ہوئی۔ جیکا اور ٹھر کی خواستوں سے پاک ہوئی۔

آں حضرت ﷺ کداول میں سے گزرتے ہوئے بالائی جانب سے ملکہ میں واضل ہوئے اور خالد بن ولید کو اسلام کہ مقام کدی ہے ہے واضل ہوئے کا اور زبیر رفح کا ندار تا ہوئے کا اور زبیر رفح کا ندار تا کہ مقام کدی ہے ہوئے اور بیا اور بیا کا کور زبیر کو کا کہ خود ابتداء اعلیٰ مکہ لیعنی مقام کداء میں سے واضل ہوئے کا حکم دیا اور بیاتا کید فرہ دی کہتم خود ابتداء بالقتال نہ کرنا جو خص تم سے تعرض کر ہے صرف اس سے لڑنا۔ بعد از ال سے نہا بیت ادب و احرز ام کے ساتھ مکہ میں واضل ہوئے۔

جب آپ مکنہ میں داخل ہوئے تو اول ام ہانی بنت الی طالب کے گھر تشریف لے گئے اور مسل کر کے آٹھ رکعت نماز اوافر ، ئی ۔ بیر جاشت کا وقت تھا۔ (بندری)

اصطور تعلماء میں اس نماز کوصلاۃ الفتی کہتے ہیں۔ اور امراء اسلام کا بیطریق رہاہے کہ جب کسی شہر کو فتی کرتے ہیں۔ اور امراء اسلام کا بیطریق رہاہے کہ جب کسی شہر کو فتی کرتے ہتھے وفتی کے شکر میہ میں آٹھ رکعت نماز بڑھئے تھے۔ سعد بن ابی وقاص کَفِی اَنْ مُنْ اَنْ مُنْ کُوفِی کیا اور ابوان کسری میں داخل ہوئے تو آٹھ رکعت نماز ایک سلام سے اوا فرمائی۔ (وض انفی مسلام یہ)

غالبًا ای وجہ سے امام اعظم رفیخاننه تعکافی کا یہ قول ہے کہ آٹھ رکعت سے زیادہ ایک سمام سے پڑھنا مکروہ ہے ام مانی نے آل حضرت بلون اللہ میرے

ے کدا ، بھنتے کاف والف ممرود و مکد کی جائی جانب کو کہتے ہیں ور کندی ضم کاف اور الف مقصور ہ کے ساتھ مکہ کی جانب سفل کو کہتے ہیں۔ مقدم کد سمہ وہ مقدم ہے کہ جس جگہ بر ہیم سایہ سلام نے کھڑے ہوکر ہوگوں کو جج کے لئے پکار تھا ۔ کما قال تعالی ۔

> وَاَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَمِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَهِي كُلِّ ضَامِرٍ يُأْتَئِنَ مِنْ كُلِّ فَجْ عَمِيْقِ (الْحُ آية ١٤)

اورلوگوں میں نج کی منادی کردے آویں گے تیرے پاس پاپیادہ اورڈ لیے اونٹول پر ہرؤ ورودراز را دے اور اسی مقام پر اپنی ڈریت کے سئے بید دعافر ہائی ہے جو تبول ہوئی۔

رَبَّنَا إِنِّيُ آسَكَنْتُ مِنْ ذُرَيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ دِي زَرَعِ عِنْدُ بَيْنِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيَقِيْمُوا الطَّلاةُ فَاجُعِلُ آفَتِدَ الْمُحَرَّمِ النَّنَاسِ تَهُوى إليهِمْ وَارْزُقَهُمْ مِن الشَّمْرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ -وَارْزُقَهُمْ مِن الشَّمْرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ -(ايراتيم آية ٢٧٠)

اس کئے تس حضرت میں گئے۔ گدیم اس مقام ہے وخل ہوئے کہ جہاں اُس سکہ بانی نے بند تعالی ہے وہا "گئی تھی (روش اُر نف ص ۱ ہے این ۲) سے معترت خالد کو اسفل مکہ سے واخل ہوئے کا تھکم س سے وہا کہ ماتنا جہ اور مقاتلہ کیمنے تدم او ہائی سی جانب میں آئے تھے۔ (زر تھائی ص ۹ معاج ۲) شوہر کے دورشتہ دار ہیں گرمیرے گھر میں آگئے ہیں جن کو میں نے پناہ دی اور میرا بھائی علی ان کوئل کرنا جا ہتا ہے۔ آپ نے فر مایا۔ جس کوام ہافی نے پناہ دی اس کوہم نے بھی بناہ دی علی کو جا ہئے کہ ان دوآ دمیوں کونہ مارے لے

نمازے فاری ہوکر شعب ابی طالب میں شریف لے گئے جہاں آپ کا فیمد نصب کیا تھا، سحابہ نے مکہ میں داخل ہونے ہے ایک روز پیشتر ہی آپ ہے دریا فت کر لیا تھا کہ آپ مکہ میں کہاں تیا م فرہ کیں گے۔ آپ نے فر مایا جہاں قریش اور کنانہ نے بی ہاشم اور بی المطلب کو محصور کیا تھا۔ اور آپس میں میے ہدا ور صاف کیا تھا کہ بی ہاشم اور بی المطلب سے خرید وفر وخت شادی اور بیا ہ کے تمام تعلقات قطع کر دیئے جا کیں جب تک محمد (می قطع کی کی جا کی جب تک محمد (می قطع کی کی اس مقام کا نام ہے۔ بی ہارے حالے نہ کردیں۔ شعب ابی طالب اس مقام کا نام ہے۔ بی

صیح مسلم میں ابو ہریرہ دُفِحَاننهُ مُعَالِثَةُ کے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ قریش نے کیجاوباش تمہا ہے مقابلہ کے لئے جمع کیے ہیں وہ اگر مقابلہ پرآئیس تو ان کوچیتی کی طرح کاٹ کرد کھ دینا۔

صفوان بن امیة اور مکرمہ بن انی جہل اور سہیل بن عمرو نے مقام خندمہ میں بقصد مقابلہ بچھاو باشوں کو جمع کیا۔ خالد بن ولید ہے مقا بلہ جوامسلمانوں میں سے دوشخص شہید ہوئے۔ حنیس بن خالد بن رہیعہ اور کرزین جابر فہری اور مشرکین میں کے بارہ یا تیرہ آ دمی مارے سے کے ۔ باتی سب بھاگ اُشھے۔

بیابن اسحاق کی روایت ہے۔ سط

اورمغازی موی بن عقبہ میں ہے کہ خالد بن ولید جب اسفل مکہ سے داخل ہوئے تو بنو بھر اور بنو حارث بن عبد منا ۃ اور پچھاوگ قبیلہ نہ بل کے اور پچھاو باش قریش مقابلہ کے لئے جمع تھے۔حضرت خالد بن ولیدنے جب لئے جمع تھے۔حضرت خالد بن ولیدنے جب

یا انبولیة والنهایة من ۳۴ س ۱۳۹۹ ۱۳۹۰ سے خراتی تی تا کی ۳۲۳ افتح البوری تی ۸ می ۱۲ سال البولیة والنهایة من ۳۴ می البولیت کی بنا پرشر بین میں کے صرف بارویا تیر وآ دمی مارے گئے اور موک بن عقبداور ابن سعداور والدی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جیس یا چوہیں وی مارے گئے ۔ اور یکی روایت نے معلوم ہوتا ہے کہ جیس یا چوہیں وی مارے گئے ۔ اور یکی روایت نے دو مستند ہے اور اقل را کشر کے من فی نہیں مرمکن ہے کہ مشتق میں نہووی تعداد چوہیں ہواور صرف متف م خند مد چی بارویا تیر وآ دی مارے گئے ہول ۔ اور باقی وور سے متفامی والد تیا نہ و تعالی اعظم۔

ان کا مقابلہ کیا تو تاب نہ لا سکے شکست کھ کر بھائے۔ بنو بھر میں کے تقریباً ہیں آ دمی اور مذیل کے تین پاچار آ دی قتل ہوئے۔ باقی ما ندہ اشخاص میں بھگی پڑگئی۔ کوئی مکان میں جا کر چھیااورکوئی بہاڑیر چڑھ گیا،ابوسفیان نے چلا کر کہا جو تخص اینا درواز ہبند کر لےوہ امن سے ہے اور جو تحض اپنا ہاتھ روک لے وہ امن سے ہے۔ آل حضرت بلا اللہ کی تظر کواروں کی چىك بريژى تو خالىدىن دايدكو بلاكردريافت فرمايا كەمەكيا، جراہے ميں نےتم كوقيال ہے منع کیا تھا۔خالد نے عرض کیا یار سول اللہ میں نے ایتداء بالقتال نہیں کی۔میں نے برابرا پٹاہاتھ روکے رکھا، جب میں مجبور ہوگی اور تلواریں ہم پر چلنے گئیں اس وقت مقابلہ کیا ، آپ نے فرمایا (قصاً الله خیر ) الله تعالی نے جومقد ورکیاس میں خیر ہے۔

اس کے بعدامن قائم ہو گیااورلو گوں کوامن دے دیااورلوگ مطمئن ہوئے اور فتح تکمل ہوگئی تو آپ مجدحرام میں داخل ہوئے۔

مسجد حرام ملين داخله

فتح کے بعد آل حضرت بھی ایک مسجد حرام میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا ولائل بیہ قی اور ولائل الی تعیم میں عبداللہ بن عمر ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا جب حرم محترم میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے گردتین موساٹھ بُت رکھے ہوئے تھے آپ ایک ایک يُت كى طرف تچيزى ہے اشاره كر كے يہ يرصتے جائے تھے۔ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ اور بُت منہ کے بل اوند ھے گر جاتے تھے۔

امام بیہ قی فرماتے ہیں کہ ابن عمر کی حدیث اگر چیضعیف ہے کیکن ابن عباس کی حدیث ال کی مؤیدے ہے

حافظ عسقدانی فرماتے ہیں کہ ابن حبان نے عبداللہ بن عمر کی حدیث کوچیج کہا ہے۔ سے حافظ بیٹمی فرماتے ہیں کداہن عماس کی حدیث کوطبرانی نے روایت کیا ہے جس کے تمام راوی ثقه میں اوراس حدیث کو ہزار نے بھی مختصرا روایت کیا ہے۔ مع

ابن ایخل اورابولغیم کی روایت میں ہے کہ وہ بت سیسے سے چیکے ہوئے تھے لے اس بارے میں تمیم بن اسد خراعی نے کہا۔

لمن يرجو الثواب اوالعقاباج

و في الاصنام معتبر و علم.

جب آپ حرم میں داخل ہو نے تو اس وقت آپ ناقبہ برسوار تنے اس حالت میں طواف فره بإطواف ہے فارغ ہو َرعثان بن طلحہ کو بلا کر خانہ َ بعبہ کی تنجی لی اور بہت التد کو کھلوایا۔ ویکھا کہاس میں تصویریں بیں اُن سب کے من نے کا حکم دیا جب تمام تصویریں من دی کئیں اور آب زمزم سے ان کودھو دیا گیا اُس وقت آپ بیت الله میں داخل ہوئے اور نمازا داکی سے اور بہیت اللہ کے تمام گوشوں میں پھر کرتو حید وتکبیر کی آ واز وں ہے اُس کومنور کیا۔اِس وفت بل ل اورا سامہ آپ کے ہمراہ ہتھے۔ فی رغ ہوکر درواز ہ کھوٹا اور باہرتشریف لائے ویکھ کے مسجد حرام لو گول ہے بھی بھیج بھری ہوئی ہے نیچے سب منتظر ہیں کہ مجرموں اور دشمنول کے متعتق کیا حکم دیا جاتا ہے به رمضان المبارک کی بیسویں تاریخ تھی، باپ کعبہ پر آپ کھڑے ہوئے اور کلید " یہ کے ہاتھ بیس تھی اس وقت آ ب نے پہ خطبہ دیا۔

## باب كعبه يرخطيه

لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ يُشَرِيْكَ إِلنَّه كَسُوا كُولَى معبودُنبين أس نے اپن وعدہ لَمة صدق وعده و نصر عبداً و في كردكهايالية بندے كى مددكي اور شمنون هزم الاحزاب وحده- الاكل 🕻 كي تمام جماعتوں كواس نے تنب شكست دي ساثرة اودم اوسا يدعى فهو أآ گاه بموجاؤ بوخصلت وعادت خواه جانى بويا تحت قدسي هاتين الاسدانة ألى بوجس كادعوى كياجا سكيوه سبميرے البيست و سقماية الحماج الا للترمول كے نيج بير. (سب نغواور باطل وقتيـل الـخـطـاء شبـه العمد فيبير) مَّر بيت الله كي درباني اورج جيور، كو بالسوط والبعيصاففيه الدية فإزمزم كايني يدنا يتصنتين حسب رستور مغلظة مِنَ الابل اربعون منهَا لِمِرْ ارربين كَا أَكُومُ وَمِا وَجُونُ فَي خَطَاءُ لَي

قريسش أن الله قد أذهب عَنكم نُخُوة الجاهلية وَ تُعطمها بالآباء الناس من أدم وادم سن تسراب ثم تبلا هذه الآية يَاآلُهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَا كُمُ مِنْ ذَكِرِوَّ أَنْثَى وَجَعَلْنَا كُمُ شَعُوبًا وَقَبَأَئِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ ٱكْبِرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَكُمُ- إِنَّ اللَّهَ عَلِيُمٌ خَبِيرٌ ٥ ثم قال يا معشر قريسش ما ترون اني فاعل بكم قالوا خيرا اخ ل كريم و ابن اخ كريم قال فانسي أقول لكم كما قال يوسف لاخوت لأتثريب عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ إِذِهْبُوا فَانتُمُ الطلقاء

ص ۱۰۰ جهروص ۱۰۹ جهر)

فى بطونها اولاً دُهايا معتشر إجائي كورْب، أَخَى ساس كى ديت (خون ہبا)مغلظہ ہے سواونٹ ہوں گے جس میں حیا بیس حاملیہ اونٹنیاں ہونگی۔ اے گروہ قریش ابتدتعالیٰ نے جاملیت کی نخو ت اورغر وراورآ باؤ اجداد برفخر کرنے کو ہاطل کر دیا۔ سب لوگ آ دم سے ہیں اور آ دم مٹی ہے۔ اُس کے بعد سے آ بیت تلاوت فر ہائی۔اے لوگو! ہم نے تم کو مر داورعورت ہے پیدا کیا اورتم کوشاخوں اور أَمَّا مُدَانُولَ مِي تَقْسِم كَيا تَاكُهُ ٱلْيِسِ مِينِ أَيك دوسرے کو پیجانو اور حقیقت میں اللہ کے نزویک سب ہے زیادہ بزرگ وہی ہے جو سب ہے زیادہ خدا ترس ہو۔اللہ تعالیٰ علیم و خبیرے بھر بیارشادفر مایا ہے گروہ قریش تمہارا میری نسبت کیا خیال ہے کہتمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا۔لوگوں نے کہا۔ بھلائی کا۔ آب شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے (زاد المعادو سيرة ابن صفام وزرقاني والبدلية والنهدية أبيتي أب فرمايا مين تم س وي كهما ہوں جو پوسف علیہ السلام نے ایسے بھائیوں ے کہائم برآج کوئی عماب اور ملامت نہیں۔ و وعم سبآ زادجو۔

عرب میں جوحسب ونسب پر فخر کرنے کا دستور جلا آر ہا تھا۔ آپ نے اس خطبہ میں

ا بیہ کہنے والے سہیل بن عمرو تھے جن ہے آپ نے سلح حدیدیے شرائط طے کی تھیں بعد میں چل کرمشرف باسلام ہوئے۔ جب آپ نے میدارشاد فرہ یا اے گروہ قرایش میری سبست تمہارا کیا گران ہے سبیل بن عمرونے فی اسدیہ کہا نفتوں خیرا اُنظن خیرااخ کریم وابن اخ کریم ولند لندرت به خیر بی کہتے ہیں اور خیر بی کا گمان رکھتے ہیں۔آپ شریف بھائی ہیں اورشریف بھائی کے جیٹے اورا نقام پر ہطرح تا در ہیں۔(اصابیتر جمہ مہیل بن عمرو)

اُس کا خاتمہ کردیا۔ اور اسلامی مساوات کا جھنڈ انصب کردیا اوریہ بتلا ویا کے شرف اور بزرگی کا معیار صرف تقوی اور بربیزگاری ہے۔ آل حضرت میں تا تعمالیوں بنا کر ہدایت عالم کے لئے مبعوث ہوئے تنے ، آپ کا مقصود ہدایت تھا۔ دشمنوں سے انتقام لیٹا بادشاہوں کا کام ہے۔

#### حجائت وسقابيت

خطبہ سے فارغ ہوکر آپ مسجد میں بیٹھ گئے اور بیت اللہ کی کنجی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت علی دَفِیَ اَلْتُ کَا اِلْتُ کِی ہم کو عظا فر ما دیجئے ، تاکہ سقایت زمزم آلے کے ساتھ حجابت بیت اللہ یعنی بیت اللہ کی ور بانی کا شرف بھی ہم کو حاصل ہوجائے اس پر بیآیت نازل ہوئی۔

إِنَّ السَّلَمَة يَالُهُو سُكُمُ أَنُ تُوَدُّ وَالْآمَا } تَحقيق اللَّهُمَ كُوَهُمُ دِيبًا ہِ كَــ امانتيں كِهُجَا وو نَاتِ إِلَىٰٓ أَهُلِهَا (سُه، َية ۵۸)

آپ نے عثمان بن طلح جمی کو بلا کر تنجی مرحمت فر مائی اور بیفر مایا کہ یہ بنجی ہمیشہ کے لئے لئے سے عثمان بن طاقہ ان میں رہے گی) لے لو۔۔( لیعنی ہمیشة تمہارے ہی خاندان میں رہے گی )

میں نے خودنہیں دی ہلکہ امتد نے تم کو دلائی ہے۔ سوائے ظالم اور غاصب کے کوئی تم سے نہ چھین سکے گا۔ س

## بام كعبه براذان

ظہری نماز کا وقت آیا تو آپ نے بلال الفِحَانَة مُنافِحَة کو کھم دیا کہ ہام کعبہ مرچڑ ھکر اذان دیں۔ قریش ملّہ دین حق کی فتح مبین کا یہ عجیب وغریب منظر پہاڑوں کی چوٹیوں سے دیکھ دیے متھے۔

ا معیدین میتب سے مروی ہے کہ اعترت عمیاں نے بھی اس کی بہت کوشش کی گراتی نے منظور نبیس قرباید (زادالمعادال) سیعنی موسم حج بیس حاجیوں وزمزم کا پانی پادانا بیفدمت حضرت عمیاں ور بو ہشم کے سپر دھی اا۔ سیافتح البوری ج ۸ بھی ۱۵ ازرقانی ج ۲۶ بھی ۱۳۳۷۔ ۳۴۳ اور جوسر داران قریش کفر و شرک کی ذلت اور دین برخ کی عزیت کا بی منظر شد کی سکے وہ رو پوش ہوگے ابوسفیان اور عماب و خالد پسران اسید اور حارث بن ہشام (جو بعد میں مسلمان ہوگئے) اور دیگر سرداران قریش صحن کعبہ میں بیٹے ہوئے تھے۔ عمّا ب اور خالد نے کہا کہا لئد نے ہمارے باپ کی برئی عزیت رکھ کی کہا آن آ واز کے سٹنے سے پہلے بی اُن کو دنیا سے اٹھالیا۔ حارث نے کہا خدا کی قسم اگر مجھکو میدیقین ہوجاتا کہ آپ بی پہیں تو ضرور آپ کا اتباع کرتا۔ ابوسفیان نے کہا میں نہیں کہتا۔ اگر میں نے کوئی لفظ اپنی زبان سے زکالا تو سینگریزے آپ کو خبر دیدی گے۔ آپ کو بذرید وی اطلاع ہوگئ جب آپ ادھر سے گزرے تو ان لوگول سے فرمایا کہ جو پچھتم نے کہا بچھاس کی اطلاع ہوگئ ہوگئ ہوار نہوں نے جو گفتگو کی تھی وہ سب بیان فرما دی۔ حارث اور عماب کی اطلاع ہوگئ ہوائی دیتے ہیں کہ ب شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس لئے کہ ہم میں سے تو کسی نے آپ کواس امرکی اطلاع مبیس دی (معلوم ہوا کہ اللہ بی سامہ قرفیا نشائی النظائی ) ا

آں حضرت بیلی تھیں نے عماب بن اسید کومسلمان ہوجائے کے بعد مکہ کا والی مقرر فر مایا ، عماب کی عمراُس وفت اکیس سال کی تھی اور بطور روزیندا یک ورہم یومیہ مقرر فر مایا۔اس پر عماب نے ریکہا۔

آتیها الناس اجاع الله کبد من جاع السال گوالندائ مخص کے جگر کو بھوکا رکھے جو علی درھم (روش الانف س اسمال اسمال ایک درہم میں بھی بھوکار ہے۔

نی اگرم یکوشین کی وفات تک برابر مکہ کے امیر رہے صدیق اکبر جب خلیفہ ہوئے تو اُن کو برقرار رکھا جس دن صدیق اکبر کی وفات ہوئی اسی روز عمّاب کی وفات ہوئی (استیعاب لابن عبدالبرتر جمہء تماب بن اسید)

حفرت بلال نے جس وقت ہام کعبہ پر چڑھ کراذان دی توابومحذورہ محی اور چندنو جوان جواُن کے ساتھ تھے بطور تمسنحراذان کی نقل اتار نے لگے۔

ابومحذوره نهایت خوش الحان اور بلندآ وازینهان کی آ واز گوش مبارک میں پہنچ گئی حکم ہوا

إزرقاني جهين ٢٣٦

کہ حاضر کیے جائیں۔ دریافت فر مایا کہتم میں ہے وہ کون ہے کہ جس کی آواز میرے کا ن میں پیچی ہے سب نے اور عذہ رہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے نے سب کوچھوڑ وینے اوران کے روک لینے کا تھم ویا۔

ابومحدورہ آپ ئے ہم صنے کھڑے ہوئے اور دل میں بیگمان غالب تھ کہ میں قتل کیا جا وکی اور دل میں بیگمان غالب تھ کہ میں قتل کیا جا وکی گا آپ نے مجھ کو تھم دیا کہ افران دو ، بادل نا خواستداذ ان دی۔ افران کے بعد آپ نے تھے۔ اور سراور پیشائی پر دست مبارک پھیرا اور پھر سینداور جگراور شکم برناف تک ہاتھ بھیرا اور بید عادی ہار ک الله فیک و بادک الله علیك.

ابومحذورہ کہتے ہیں کہ دست مبارک کا پھیرہ تھ کہ آپ کی تمام غرت یک خت مبدل بہ الفت ہوگئ۔اور قلب آپ کی محبت ہے لبرین ہو گیا۔اب میں نے خود عرض کیایا رسول القد مجھ کو مکہ کامؤ ذن مقرر فر ، دیجئے۔ آپ نے فر مایا میں نے بچھ کو مکہ کامؤ ذن الم مقرر کیا۔ میں نے آکر عماب بن اسید امیر ملکہ کواس کی اطلاع دی۔ اور آپ کے حکم کے مطابق اذان ویے آگر عماب بن اسید امیر ملکہ کواس کی اطلاع دی۔ اور آپ کے حکم کے مطابق اذان ویے لگا۔مد قالعمر ملکہ میں وفات پائی استیعا۔ لا بن عبد البرتر : مدا وی کا درون اللہ عند)

سندیکی فرماتے بیں کدابو محذورہ جس وقت مؤذن مقرر ہوئے اس وقت اُن کی عمر سولہ سال کی تھی ۔ وفات تک مکۂ کے موڈن سے اور وفات کے بعداُن کی اُورا دسلا بعد سل ان سال کی تھی ۔ وفات تک مکۂ کے مؤذن رہے اور وفات کے بعداُن کی اُورا دسلا بعد سل ان کی اڈ ان کی وارث ہوتی رہی ۔

ایک شاعرابومحذورہ کی اذان کے بارے میں کہتا ہے۔

والنغمات من ابی محذوره لافعلن فعلة مذكورة والنغمات من ابی محذوره كنام مردركرول گال الله من اورتم ما بومحذوره كنام من اذان كی پس فلال كام ضروركرول گال ا

ا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے َ۔ا و تنذار ہ فتح کمدے بعد مو ذان مقرر ہو کے اورا کنٹر روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کے حنین سے واپسی کے بعد آپ نے ان کوموً ذان مقرر فر مایا۔والنداعم۔ سے باروش الائف، جے تا ہیں 'ےےا

باسابی ترانی پیندم عشق است و ہزار بدگمانی آپ نے است و ہزار بدگمانی آپ نے ارشادفر مایا اللہ اوراس کا رسول تم کومعندوراور پچا سمجھتے ہیں۔(رواہ مسلم واحمہ وغیر ہماعن ابی ہربرۃ) زرقانی صساس ہے ۹۔البدلیۃ والنہلیۃ ص ۳۰۲ جس تاص ہے۔ جس ہے۔ ا

#### مردوں اور عور توں ہے بیعت

دعاء سے فارغ ہونے کے بعد آل حضرت و قطیقی کوہ صفایہ بیٹھ گئے لوگ بیعت کے لئے جمع ہوگئے۔ آپ اسملام پر اور خدااور رسول کی اطاعت پر بیعت لینے سکے۔ مردول سے فقط اسلام پر اور حسب استطاعت القداور اس کے رسول کی احا عت پر بیعت لیتے اور بعض روایات میں ہے کہ مردول سے اسلام اور جہاد پر بیعت لیتے مردوں کی بیعت سے جب

فراغت بإنى توعورتول من بيعت ين كلى عورتول من المور بربيعت لى كه جوبيعت الساء كي آيت من فدكوري سين الله على النبي إذا جآء ك المُومِنتُ يُبَايِعُنكَ عَلَى الساء كي آيت من فدكوري سيالله شيئا ولا يَسْرِقُن ولا يَزْنِيْنَ ولا يَقْتُلُنَ أَولا دَهُنَّ عَلَى الْ يَسْرِقُن ولا يَزْنِيْنَ ولا يَقْتُلُنَ أَولا دَهُنَّ وَلا يَسْرِقُن وَلا يَرْنِيْنَ ولا يَقْتُلُنَ أَولا دَهُنَّ وَلا يَالله وَلا يَعْمِينَكَ فِي وَلا يَالله مِنْ وَلا يَعْمِينَكَ فِي وَلا يَالله وَلا يَعْمِينَكَ فِي الله وَلا يَعْمِينَكَ وَلا يَعْمِينَكَ وَلَا يَعْمِينَكَ فِي الله وَلا يَعْمِينَكَ وَلَا يَعْمِينَكَ وَلَا يَعْمِينَكَ وَلا يَعْمِينَكَ وَلا يَعْمِينَكَ وَلا يَعْمِينَكَ وَلَا يَعْمِينَكَ وَلا يَعْمُونُ وَلا يَعْمُونَ وَلا يَعْمِينَكَ وَلَا يَعْمِينَكَ وَلا يَعْمِينَكَ وَلا يَعْمِينَكَ وَلَا يَعْمِينَكَ وَلَا يَعْمِينَكَ وَلَا يَعْمِينَكَ وَلا يَعْمِينَكَ وَلا يَعْمِينَكَ وَلا يَعْمِينَكَ وَلا يَعْمِينَكَ وَلا يَعْمِينَاكَ وَلا يَعْمِينَكَ وَلا يَعْمِينَكَ وَلا يَعْمِينَكَ وَلا يَعْمِينَكَ وَلا يَعْمِينَكُ وَلِي الله وَالْمُونُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَلا يَعْمِينَاكَ وَلَا يَعْمِينَاكَ وَالْمُونُ وَالْمُونَالِ وَالْمُونِ وَلَا يَعْمُونُ وَلا يَعْمِينَاكُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمِينَالَ وَالْمُونُ وَلِهُ وَالْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلِمُ وَالْمُونُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَالْمُونُ وَلِهُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلِهُ وَ

مَعُرُونٍ فَبَا يِعُهُنَّ وَاسْتَغُفِرُ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ل

آل حضرت بلی عورتوں سے جو بیعت فرماتے وہ محض زبان سے ہوتی تھی آپ کے دست مبارک نے بھی بھی کے دست مبارک نے بھی بھی کسی نامحرم عورت کے ہاتھ کومس نہیں کیا اور نہ کسی عورت سے بھی آپ کسی آپ نے دست مبارک نے بھی بھی کسی نامحرم عورت کے ہاتھ کومس نہیں کیا اور نہ کسی آپ نے مصافحہ فرمایا جملہ کپڑے کے ذریعہ بیعت کرتے تھے کہ کپڑے کا ایک کونہ حضور پُرنور کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ حضور پُرنور کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔

اور بھی ایہا ہوتا کہ جب عورتوں ہے بیعت لیتے تو پانی کا ایک پیالہ منگا لیتے اوراس میں اپنادستِ مبارک ڈال کر نکال لیتے اور پھرعورتوں کو حکم دیتے کہ تم بھی اس پیالہ میں اپنے ہاتھ ڈال لوتو عورتیں بھی اپنا ہتھ اس پیالہ میں ڈال کر تر کرلیتیں۔اس طرح بیعت بختہ ہو جتی ۔ تفصیل اگر درکار ہوتو تفسیر قرطبی سورہ ممتحنہ ص اے ج ۱۸ کی مراجعت کریں۔کن کن عورتوں نے بیعت کی ۔تاریخ ابن ایا شیرص ۲۲ج کو دیکھیں۔

ابن اثیر جزری فرماتے ہیں کہ آل حضرت ﷺ جب مردول کی بیعت سے فارغ ہو گئے تو عورتوں کی بیعت کی طرف متوجہ ہوئے۔قریش کی جوعورتیں اس وفت بیعت کے سئے حاضر ہو کمیں ان میں بید چندنا م خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ (۱) ام ہانی بنت الی طالب یعنی حضرت علی دَفِحَانفلائِظَالِ کَلْمَ مِین۔

(۲)ام حبیبه بنت عاص بن امیدز وجه عمرو بن عبدود عامری به

(m) اروي بنت الي العيص \_ يعنى عمّابِ بن اسيدى يهو يي \_

( سم ) عا تکه بنت افی العیص یعنی اروی کی بہن۔

(۵) ہندہ بنت عتبہ زوجہ ً ابوسفیان ووالدہُ امیر معاویہ۔

ہندہ جب بیعت کے لئے حاضر ہو کمیں تو چہرہ پر نقاب ڈال کر حاضر ہو کمیں چونکہ ہندہ

نے حضرت حمزہ کوئل کرایہ تھااوراُن کا سینہ جاگ کر کے اُن کا کلیجہ چبایہ تھا۔اس لئے حیاءاور ندامت کی بنا پر منہ چھپا کر بیعت کے لئے حاضر ہوئیں، تا کہ کوئی پیچپان نہ سکے اُن کی بیعت کا قضہ حسب ذیل ہے۔

> (ہندہ)۔ بیارسول القدآپ ہم ہے کن چیزوں کا عبداور میثاق لیتے ہیں۔ (رسول اللہ بیلانینیا) خدا کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کرنا۔

(ہندہ)۔ یا رسول اللہ۔ آپ ہم سے ان باتوں کا عبد کیتے ہیں کہ جن کا آپ نے مردوں سے نہیں لیا۔ لیکن ہم کو بیمنظور ہے۔

(رسول الله بالقافية) اوريه كه چوري ندكري ب

(ہندہ)۔ میں اپنے شوہر (ابوسفیان) کے مال سے کچھ لے لیتی ہوں معلوم ہیں کہ یہ چوری میں داخل ہے یا ہیں۔ ابوسفیان اس وقت و جیں موجود تھے، ابوسفیان نے کہا کہ جوگز رگیا وہ معاف ہے۔ (رسول اللہ یلاقات میں انے فر مایا کہ بقدرضر ورت اور بفدر کفایت شوہر کے مال سے لے کئی ہے کہ عرف اور دستور میں جھے کو اور تیر ہے بچوں کی ضرورت کو کفایت کر سکے۔

(رسول الله عِنْ عَلَيْهِ) اورزنانه كرنا\_

(ہندہ) کیاشریف عورت زنا کر سکتی ہے۔ (رسول اللہ ﷺ) اولا دکولل نہ کرتا۔

(ہندہ) دبیہ نماھے مرصغار او قتلتھ مربوم بدر محبار افانت و ھھر اعلم ہم نے ان کو بچین میں پالا اور آپ نے ان کو حکب بدر میں مارائیس آپ اوروہ جا نمیں عمر رَفِقَ تَنعُنَّ اَلْنَا اَنْہِ مِن کَرَبْس بِرْے۔ (رسول القدیلِ فِی تَقَیْلُ ) اور کسی ہر بہتان نہ لگانا۔

(بنده) - ق الله أن أتيان البهتان لقبيح وَمَاتا مونا الا بالرشد و مكارم الاخسلاق خواكي شمكسي ببتان باندهنانهايت بم براب اورآپ بم كوسوائ رشداور برايت اورسوائ مكارم اخلاق كى چيز كافكم بيس ديت .

(رسول الله يَلِقَ عَلَيْهُ) في حضرت عمر سے فرمایا كدان سے بیعت كے بعت كے بعد آپ فرمایا كدان سے بیعت كے بعد آپ فرماء مغفرت كى لئے

لِالكَامْلِ المِن الحَيْرِيِّ ٢٩٥ ١٩٦

ہندہ ئے اسدم اٹے ئے بعد عرض کیا کہ یارسول القد۔اسدم سے پہلے آپ کے چبرہ سے زیادہ کوئی چبرہ مجھے کو مبغوض نہ تھا اور آپ سے زیادہ کسی کو دشمن نہ رکھتی تھی اور اب آپ سے زیادہ کوئی چبرہ مجھے مجبوب نہیں۔ آپ نے ارشاد فر مایا کدا بھی محبت میں اور زیادتی ہوگی۔

### دوسراخطبه

ابن الحق کی روایت میں ہے کہ فتح ملّہ کے دوسرے دن ایک خزاعی نے ایک مذیلی مشرک کو ہارڈ الا۔ س حضرت بیان عین کو جب اس کاعلم ہوا تو صحابہ کو جمع کر کے کوہ صفا پر کھڑے ہوکر میڈ خطبہ دیا۔

اے لوگو بے شک اللہ تعالیٰ نے جس روز آ سانوں اور زمین کو بیدا کیا اس دن مکہ کوحرام اور محترم پیدا کیا پس وه قیامت تک حرام اور محترم رہے گا پس کسی شخص کیلئے جواللہ اور روز قيامت پرايمان رڪتا ہويہ جا ٽرنبيس كەمكەميں کوئی خون بہائے اور نہ کسی کے لئے کسی ورخت کا کا خاجا تزہے،ملدند مجھے سے پہلے سی کے لئے حلال ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لئے حلال ہوگا اور میرے لئے بھی صرف اس ماعت اورای گھڑی کے لئے حل کیا گیا۔ اہل مکدی نافر مانی براور ناراضی کی وجہ ہے اور آگاہ ہو جاؤ کہ اس کی حرمت پھرویسی ہی ہوگئ جبیا کیل تھی۔ یہ تم میں ہے جوحاضر ے وہ میرایہ پیام ان لوگوں کو پہنچادے کہ جو 🖠 غائب ہیں ہیں تم میں ہے جو محص یہ کیے

يا ايّها الناس ان الله حرم مكة يوم خلق السَّموات وَالارض فهمي حرام اليٰ يوم القيامة فَلا يحل لاسرئ يؤمن بالله واليوم الأخران يسفك فيها دما ولا يعضدفيها شجراً ولم تحلل لاحدكان قبلي ولأ تحل لاحديكون بعدى ولم تحلل لى الاهذه السّاعة غضباعلى اهلها الاثمقد رجعت كحرمتها بالامس فليبلغ الشاهد منكم الغائب فَمَنَّ قال لكم ان رسول اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم قاتل فِيُها فـقـولوا ان اللَّه قد احلها لرسوله ولم يحللها لكم يا

شاء وافعقله

معشر خزاعة ارفعوا ايديكم 🕻 كدرول الشريخي كمين قال كياتوتم عن القتل فلقد كثر القتل لقد ألاس بي به مهدينا كه تحقيق القد تعالى في قَتلته قتيلا لادينه فَمَن قتل إصرف اين رسول كے لئے ملّه كو پھے وقت بعد مقامی هذا فاهله بخیر 🕽 کے لئے ص ل کر دیا اور تمہارے لئے طال النظرين أن شاؤ افدم قاتله وأن أنهيس كياا \_ كروه فزاء قل عاعي باتهون کواٹھاؤتم نے ایک شخص کو ہر ڈالاجس کی دیت (خونبها) میں دوں گا جو تخص آج کے بعد کسی تول کرے گا تو مقتول کے گھر والوں کود د ہوتوں میں ہے ایک بات کا اختیار ہوگا یا تو خون کے بدلے قاتل کا خون لے لیس یا مقتول کی دیت (خونہا) لے لیں۔

بعدازاں آں حضرت بیلی فلیٹ نے اپنے یاس ہے سواونٹ اس محص کی ویت اوا فر مائی جس كوخز اعدنے آل كما تھا۔ا

## مہاجرین کےمتر وکہ مکانات کی واپسی کامسکلہ

کفار ملکہ تمام مہاجرین کے مکانات اور جا تعاد اور املاک پر قبضہ کر چکے تھے۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو گئے ، ہنوز باب کعبہ بر کھڑ ہے ہوئے متھے کہا بواحمہ بن جحش اُ مٹھے اور اہے اس مکان کی واپسی کے متعلق بچھ عرض کرنا جاہا جس کوابوسفیان نے ان کی ہجرت کے بعد حارسودینار میں فروخت کرارا تھا۔ آپ نے ان کوئلا کر پچھ آہتہ ہے فر مایا، ہنتے ہی ابو احمد بن جحش خاموش ہو گئے اس کے بعد جب ابو جحش ہے دریافت کیا گیا کہ رسول املہ تیرے لئے بہتر ہوگا وراس کے معاوضہ میں تجھ کو جنت میں آیک مکان مل جائے گا، میں نے عرض کیا میں صبر کروں گا۔

74

ان کے علہ وہ اور بھی بعض مہاجرین نے جاہا کہ اُن کے مکانات ان کو دلائے ہوئیں آپ نے فرہ باتمہاراجو ، ل ابتد کی راہ میں جاچکا ہے میں اس کی واپسی بیند نہیں کرتا۔ یہ سفتے بی تمام مہاجرین خاموش ہو گئے اور جو گھر اللہ اور اُس کے رسول کے لئے چھوڑ چکے تھے پھر اُس کی واپسی کا کوئی حرف زبان پرنہیں آیا اور جس مکان میں آں حضرت بالقی تھی بیدا ہوئے اور جس مکان میں آں حضرت بالقی تھی بیدا ہوئے اور جس مکان میں مکان میں حضرت بالقی تھی بیدا ہوئے اور جس مکان میں آک دکرتک نہیں فر مایا۔ ا

# عفوعام کے بعد مجر مان خاص کے تعلق احکام

🕻 کوئی تخیر و تبدل نه یا ؤ گے۔

إعدارم المسلول بين ١٥٣٠ ع. ١٦: اب التية ١٦:

يَـنْتَهُوُنَ ٥ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوُماً ﴿ جَنَّكَ كَرِيَّةٍ مَ الْ لُولُولِ سِي جَنبولِ نِي نْكَنُوُا أَيْمَانَهُمُ وَهَمُّوُا بِالْحُرَاجِ أَا يِي قَمُولَ لَوْرُ الوَرْلَكِ يَغِيرِ كَ نَكَالِحُي الرَّسُول وَ هُمُ بَذَوْ كُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴿ اورعهد شَكَىٰ مِينَ ابتداء كَ\_كيان لوكول \_ أَتَحْتُ مُونَهُمُ جِ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ أَوْرِيتِ بوصرف ضدا وند ذوالجلال علم كو

تَخْتَسُوهُ إِنْ كَنْتُمُ مُولِينِينَ ٥ لِ أَوْرِنَاعِ إِلَّهُ مِنْ مُؤْمِنِينَ ٥ لِ أَوْرِنَاعِ إِلَيْ الْرَتْمِ سِيِّحِ مؤمن بو

لیعنی جن لوگوں نے پینمبر کے نکالنے کا فقط ارادہ اور قصد ہی کیا اُن کے قبال میں اہل ایمان کوذرہ برابرتا کل ند بونا حایثے ان کی ظاہری قوت وشوکت اور ماؤی ساز وسامان سے خا نف نہ ہوں صرف اللہ ہے ڈریں اور اُس کے رسول کی نصرت وحمایت میں جان اور مال جو کچھ بھی در کار ہواس ہے در لیغ نہ کریں اور سیام راہلِ عقل پرروز روشن کی طرح واضح ہے کہ سبّ وشتم استہزاءاور تمسنح گستاخی اور دریدہ دئی کا جرم نکال دیئے کے جرم ہے کہیں زیادہ سخت ہے۔حکومتاہے سخت سے سخت مجرم کومعافی وے سکتی ہے لیکن ملک معظم اور وایسرائے کی شان میں گستاخی اور در بیدہ ذخی کرنے والے ہے ایک لمحہ کے سئے اغماض نہیں کر سکتی۔اس میں حکومت کے بے حرمتی اور بے وقعتی ہے۔

علاوہ ازیں پیٹمبر کی تو ہین اور بے حرمتی ساری است کی تو ہین اور بے حرمتی ہے۔ للمذاہر امّتی کا فرض ہے کہ جب آپ کی شان میں گستاخی سُنے تو فورا اُس کی جان لے لیے یا اپنی

تَشتم ايدينا وَيحلم رأينا وَنَشتم بالافعال لا بالتكلم جارے ہاتھ گالیاں دیتے ہیں اور ہماری رائے اور عقل حتم اور برد ہوری کرتا ہے۔ ہم عمل سے گالیاں دیتے ہیں زبان سے ہیں۔

شفاء قاضی عیاض میں ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے جب امام ما لک ہے نبی اکرم بیق عیج کی شان میں گستاخی کرنے والے کا تھم دریا فت کیا توبیارش دفر مایا۔

مابقاء اللامة بعد شتم نبيها الاست كي ازنرگ ب جس كي يغيركو گاليال ديجائيں۔

سینے اراسلام حافظ ائن تیمیہ حرانی قدس اللہ روحہ ونو رضریجہ (آمین) کے زمانہ میں ایک نفر ان میں ایک نفر ان میں گئا خی کی تواہ م موصوف نے چیر سوصفی کی انسانی نفط اسی موضوع کی تقام المسلول علی شام الرسول الساکا ایک محیم کتاب فقط اسی موضوع پر تھنیف فر مائی اور الصارم المسلول علی شام مالرسول الساکا مام رکھا جس میں آیات قر آنیہ اور احادیث نبویہ اور اجماع صحابہ وتا بعین اور تعامل خلفاء راشدین اور تعامل و براہین سے شاتم رسول کا واجب القتل ہونا ثابت کیا ہے جز اوالتد تعالی عن الاسلام والمسلمین خیر اسمین ۔

### الحاصل

جن لوگوں کے متعلق سے حضرت باقتی ہے نتے مکتہ کے دن پیچکم دیا تھا کہ جہال ملیس قتل کردیئے جائیں تقریباً وہ پندرہ سولہ تنے بین کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

د وم وسوم: فرخی او یقر پینه بیدو دنول این خطل کی اونڈیاں تھیں شب و روز سپ کی ججو

إيدكتاب الرة المعارف ميرر آرادا أن يُسطع مولى بيد

گاتی رہتی تھیں۔مشرکیین مکہ کسی مجلس میں جمع ہوتے تو شراب کا دور چلٹااوریہ دونوں آپ کی ججو میں اشعار بڑھتی اور گاتی بجاتی۔ ایک ان میں ہے ماری گئی اور دوسری نے امن کی درخواست کی اس کوامن دے دیا گیا۔ حاضر ہوکرمسلمان ہوگئی ال

جہارم: (سارہ) بن المطلب میں ہے کسی کی باندی تھی۔ یہ بھی آپ کی جو گایا کرتی تھی بعض کتے ہیں کو تا کی گئی اور بعض کتے ہیں کہ اسلام لے آئی اور حضرت عمر کے زیان یہ خلافت تک زندہ رہی اور یہی وہ عورت تھی کہ جوحاطب بن الی بلتعہ کا خط لے کر میں جارہی تھی۔

بيجم: (مُويرث بن تقيد ) بيرشاع تقاادر رسول الله المين في جومين شعر كهمّا تها - اس کئے اس کا خون مدر ہوا، حصرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کولل کیا ہے

شخشم: (مقبيس بن صابه) به پهلےمسلمان ہوگیا تھا۔غروۂ ذی قرومیں ایک انصاری نے اُس کے بھائی ہشام کودشمنوں میں ہے جھ کر خلطی ہے تن کر دیا۔ آل حضرت پیلائیں نے دیت دلانے کا تھے دیا۔ مقیس نے دیت لینے کے بعد انصاری کونٹل کر دیا ورمر تد ہوکر مکہ چلا محمیا۔ فتح مکہ کے دن آپ نے اُس کا خون مُباح کیا۔ نمیلۃ بن عبداللدلیثی نے اس کوئل کیا۔ س مقيس بن صبابه بإزاريس جاتا مواكر فتار موامارا كياس

ہفتم: (عبداللہ بن سعد بن ابی سرح) یہ پہلے رسول اللہ ﷺ کے کا تب الوحی تھے، مريد ہوكر كفارے جاملے على الغنى رَوْحَالْللهُ اللَّهُ كَرْضاعى بِعَالَى شِيْحِ فَتْحَ كَدْ كَرْنَ جان بیجانے کی خاطر حجیب گئے۔حضرت عثان ان کو لے کر خدمت اقدیں میں حاضر ہوئے۔ آ تخضرت القلالي وقت لوگول ہے بیعت لے رہے تھے۔عرض کی یا رسول القد،عبداللد حاضر ہے، اس ہے بھی بیعت لے لیجے۔آپ نے مجھ در سکوت فرمایا۔ بالآخر جب حضرت عثمان نے آپ ہے کئی بار درخواست کی تو آپ نے ابن الی سرح سے بیعت لے لی اوراسلام قبول فرمایا۔اس طرح أن كى جان بخشى ہوئى بعد ميں صحابہ ہے فرمایا كہتم ميں كوئى متمجھدار نہ تھا کہ جب میں نے عبداللہ کی ہیعت سے ہاتھ روک لیا تھا ، اُٹھ کراس کوٹل کر

لا اصارم المسلول بس ۱۲۷ میل ۱۲۵ سی ۱۳۵ سی ۱۳۵ سی ۱۳۵ سی ۱۳۵ میل ۱۳۵۵ میل ۱۳۵۰ میل ۱۳۵۵ میل ۱۳۵۵ میل ۱۳۵۵ میل ۱ س البدلية والنبيلية وج سيس ٢٩٨.

ڈ النا کسی نے عرض کیا یہ رسول اللہ آپ نے اس وقت کوئی اشارہ کیوں ندفر مایا۔ آپ نے کہا نبی کے لئے اشارہ ہازی زیبانہیں۔

اس مرتب عبداللہ بن الی سرح نہایت جائی کے ساتھ اسلام لائے اور کوئی بات بعد میں فاہر نہیں ہوئی ۔ حضرت عمراور حضرت عثان کے زمانہ خلافت میں مصرو غیرہ کے والی اور حاکم رہے اور حضرت عثان نے کے زمانہ خلافت کا چیا ۱۸ میں افریقہ کی فتح کا سہرا آئیس کے سرر ہا اور مال غیمت جب تقسیم ہوا تو ایک ایک شخص کے حصّہ میں تین تین ہزار دینار آئے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد فتنوں سے بالکل علیحدہ رہے، حضرت علی اور حضرت معاویہ کی اخیر زمانہ امارت میں معاویہ میں وفات یا تھ پر بھی بیعت نہیں کی حضرت معاویہ کی اخیر زمانہ امارت میں عسم اللہ میں وفات یا تجیب واقعہ ہے ایک روز صبح کو اُنتھا ورید دعاما تھی۔ اللہ میں اجسل آخر عملی اس استدم راآخری ممل سے کے وقت ہو۔ اللہ میں احسال آخر عملی استدم راآخری ممل سے کے وقت ہو۔ الصبح الصبح

وضوکی اورنماز پڑھائی ، دائمیں جانب سلام پھیر کر بائیں جانب سلام پھیرنا چاہتے تھے کہ رُوح عالم بالاکو پرواز کر گی اِنّا لِلّهِ وِ إِنّا اِلّيهِ رَاجِعُونَ۔ رضی الله عندوارضا و لِ بَشْمَ : (عکرمة بن الی جہل) یہ بھی انہیں لوگوں میں سے تھے کہ جن کا خون فتح ملکہ کے دن آپ نے مہاح کیا تھا۔ عکرمہ ابوجہل کے فرزند تھے، باپ کی طرح یہ بھی آپ کے شدید ترین و ثمن تھے۔ فتح مکہ کے بعد بھاگ کر یمن چلے گئے ، عکرمہ کی بیوی ام حکیم بنت صارت بَن ہشام اسلام لے آئمیں اور بارگا و نبوی میں حاضر ہوکرا پے شو ہر کے لئے امن کی ورخواست کی و حمد اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کے امان کی ورخواست کو فراً منظور فر مالیا۔

عکرمہ بھاگ کر بیمن کے ساحل پر پہنچے کشتی پر سوار ہو گئے کشتی کا چان تھا کہ تند ہوا وَل نے آ کر کشتی کو گھیر لیا۔ عکر مہ نے لات اور نُحزی کو مدد کے لئے پکاراکشتی والول نے کہااک وقت لات اور عزیٰ کیچھ کام نہ دیں گے۔ایک خدا کو پکارو۔ عکر مدنے کہا خدا کی قتم اگر دریا

ا ، صابه بع ۲۳ س ۳۱۲ ، زرقانی بع ۲ مس ۳۱۳

میں کوئی چیز خدا کے سوا کا منہیں آسکتی توسمجھ لو کہ خشکی میں بھی سوائے خدا کے کوئی چیز کا منہیں آ سکتی ای وقت سیح دل سے خدا کے ساتھ بیعبد کرلیا۔

اللهم لك عهد أن عافيتني السيد من تجهد عبد كرتا مول كه اكر مما انافيه أن آتى محمدا حتى أتوني الريث تي التي الما انافيه أن التي محمدا حتى اضع يدى فى يدو فلا جدنه إرسول المدى فدمت يس عاضر بوكرا بناباته ان کے ہاتھ میں دیدوں گااور یقینا اُن کو بڑا معاف کرنے والا ، درگز رکر نیوالا اورمہریان ياؤں گا۔

عفوا غفورا كريما-(رداه ابوداؤروالته

ادهر مي عكرمه كي بيوى ام حكيم بينج كنيس اوركها:

ابراكناس و أوصل الناس و في الده صدر الناس و الدرس الله خير الناس التهلك نفسك للبرشخص كياس آئي مول تواية آپ انبی قد استأمنت لك رسول أكو بلاك مت كريس نے تيرے لئے رسول والقد في المان حاصل كياب

يها أبن عب جئتك مِن عند إلهابن عم ميس سوزياده نيكوكاراورسب

بین کرعکرمدام محیم کے ساتھ ساتھ ہولیا۔راستہ میں میاشرت کا رادہ کیا۔ام حکیم نے کہا ابھی تو کا فرہاور میں مسلمان ہول عکر مدنے کہا کسی بڑی ٹئ نے جھکو روکا ہے اور یہ کہہ کر مکہ کا قصد کیااورا ل حفرت بین علی اے عکرمہ کے مہنچے ہے پہلے ہی سی بہے فاطب ہو کرفر مایا:

ياتيكم عكرمة مسؤمنا فلا أعكرمدمؤمن بوكرة ربا بالبذااس كياب تسبيوا أبياه فان سبب الميت أي كوبرانه كهنامرده كوبرا كمني تزنده كوتكليف ہوتی ہے۔

يؤذي الحي

عكرمه آپ كى خدمت ميں يہنچ اور آپ كے سامنے كھڑ ہے ہو گئے اور بيوى ساتھ كھ وہ نقاب ڈالے ہوئے ایک طرف کھڑی ہو گئ اور عرض کیا کہ میمیری بیوی حاضر ہے۔اس نے جھ کوخبر دی ہے کہ آپ نے جھ کوامات دیا ہے۔ آپ نے فر مایا اُس نے سے کہا جھ کوامان ہے، عکرمہنے کہا آپ کس چیز ک طرف بلاتے ہیں۔آپ نے فرمایا اس امر کی شہادت دو کہ اللہ ایک ہے،اس کے سواکوئی معبود نبیں اور میں امتد کا رسول ہوں اور نماز کو قائم کرواور ز کو ۃ دو اس کے علاوہ اور چند خصال اسلام کی تلقین فر ، ئی ۔ عکر مہنے کہا ا

قد كنت تدعو الى خيرو اس لإبشك آپ نے خيراور ستحسن اور پنديده حسس جمیل قَد کنت فِینا یا المری کی طرف دعوت دی ہے اور یا رسول رسسول اللّه قبل أن تَدعونا ألايداس رعوت حق سے پيشتر بھي آپ ہم ميں

وَانت اصدقنا حديثا و ابرنا

اوراس ك بعدكما - أشهد أن لا إله إلا الله و أنَّ محمَّداً عَبْدُهُ و رَسُولُهُ کلمہ ٔ شہادت کے بعد عکرمہ نے کہا کہ میں اللّہ کو اور تمام حاضرین کو گواہ بنا تا ہول کہ میں مسلمان اورمجامداور مبهاجر ہوں ل

اور یارسول الله آپ ہے میری میدرخواست ہے کہ آپ میرے لئے استعفار قرما کیں۔ آپ نے عکرمہ کے لئے دعا مغفرت فر مائی بمکرمہ نے عرض کیایارسول اللد فتم ہے خداوند ذوالحلال کی جوخرج میں نے خدا کی راہ ہے رو کئے کے لئے کیا اب میں خدا کی راہ میں بلانے کے لئے اس سے دو چندخرج کروں گا۔ اورجس قدر قبال خدااور اُس کے رسول کے خلاف میں نے کیا ہےاُ س ہے دو چند قبال خداوند ذوالجلال کی راہ میں کروں گااور جس جس مقام پرلوگوں کواللہ کی راہ ہے روکا ہے اُس اُس مقام پر چا کرلوگوں کواللہ کی طرف بلا وَ نگا۔ چنانچەصدىق اكبر دَ عَكَافْلُهُ تَعَالَىٰ إِنْ جِبِ مرتدين كے مقابله كے لئے تشكر روانه كئے توان میں آیک کشکر کے سردار عکر مدیتھے۔الغرض ؛ تی ساری تُم خدااوراُس کے رسول کے دشمنوں ہے جہاداور قبال میں ًڑاری۔صدیق اکبرے زمانۂ خلافت میں جنگ اجنادین میں شہید ہوئےجسم پر تیراورتلوارے ستر سے زیادہ زخم تھے ہے

ام المؤمنين ام سلمه رص فندُ تَعَالَيْ مع وي برول الله وَالقَالِيَّةِ الكِ باربيفر مايا کہ میں نے خواب میں بوجہل کے لئے بخت میں ایک خوشہ دیکھا۔ جب عکرمہ مسلمان ہوئے تو آپ نے امسمہ سے فرمایا اُس خواب کی تعبیر رہے (اصابہ ترجمہ عکرمہ)

لارتاني ع المن الماس 🚂 🕝 ۱۰۰ متيعات الناميد سراج ١٩٩٨ الماس

عکرمہ کی ،مسلمان ہونے کے بعد بیرحالت تھی کہ جب تلاوت کے لئے بیٹھتے اور قرآن کریم کو کھولتے توروتے اور عشی کی کیفیت ہوتی اور بار بار یہ کہتے ہذا سکے لام رہی میہ ميرے يروردگاركا كلام بي ييسرے يروردگاركا كلام ب\_ل

ایک روایت میں ہے کہ فتح مکہ میں عکرمہ کے ہاتھ سے ایک مسلمان شہید ہوا جب آپ کو پیخبردی گئی تومسکرائے اور فر مایا کہ قاتل اور مقتول دونوں بی جنت میں ہیں۔ یلے اشاره اس طرف تھا كەنكرمە فى الىل اگرچە كافرېي ئىكىن عنقرىب اسلام ميس داخل ہول گے۔

تنهم: (بهاربن الاسود) اس كاجرم بيرتف كهمسنمانو ل كوبهت ايذا كيس بينجا تا تفايرآ ب كي صاحب زادی حضرت زینب زوجه ٔ ابوالعاص بن رؤیج جب ججرت کر کے مکہ ہے مدینہ جار بی تھیں تو بہار بن اسود نے مع چندا و ہاشوں کے جا کر راستہ میں حضرت زینب کے ایک نیزہ ماراجس ہےوہ ایک چھر پرگر پڑیں۔حاملہ تھیں جمل ساقط ہوگی اوراسی بیاری میں انتقال قرمايا\_(انالله و انا اليه راجعون)

فتح کمہ کے دن آپ نے ہبار کا خون مباح فرمایا تھا۔ جب آپ جعر انہ ہے واپس ہوئے تو ہیار حاضرِ خدمت ہوئے اور آ کر آ پ کے سامنے کھڑے ہو گئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول الله سیر ہبارین اسود ہے۔آپ نے فر مایا میں نے دیکھے لیو، حاضرین میں ہے ایک شخص نے ہبار کی طرف اٹھنے کا قصد کیا تو آپ نے اشارہ سے فر ، یا بیٹھ جاؤ۔ ہبار بن اسود نے کھڑے ہوکرعرض کیا۔

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱشُهَدْ أَنُ لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ وَقَدْ هَربت منك فِي البلاد واردت الملحان بالاعَاجم ثم ذكرت عبائدتك وَ صلتك و صفحك عمن جهل عليك وَكنا يا نبي الله اهل شرك فهدانا الله بك و انقذنا من الهلكة فاصفح عن الحياء علوم الدين ،ح. ابس ٢٥٣٠ مع ١٠٥٠ عدارج الدوت ،ح ٢ بس ١٩٥٠ وہم: (وحشی بن حرب) قاتل سیّدالشهد اء حضرت حمز و تَوْمَالْنَهُ وَمَالِئَةُ (جس كَامَفْصَل قصّه غُرْوهُ أُوسَد كي بين مِن مَرْر جِكائِ ) بھا گ كرط نُف پينچ اور پھروہاں ہے مدينة منوره حاضر خدمت ہوكراسلام قبول كيا اورقصور كى معافى جا بى۔

اور صدین آگر رفتی نفائی 
یاز وہم: (کعب بن زہیر) مشہور شاعر ہیں ،آپ کی ہجو میں اشعار کہا کرتے تھے۔ حاکم کہتے ہیں کہ یہ بھی انہیں ہوگوں میں سے ہیں۔ جن کا خون آپ نے فتح مکہ کے دن ہدر کیا تھا یہ مکہ سے بھ گ گئے تھے، بعد میں مدینہ منورہ حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوئے اور آپ کی مدح میں تصیدہ کیا جو'' بانت سعاد''کے نام سے مشہور ہے۔ سی

آل حضرت بين نفته ان سے بہت خوش ہوئے اور اپنی چا در عنايت فر مائی۔ دواز دہم: (حارث بن طلاطل) يوش س حضرت بين في جو كيا كرتا تھا۔ فتح كمه كدن حضرت على نے اس كول كيا يم

سینردہم: (عبدائلہ بن زِبعری) میہ بڑے زبردست شاعر نتھ آں حضرت نیافی ہے گئے ہوا در فدمت ہیں کے دسول اللہ نیافی ہی استے ہیں کے دسول اللہ نیافی ہی استے ہیں کے دسول اللہ نیافی ہی استے ہیں کے دسول اللہ نیافی ہی ہی گئے مکہ کے دان ابن زبعری کے آل کا تھم دیا۔ یہ بھا گ کرنجران چلے گئے ، بعد ہیں تا ئب بوکر حاضر خدمت ہوئے اور اسلام لائے اور معذرت ہیں اشعار کے ۔ ہے

لِالصَّابِ، جَ٣٩مُن: 393 عِزْرَقَ نَى رَجَ ٢٩مُن ١٢٦ عِ فَتْحَ الْبَارِي، جَ ٨٥ صُ: ١٠ الاستيعابِ ص ٢٩٧ ع فتح البارى، جَ ٨٩م ١٠ هيا هارم المسلول بس ١٣٣٠ یا رسول الملیك إنَّ لسانی راتِق مَا فَتَقُتُ إِذُ أَنَا بُورٌ اے اللہ كے رسول ميرى زبان أس نقصان كو جركر د كى جو بيس نے اپنى ضلالت اور كمراى كذماند ميں پہنچايا ہے۔

آمن اللحم وَالعظام بِرَبِي ثم قلبی الشَّهِ يُدُ آنْتُ النَّذِيرُ ميرا گوشت اورميري بُديان پروردگار پرايمان لي آئيس، پهرميرادل شهادت دينا مي کآپ خدا کے بشيرونذير بيل۔ (سرة ابن بشام)

چہاردہم: (ہمیر ۃ بن ابی وہب نخز دمی) یہ بھی انہیں شعراء میں سے تھا جو آپ کی بہو میں شعر کہا کرتے بتھے فتح مکہ کے دن نجران کی طرف بھا گ نکلا اور وہیں کفر کی حالت میں مرا۔ (سیر ۃ ابن ہشام۔اصابہ، ترجمہ ہند بنت الی طالب جوام ہانی کی کنیت سے مشہور ہیں مہیر ۃ بن افی وہب کی بیوی تھیں ) کے

یانزوہم: (ہندہ بنت عتب زوجۂ ابی سفیان) یہ وہی ہندہ ہے کہ جس نے معرکہ اُحد میں حضرت حمز و نفخاندہ کا جگر زکال کر چبایا تھا۔ ہندہ بھی انہیں عورتوں بیس داخل ہے کہ رسول اللہ یافی ہے کہ کے دان جن کے قبل کا حکم دیا تھا۔ ہندہ آل حضرت کو بہت کہ درسول اللہ یافی ہے نہ ہے دن جن کے دان جن کے قبل کا حکم دیا تھا۔ ہندہ آل حضرت کو بہت ایڈاد بی تھی۔ ہندہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر معذرت کی اوراسلام قبول کیا۔اور گھر جا کر تمام بتوں کو تو ڈکر کر ڈالا اور یہ کہا خدا کی تنم تمہاری ہی وجہ ہے ہم دھوکہ میں متنے ہے۔

یہ پندرہ اشخاص نا قابل عفومجرم ہتھے، ان کائجرم نہایت تقین تھا جس نے اپنے قصور کا اعتراف کیا اور تا ئب ہوکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوااس کوامن ملا۔ اور جوابنی بعناوت اور سرکشی پر قائم رہاوہ قبل ہوا۔

اب ہم اس کے بعد اُن چند معززین قریش کا ذکر کرتے ہیں کہ جو فنچ مکہ کے موقع پر مشرف ہاسلام ہوئے۔ اسلام اني قحافه

ابو بحرصد بق وضائفهٔ نے عرض کیا۔ یہ ارسول اللّہ ہو احق ان ایرسول اللہ بجائے اس کے کہ آپ چل کر یہ میں الیك من ان تمشی میرے ہاپ کے پاس جائیں بہتر ہی ہے الیہ انت فدمت میں حاضر ہو۔

بعدازان آپ نے ابوقی فی کے سینہ پر دستِ مبارک پھیرااوراسلام کی تفین کی۔ابوقی فیہ نے اسلام قبول کیا۔ بڑھا ہے کی وجہ ہے تمام چبرہ اورسرسفید تھا۔ آپ نے خضاب کیلئے ارشاد فر مایا اور سے کی دفر مایا کہ در کہ استعمال نہ کرنا۔ اور مایا اور سے کی دفر مادک کہ سے بی سے بالکل دور رکھنا۔ یعنی سیاہ خضاب ہر گز استعمال نہ کرنا۔ اعلامہ جلبی سیرت صلب ہیں لکھتے ہیں کہ جب ابوقیا فداسلام لے آئے تو آئی خفرت یا تا ایک کی خس سے اس کے دب ابو بحر دفر کی افزائد کی نفر کی ایارسول التا تھم ہے اُس فات بالو بحر صدی ہوتی و میر کی جس نے آپ کوحق و سے کر بھیجا۔ ابوطالب اگر اسلام لے آئے تو میری آئی کھیں زیادہ ٹھنڈی ہوتیں۔ بے

اسلام صفوان بن اميه

صفوان بن امیر مرداران قریش میں سے تھے جو دوسخامیں مشہور تھے فیاضی اور مہمان نوازی میں میگھر اندممتاز تھا۔ان کا باب امید بن خلف جنگ بدر میں مارا گیا۔ فتح مکہ کے دن اردش الا غے جے بس ۲۵۰ کا سے تابیر قطبیہ بج ۴۴س ۲۱۲

صفوان بن امبیہ جدہ بھاگ گئے۔اُن کے چچازا دیھائی عمیسر بن وہب نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کرصفوان کے لے امن کی درخواست کی آپ نے امان دیا اور بطور علامت اپٹا می مدیا جا دربھی عنایت فرمائی۔عمیر جا کران کو جدہ ہے واپس لائے۔ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوکر عرض کیا۔اے محمل عمیر بدکہتا ہے کہ آپ نے مجھ کوامن دیا ہے، آپ نے فرمایا ہاں۔ صقوان نے کہا مجھ کوسوچنے کے لیے دو ماہ کی مہلت دہنجئے ،آپ نے فر مایا بچھ کو چار مہینے کی مہلت ہے فی الحال مسلمان ہیں ہوئے۔

تحكرغر ووُحنين ميں آپ كے ہمراہ رہے، آپ نے پچھذر ہیں ان سے بطور عاریت لیں حنین میں پہنچ کران کی زبان سے بیلفظ نکلے۔

لان يىربىنى رجل من قريىش 🖣 قريش مين كاكونى شخص ميرى تربيت كرے ده احب الى من أن يوبني رجل للمير ينزديك زياده محبوب إلى سے كه 🖠 قبیلهٔ ہوازن کا کوئی آ دمی میری تربیت کرے۔

من هوازن

حنین سے واپسی میں آپ نے صفوان کو بے شار بکریاں عطافر مائیں مفوان نے ان كريوں كو د كي كركہا۔ خداكى قتم اتنى سخاوت سوائے نبى كے كوئى نبيس كرسكتا اور مسلمان ہو گئے۔(استیعاب داصابر جمه صفوان بن امیه)

# اسلام سَهُيْل بِن عَمر و

آپ مکہ کے اشرف اور سادات میں سے تھے خطیب قریش کے نام ہے مشہور تھے۔ صلح حدیدبیر بین انہیں کوآتے دیکھ کرآپ نے فرمایا تھا۔

قد سمهل من امركم البتهارامعامله يحمل موكيا-

فتح مکہ کے دن سہیل نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ہارگاہ نبوت میں بھیجا کہ جا کرآپ ہے میرے لئے امن حاصل کرے، آپ نے اس کوامن دیا اور صحابہ سے مخاطب ہو کر ریفر مایا۔

البن بشام ص ۲۸ ج

من لے میں سھیل بن عمرو فلا 🕴 جوشخص سہیل سے ملے وہ اس کی طرف تیز يحد اليه النظر فلعمري ان أنظرون كية بتم مري زندگي كي متحقیق سہیل بڑا عاقل اورشریف ہے، مہیل مثل سهيل يجهل الاسلام أجيا تخص اسلام عي جابل اور بخرنبيس ره

سهيلاله عقل و شرف وما

سہیل نے فی الحال اسلام قبول نہیں کیا۔غز وہ حنین میں آپ کے ساتھ رہے اور جعرانہ میں مشرف باسلام ہوئے لے

اور قتم کھائی کہ جس قدر مشرکین سے ساتھ ہو کر جنگ کی ہے اسی قدراب مسلمانوں کے ساتھ ہو کر جنگ نروں گا اور جتنا مال مشرکین برخرج کیا ہے اتنا ہی مسلمانوں برخر کے كرول گايا.

ا یک دن حضرت عمر رَضِحَالِهُ مُدُنَعُ اللَّحَةُ کے دروازہ برلوگوں کا مجمع تھا ملا قات کے منتظر تھے۔ سہیل بن عمر و،ابوسفیان بن حرب اور دیگر مشائخ قریش بھی موجود تھے۔ دربان نے جب اطلاع کی توصهیب اور بلال اور دیگراہلِ بدر کوا تدر بلالیا گیا۔اور سہیل اورابوسفیان اورمشائخ قریش کو جھوڑ ویا گیا۔ ابوسفیان نے کہا آج جیسا منظرتو میں نے بھی دیکھا ہی نہیں۔ غلاموں کوتو بلایا جارہا ہے اور جماری طرف النفات بھی نہیں۔اس موقع برسہیل نے جو عا قلاندا ور دانشمندانہ جواب دیاوہ دلوں کی تختیوں پر کندہ کرائے کے قابل ہے۔ سہبل نے ابو سفیان اورد بگرمشائخ قریش کومخاطب کر کے کہا۔

اے قوم خدا کی نشم نا گواری اور غصہ کے آثارتمہارے چہروں پر نمایاں و مکیھر ہاہوں بجائے اس کے کہتم دوسروں برغصہ کروتم کوخوداینے نفسوں برغصہ کرنا جاہئے اس کئے کہ دین حق کی دعوت ان لوگوں کو بھی دی گئی اور تم کو بھی ریاوگ سنتے ہی دوڑ پڑے اور تم نے پس و پیش کی اور پیچھے رہے۔خدا کی قشم جس شرف اور فضیلت کو بیلوگ لے دوڑ ہے تنہا را اُس شرف ہے محروم رہ جانا میرے نز دیک اس درواز ہ کی محرومی سے کہیں زیادہ سخت ہے جس برتم آج رشک کررہے ہو۔ائے و م بدلوگ تم ہے سبقت لے گئے جوتمہاری نظروں کے سامنے

ہیں اور تہارے سئے اس شرف اور فضیلت کے حاصل ہونے کی اب کوئی تبیل نہیں۔اس کھوئے ہوئے شرف کے تدارک اور تلافی کی اگر کوئی صورت ہے تو صرف جہاد فی سبیل اللہ اور خدا کی راہ میں جانبازی اور سرفروشی ہے۔اس کے لئے تیار ہو جاؤ عجب نہیں کہ جن تعالیٰ شانہ تم کوشہادت کی دولت و فعت ہے والا مال فرمائے۔

سنہیل نے اپنی تقریر دلپذیر کوختم کیا اور دامن جھاڑ کرائی وفت جہاد فی سبیل اللہ کے لئے شام کی لئے کھڑے ہوگئے اور مع خاندان اور اہل وعیال کے رومیوں سے مقابلہ کے لئے شام کی طرف رواند ہوئے ۔ اور جنگ برموک میں شہید ہوئے اور بعض کہتے ہیں کہ طاعون عمواس میں وف ت پائی ۔ بہر حال مقصد ہر صورت میں حاصل ہے، طاعون کی موت بھی شہادت ہے۔ (استیعاب لا بن عبد البرتر جمہ سہیل بن عمر و دَفِحَانَدُنَهُ مَالِیْنَهُ)

### اسلام عتبه ومعتب بسران افي لهب

حضرت عبر م نفخانفن نفائن المورد الله المحتلف الله المورد الله المورد الله المورد الله المورد الله المورد ا

اسلام معاوبيه

العقم کہتے ہیں کہ معاویہ فتح کمہ ہیں اسلام لائے گرضی ہیں ہے کہ الحد کا بعد اسلام لائے گرضی ہیں ہے کہ ہیں اسلام لائے گرضی ہیں ہور ہاں کا بھائی مامول مامول ہوئے کہ بین قسیں اور ، ان کا بھائی مامول ہوتا ہے اس لئے حفرت معاویہ کی بہن قسیں اور ، ان کا بھائی مامول ہوئے ہوتا ہے اس لئے حفرت معاویہ فال المؤمنین ہوئے یعنی تمام مسلمانوں کے مامول ہوئے اور چس طرح اہل بیت اور ذوی القربی ہے محبت رکھنا مؤمن پرفرض اور لازم ہے ای طرح حضور پُرنور کے خسر اور برادر سبتی اور معامرہ الی رشتہ داروں ہے بھی محبت فرض اور لازم ہے۔ حضور پُرنور کے خسر اور برادر سبتی اور سسر الی رشتہ داروں ہے بھی محبت فرض اور لازم ہے۔ ابوسفیان بن حرب آپ کی زوجہ مطہرہ ام جبیبہ کے والدمختر م ہیں اور معاویہ ام جبیبہ کے والدمختر م ہیں اور معاویہ ام جبیبہ کے بھائی ہیں ، ان سے محبت رکھنا فرض ہے اور اس سے کینہ اور عداوت رکھنا خرام ہو اسلام سے پہلی باتوں کا ذکر کر تا از روئے اسلام سے پہلی باتوں کا ذکر کر تا از روئے قطعاً ممنوع ہے۔

# بُت خانوں کی تخریب کے لئے سرایا کی روائلی

آں حصرت ﷺ فنتے کے بعد تقریباً پندرہ روز کمہ میں مقیم رہے جو بت ، خانہ کعبہ میں مقیم رہے جو بت ، خانہ کعبہ میں م شخصان کومنہدم کرایااور ریمن دگی کرادگی۔ من کسان یسٹومسن بساللّٰہ والیوم یہ جو خص النداور ایوم آخرت پرایمان رکھتا ہےوہ

من سان یسومسن جالعہ والیوم و بو سامد اور یوم سرت پرایمان رصا ہے وہ الآخر فلا یدع فی بیته صنعا اللہ خریش کوئی بُت باتی نہ چھوڑے۔
جب ملّہ مکرمہ بتول سے پاک ہوگیا اور اس کے تمام بُت گرا و یئے گئے تو ملّہ کے اطراف وا کناف میں بتول کے منہدم کرنے لئے کے چھوٹی چھوٹی جھاعتیں روانہ فرما کیں۔

هدم عرة ي \_ هدم سواع

۲۵ ررمضان ۸ جے کو خالد بن ولید کوتمیں سواروں کی جمعیت کے ساتھ عزکی کو منہدم کرنے کے لئے مقام نخلہ کی طرف روانہ فرمایا۔اس مقام تک مکنہ سے ایک شب کا راستہ ہے اور عمر و بن الع ص دفحا فقاد تعالی کوسواع کے منہدم کرنے کے لئے بھیجا یہ ملہ سے تین میل کے فاصلہ پرتھا۔ عمر و بن العاص جب وہاں پہنچ تو اُس بُت کے مجاور نے ان سے کہا تم کس ارادہ سے آئے عمر و بن العاص نے کہارسول اللہ بھی تعدی کے تکم سے اس بُت کو منہدم کرنے آیا ہوں عمر و کا یہ جواب من کر مجاور نے کہا تم اس پر بھی قاور نہ ہوسکو گے خدا وندسواع تم کوخودروک دے گا عمر و بن العاص نے کہا افسوس تو ابھی تک اس خیال باطل میں پھنسا ہوا ہے کیا یہ سنتا اور د کھتا ہے جو بھی کوروک دے گا یہ کہہ کراس پر ایک ضرب لگائی جس سے ان کا خدا وند سُواع پ ش بیش ہوگیا اور مجاور سے مخاطب ہوکر کہا تو نے د کھ لیا مجور بیدد کہتے ہی تو را مسلمان ہوگیا اور کہا اسلمت لِلّہ میں اسلام لایا القدے لئے۔

### هدم مُنَاة

اور ۲۶ رمضان المبارک کوسعد بن زیداشهلی کومَنَا قائے منہدم کرنے کے لئے مقام مُشلَّل کی طرف روانہ کیااور جیس سوارآپ کے ہمراہ کیئے یا غرض کے رمضان کا تمام مراز کے مہمان ای بیت جھمنی بعنی ارض بان سے کفرہ وٹرک کی

غرض ریہ کہ رمضان کا تمام مبارک مہینہ اس بست تھنی بیعنی ارض اللہ ہے کفر وشرک کی نجاست کے دھلوائے میں صرف ہوا۔

ماہ شوال میں محض تبلیغ اسلام اور دعوت حق کے لئے ساڑھے تین سومہاجرین وانصار کو خالد بن ولید کے ذریر کمان بنی جڈیمہ کی طرف بھیجا۔ بدلوگ یلملم کے قریب ایک تالاب کے کنار کہ جس کا نام غمیصاء ہے وہاں رہنے تھے، خالد بن ولید نے جہ کران کواسلام کی دعوت وی گھبرا بہت میں اچھی طرح بدتو نہ کہ سکے کہ ہم مسلمان ہیں یہ کہنے بگے صَبِمان اصبہ انہ ہم کے اپنا پہلا وین جھوڑ ویا۔ خالد بن ولید نے اس کو کا فی نہ سمجھ بعض کوئل کیا اور بعض کو گرفتار۔ جب آئخضرت وی خدمت میں بہنچ اور واقعہ بیان کیا تو آب نے ہاتھوا تھا کر دوم تندر قرمایا:

اللّٰهِم أَنَى أَبِراً اليك مِمّا صنع السائل الله على ال خالِد (عَدَى وَثُمَّ البِرى مُنْ ١٩٥٣ع ٨) فالدني كيا- پھر حفرت علی کرم القد وجبہ کور و پید و ہے کے بنوجذ یمہ میں بھیجا تا کہ ان کا خونبہا اوا کر آئیں حضرت علی نے جا کر اُن کا خون بہا اوا کیا۔ اور جب شخفیق اور دریا فت کے بعد بید اطمینان ہوگیا کہ اب کی خون بہا ہا تی نہیں رہاتو جور و پید ہا تی نئی رہا تھا وہ بھی احتیا طا آئیس المعینان ہوگیا کہ اب کی خون بہا ہا تی نہیں رہاتو جور و پید ہاتی نئی رہا تھا وہ بھی احتیا طا آئیس ہو کر جب ہارگا ہ نبوی میں سارا قصتہ بیان کیا تو آپ بیحد مسر ور ہوئے اور بیفر مایا ، آھ بیٹ و آئے منٹ نت ا

## غزوهٔ حنین واوطاس وطا کف بوم شنبه ۲ شوال سرام <u>هم</u>

حنین ۔ ملّہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جہاں قبائل ہواز ن وقیف
آباد ہے۔ یہ قبائل نہایت جنگہواور قادر تبرانداز ہے۔ فتح ملّہ سے یہ خیال بیدا ہوا کہ ہیں
آپ ہم پرحملہ نہ کردیں ،اس لئے مشورہ سے یہ طعے پایا کہ بل اس کے کہ آب ہم پرحملہ آور
ہوں ہمیں کو چل کر آپ پرحملہ کر دیتا جا ہے ، چنا نبچہان کا سردار مالک بن عوف نصری ہیں
ہزار آدمیوں کو جمعیت کیکر آپ پرحملہ کر دیتا جا ہے کے لئے چلا۔

در بیدین صمه سردار بی جشم اگر چه پیرانه سالی کیوجه سے حس وحرکت بھی نہیں کرسکتا تھا لیکن بوڑھے اور تجربہ کاراور جہال دیدہ اور جنگ آ زمودہ ہونے کی دجہ سے اس کوبھی ساتھ لیاتا کہ صلاح اورمشورہ میں اُس سے مدوسلے۔

ما لک بن عوف نے تمامسیہ گروں کو بیتا کید کر دی تھی کہ برخص کے اہل وعیال اس کے ماتھ رہیں تا کہ خوب جم کر مقابلہ کریں اور کوئی شخص اپنے اہل وعیال کو چھوڑ کر بھاگ نہ سکے۔ جب وادی اوصاس بیس پہنچ تو در بیر نے دریا فت کیا بیہ کونسامقام ہے، اوگول نے کہا بیہ مق م اوطاس ہے، درید نے کہا بیہ مقام اوطاس ہے، درید نے کہا۔ بیمقام جنگ کے لئے نہایت موز وں اور من سب ہے، یہ ں کی زمین نہ بہت خت ہے اور نہ بہت نرم کہ یا وَل صفنس جا کیں چھر کہا۔

مسالس اسمع رُغاء البعير و ليكيام كراونوْل كابولنااور كرهول كاجِنااور نهاق المحمير ويعار الشاء و بحريول كاآواز كرنااور بچول كارونااور بلبلان بكاءَ الصغير

لوگوں نے کہا ہے مال لے بن عوف لوگوں کو مع اہل وعیال اور مع جان و مال لے کر آیا ہے تا کہ لوگ ان کے خیال سے سینہ سپر ہو کرلڑیں۔

در بدنے کہاسخت علطی کی کیا شکست کھانے والا کچھواپس کے کرجا تا ہے۔ جنگ میں سوائے نیزہ اور تکوار کے کوئی شی کام نہیں آتی ۔ اگر بچھ کوشکست اور ہزیست ہوئی تو تمام اہل و عیال کو لشکر کے پیچھے رکھا عیال کی ذکت و رسوائی کا باعث ہوگا بہتر یہ ہے کہ تمام اہل و عیال کولشکر کے پیچھے رکھا جائے ۔ اگر فتح ہوئی تو سبے اور اگر شکست ہوئی تو سبے اور عور تیس دشمن کی وستبر و جائے ۔ اگر فتح ہوئی تو سبے عفوظ رہیں گے ۔ مگر مالک بن عوف نے جوش شباب میں اس طرف التفات نہ کیا اور کہا خدا کی قسم میں ہرگز اپنی رائے سے نہ ٹلول گا بڑھا ۔ پے سے اس کی عقل حراب ہو بھی ہواز ر، د تفید نہ اگر میری رائے برچلیں تو فیہا ررنہ میں ایھی خود اتی کر لیتا ہوں ۔ ب نے کہا ہواز ر، د تفید نہ اگر میری رائے برچلیں تو فیہا ررنہ میں ایھی خود اتی کر لیتا ہوں ۔ ب نے کہا ہوائی میں ۔

آں حصرت ﷺ کو جب ان حالات اور واقعات کی اطواع پینجی تو عبداللہ بن الی حدر داسلمی کو حقیق تو عبداللہ بن الی حدر داسلمی کو حقیق تفتیش کے لئے روانہ فر مایا عبداللہ نے ایک ووروزان بیس رہ کرتمام حالات معلوم کیے اور آکر آل حضرت ﷺ کوان کو جنگی تیاریوں کی اطلاع دی۔ تب آپ نے بھی مقابلے کا سامان شروع کیا۔ صفوان بن امیہ سے سوزر ہیں مع سازوسامان کے مستعارلیس۔

۸شوال ۸<u>جے یوم شنبہ کو بارہ ہزار</u>آ دمیوں کے ساتھ ملک سے روابہ سوئے اور حنین کا قصد فرمایا دئل ہزار جال باز و جان نثار تو وہی تتھے جو مدینہ سے آپ کے ہمراہ آئے تتھے اور بعض غیرمسلم ۔ (سیرت ابن ہشام)

بارہ ہزارگا یہ تشکر جرار جب حنین کی طرف بڑھا۔ توایک شخص کی نہ ن ستے یہ لفظ تکلے۔ لن نغلب الیوم من قلہ آج ہم قلت کی وجہ ست<sup>یں و</sup>ا، ب نہ ہول گے۔ حب میں ہوں وہ نوں رہوں کا خوار دی سے سرت ہے جہ تیس کی دیا ہے۔

جس میں شائر فخراورا عجاب (خو دیسندی) کا تھا جو حق تع ں کو نہنہ ہے۔ عالم اسباب میں چونکہ قلت بھی باعث ہزیمت ہوتی ہے اس لئے اس کثر ت کور ناچ کر بھض صحابہ کی زبان

علينا القرآن

پر بیلفظ آگئے کہ آج ہم قلت کی جہے مغلوب نہوں گے۔ یعنی اگر آج ہم مغلوب ہوئے تو یہ ہماری مغلوبی قلت کی وجہ ہے نہ ہوگی جکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی فتح و غرت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کیکن بارگاہ احدیت میں پیکلام ٹالپند ہوا۔

اس لئے کہاں میں بیایہام تھا کہ کامراتی اور کامیا بی غلبہ اور فتح یا بی کا سبب کثرت ہے خصوصاً وہ حضرات کہ جوتو حیروتفرید کی منزلیں خانقاہ نبوت ورسالت میں رہ کر طے کر چکے ہوں ان میں ہے کی ایک کی زبان ہے بھی ایسا موہم لفظ نکلنا ان کے شایان شان نہیں۔ عجب نہیں کہ جولوگ فتح مکنہ میں مسلمان ہوئے تصاور آپ کے ہمراہ تتے اور ہنوز اسلام ان کے دلوں میں رائخ نہ ہوا تھ بیان کی صحبت کا اثر ہو۔

سنن نسائی میں ہے کہایک مرتبہ ہے کی نماز میں آل حضرت ﷺ نے سورہ رُوم پڑھنا شروع کی اثناء قراءت میں آپ کو پچھے خلجان اورالتب س واشتباہ پیش آیا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو سارشادفر مایا:

ما بال اقوام بيصلون معنالا 🕻 كيا حال به لوگول كا كه بمارے ماتھ نماز يحسنون الطهور وانما يلبس ليرض كرر بوجات بي اور وضوء لهك طرح نہیں کرتے جزایں نیست کہاہے ہی لوگ ہمارے پڑھنے میں گڑ ہڑ کر دیتے ہیں۔

اس حدیث سے صاف فی ہر ہے کہ آل حضرت پھھٹا کے خاطر عاطر کی کدورت اور التباسِ قراءت كى علّت فقظ ان لوگول كى صحبت ومعتبت تقى كەجووضوء كے يورے آ داب و مستحب بجانبیں لائے تتھے عمیا ذاباللہ ان میں کوئی بے وضو نہ تھا۔سب باوضو تتھے جمر لبعض نمازیوں کی وضوء میں وضاءت لیعنی صرف حسن اور جمال کی کمی تھی۔ جس ہے آپ کا قلب منة رمتاثر ہوااب اس ہے مشرکین اورمبتدعین ۔ زیادقہ وملحدین کےصحبت کے اثر اورضرر کا اندازه لكاليج علامه طبي طيّب الله ثراه وجعل الجنة مثواه ال صديث كاشرح میں لکھتے ہیں کہ سنن اور آ داب کے انوار و بر کات دوسروں تک سرایت کرتے ہیں اور ان کے ترک ہے فتو حات غیبیہ کا درواز و بند ہو جا تا ہے اور بعض اوقات اسے وہم ول تک

متعدی ہوتا ہے کہ اس شخص کی وجہ ہے دوسر استحض خیرات و برکات اور یوار و جنبیات ہے

محروم ہوجا تا ہے۔حضرات صحابۂ کرام رضی النّعنہم ورضوا عنہ پر جورتگ تھا وہ سرورِ کا ئنات منبع الخيرات والبركات علبيه أفضل الصلوات والتحيات كي صحبت كالثر تقاية مكراس وقت اس اجنبی صحبت کے اثرات ہے بدا اختیار پیکمہ زبان ہے نکل گیا۔

اند کے پیش تو گفتم غم دل تر سیدم کے دل آزردہ شوی ورند کن بسیارست الغرض بدکلمہ بارگاہ خداوندی میں پہند نہ آیا۔اور بی ئے فتح کے یہیے ہی وہلہ میں

شكست كامندد كيفنايرُ اله كما قال تعالى: \_

وَيَهِ وَمَ حُسنَيْنِ إِذْ أَعْهَجَبَتُ كُمْ ﴾ اورحنین کے دن جب کہ تمہاری کثرت نے تم کو كَثُرَ تُتُكُمُ فَلَمُ تُغُنِن عَنْكُمُ شَيْئًا ﴿ فُودِ لِبِندِي مِينِ وْالْ دِيالِينِ وَهُ كَثَرْتَ تَمْهارے وَّضَافَتُ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا ﴿ يَحْهَامُ نِهَا إِلَى اورز مِن باوجودوسيَّ بون كَ رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مُّلْدِويْنَ ۞ ثُمَّ ۗ فيتم يرتَكُ بوكَيْ يُعرِثم يُثت يَحِير كر بِي كِ ال أَنْ زَلِ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴿ كَ بِعد اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا صَلَين المارى الله وِّ عَلَى الْمُوَّمِنِيِّنَ وِ أَنْزَلَ جُنُوُدًا فَإِرسول بِراورا بل ايمان كَقوب براورا يَكْثَر وی اور یمی سز اسے کا فرول کی ۔

وَ ذَالِكَ جَزَآءُ الْكَفِرِيْنَ 0 لِـ

کشکرِ اسلام ہے شنبہ کی شام کے وقت وادی حنین میں پہنچے۔ قبائل ہوازن وثقیف دونوں جانب کمینے گاہوں میں جھے بلیٹھے تھے۔ مالک بنعوف نے ان کو مہیے سے میرمایت کردی تھی کہ ملواروں کے نیام سب تو ژکر بھینک دواورکشکرِ اسلام جب اُدھرے آئے تو ہیں ہزارتکواروں ہےایک دم ان پرہلہ بول دو چنانچین کی تاریکی میں جبلشکر اسلام اس درہ ہے گزرنے لگا تو ہیں ہزار ملواروں ہے دفعۃ حملہ کر دیا جس ہے مسلمانوں کالشکر سراسیمہ اورمنتشرہوگیااورصرف دس بارہ شیعایان نبوت اور جان باز ان رس لت آپ کے پہلومیں رہ گئے اُس وفت آپ کے ہمراہ ابو بکر وعمر وعلی وعباس فصل بن عباس واسامیۃ بن زیداور چند آ دمی تھے۔حضرت عباس آپ کے خچر کی نگام تھا ہے ہوئے تھے اور ابوسفیان بن حارث رکاب پکڑے ہوئے تھے۔

جواوگ مَدے آپ نے ساتھ آئے تھے وہ اجا نک ہزیت ہے آپی ہیں چدمی تو کیاں کرنے لگے۔ ابوسفیان ہن حرب (امیر معاویہ فاصافقائد کے باپ) نے کہا کہ اب یہ ہزیت دریا ہے وریے بیس تھمتی اور علد قابن سابل نے خوشی میں چلا کر ریکہا۔ آئے سحر کا خاتمہ ہوا۔

صفوان بن امید نے بہا حالا نکہ وہ اس وقت مشرک تھے۔خاموش القد تیرے منہ کو بند

کرے میرے نزد یک بیزیدہ عزیز ہے کہ قریش کا کوئی آ دمی میرا والی اور مربی ہواس سے

کہ قبید کے موازن کا کوئی شخص میری تربیت کرے شیعتہ بن عثمان بن البی طلحہ نے کہا آج میں مجمد

سے اپنے باپ کا بدلہ لول گا۔ اس کا باپ جگب اُ حد میں مارا گیا تھا۔ جب آپ کی طرف بروھا
تو فورا عشی طاری ہوئی اور آپ تک نہ بنتی سکا۔ مجھ گیا کہ مجھ کوئن جانب اللہ آپ تک تبنیخے
سے روکا گیا ہے بعد میں مشرف باسلام ہوئے۔

الغرض جب قبائل: وازن وثقیف نے کمینگا ہوں سے نکل کرایک دم ہلّہ بول دیا۔ اور مسلمانوں پر ہرطرف سے ہارش کی طرح تیر بر سے لگ تو پیرا کھڑ گئے،صرف رفقاء خاص آپ کے باس رہ گئے۔

ائے گردہ اٹھار اے وہ اوگول جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی۔

يا معشر الانصار يا اصحاب السمرة

" واز کا کانوں میں پہنچنا تھ کہ ایک دم سب پلٹ پڑے اور منٹوں میں پر وانہ وار '' کرشم نبوت کے مردجی ہوئے۔ "ب نے مشرکین برحملہ کا حکم دیا۔ جب تھسیان کی لڑائی شروع

ہوگئی اورمیدان کارزارگرم ہو گیاتو آپ نے ایک مشت خاک لے کر کا فروں کی طرف پھینکی اور بيفرمايا -

شاهت الوجوه (١٠١٥م) آرے ہوئے یہ چرے۔

مستجے مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ تپ نے مشت خاک بھینکنے کے بعد بیفر مایا انھز مواورب محمد التم بربیم کی انہوں نے شکست کھائی۔

کوئی انسان ایسا ندر ہا کہ جس کی آئکھ میں اس مشت خاک کا غبار نہ پہنچ ہو۔اور ایک لمحہ نہ گزرا تھا کہ دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے ، بہت ہے بھاگ گئے اور بہت سے اسپر کر لئے گئے ای بارے میں امتد تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔

وَ يَـوُمَ حُـنَيُـنِ إِذْ أَعُـجَبَتُكُـمُ كَثُرَتُكُمُ فَلَمُ تُغُن عَنْكُمُ شَيْتاً وَّضَاقَتَ عَـلَيْـتُكُـمُ الْاَرُّضُ بِـمَا رَحُبَتَ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُدْبِرِيْنَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ وَ اَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا و عَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ذَالِكَ جَزَآءُ الْكَافِرِيْنَ- لَ

ادھرآ پ نے ایک مشت خاک چینگی اوراُ دھر بہاوران اسلام نے محض امتد کی تصرت اور ا یا نت پر بھروسہ کر کے حملہ کیا۔ وم کے دم میں کا ہا پلیٹ ہوگئی۔ بہادران ہوازن کے باوجود قوت اورشوکت کے پیرا کھڑ گئے اورمسمانوں نے ان کو ًسرفآار کرنا شروع کر دیا۔ دشمن کے سترآ دی معرکہ میں کام سے اور بہت ہے گرفتار ہوئے اور بہت کچھ مال واسب ہاتھ آیا ہے۔ جبیر بن مطعم راوی ہیں۔ کہ ہوازن کی شکست اور پسیائی ہے پچھ ہی مہیے ایک سیاہ جا در میں نے آسان سے اتر تی دیکھی۔ وہ جا در ہمارے اور دشمن کے مابین آ کر کری۔ دفعة اس میں سے سیہ چیونٹیال نکلیں اور تمام وادی میں پھیل گئیں۔ مجھ کواُن کے فرشتے ہوئے میں ذرہ برابرشک نہ تھان کا اُتر ناتھ کہ ڈشمنوں کوشکست ہو گی سع

شکست کے بعد ہوازن و ثقیف کا سر داراور سیہ سمارا رما لک بن عوف نصری ایک جماعت کے ساتھ بھا گا اور طاکف میں جا سر دم لیا۔اور در بیر بن صمتہ اور پکھے و گوں نے بھاگ کرمق م اوجا س میں بناہ لی اور کچھ لوگ بھا گ کرمقا م نخلہ میں کینچے۔ آں حصرت مانون علیہ نے ابوموی

٣ يجيون ايار ترجي ١٩٢ سي فتح . لرري جي ٨ يس ٣٣

اشعری کے چیا ابوء مراشعری کوتھوڑی ہی فوج کے ساتھ اوط س کی طرف روانہ کیا۔ جب مقابلہ ہواتو درید بن صمتہ ۔ربعہ بن رفع وفتافنان کے باتھ سے مارا گیا۔

سیمة بن درید نے ابو عامراشعری رضی امتد عند کے گھٹنہ میں ایک تیر مارا جس سے وہ شہبید ہو گئے ابوموی اشعری نے بڑھ کر رأیت اسلام سنجارا اور نہایت شجاعت اور بہادری ے مقد بلہ کیااورائے جیائے قاتل کول کیا۔ بہاں تک کدانند تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اِ ابو عامراشعری نے مرتے وقت ابوموی اشعری ہے کہا کہا ہے بھتیجے رسول اللہ پلان علیا ہے میراسلام عرض کرنا اور بیاکہنا کہ میرے ہئے دُعائے مغفرت فرمائیں۔ابوموی کہتے ہیں کہ میں نے جا کرآپ ہے تمام واقعہ بیان کیا اورا ہے جچے ابوی مرکاسدم اور پیام پہنچایا آپ نے اسی وفتت وضوء کے لئے یانی منگایا وروضوءکر کے ہاتھ اٹھائے اور رید دعا کی۔ اللَّهُمَّ اغُفو لعبيد ابي عامو السَّاسِيرابوعامري مغفرت فره-مچرىيەد عافىر مائى يە

اَلَكُهُمَّ اجعله يوم القيمة فوق إلى الله قيمت كه دن اس كوبيت سے كثير مِن خلقك من النَّاس للمُ بندول عاونجا فرما

ابوموسی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لئے بھی وعائے مغفرت فرمائے۔آپ نے فرمایہ

اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ﴿ إِلَ اللَّهُ بِن قَيْسٍ كَمَّا بُولِ كَلَّا مُولِ كَلَّا مُولِ كَلَّا ذنب وَادخله يهوم القيامه ومغفرت فر، اورقيامت كون أس كويعي ابو موی کوعزت کی جگہ میں داخل فر ما۔ ( بخاری شریف ص ۲۰۹ باب غزوة اوطال)

مدخلا كريما

#### محاصرة طائف

آں حضرت خلیق کا سے ختین کے اموال غنیمت اور قید یوں کے متعلق بیچکم دیا کہ جعر اندمیں جمع کر دیا جائے اورخود طائف کا قصد قر مایا۔اور طائف جانے ہے مہلے قبیل بن عمرو دوی کو چندموحدین کے ساتھ ایک چو بی بت (جس کا نام ذوالگفین تھا) کے جلانے

کے لئے روانہ فر مایا۔ آپ کے طائف جہنچنے کے جارروز بعد فیل بن عمر ودوی بھی پہنچ گئے اور ایک دیّا ہداور منجنیق ساتھ لائے۔ (زرقانی ص ۲۹ج۳، جیون لاڑص ۲۰۰ج)

ما لک بن عوف نصری سیدس لا رہوازن مع اپن فوج کے آپ کے بہنچنے سے پہلے طا نف کے قدمد میں داخل ہو کر درواز ہ بند کر چکا تھا اور کئی سال کاغلّہ اورخور دونوش کا سامات قلعہ میں فراہم کرلیا تھا۔ آل حضرت الفائلة اللہ نے طائف پہنچ کراُن کا محاصرہ کیا۔اور مجنیق کے ذرایعہ ہے ان مریتھر برسائے گئے۔ان لوگوں نے قلعہ کی فصیل برتیرا نداز وں کو بٹھلا دیاء انہوں نے ایس سخت تیر باری کی کہ بہت ہے مسلمان زخمی ہوئے اور بارہ آ دمی شہید ہوئے ، خالد بن ولیدنے ان کو دست بدست مقابلہ کے لئے بلایا مگر جواب پیملا کہ جمیں قلعہ ہے اُتر نے کی ضرورت نہیں ۔ سالہا سال کاغلّہ ہمارے پاس موجود ہے، جب بیٹتم ہوجائے گا تب ہم تکواریں لے کرائزیں گے مسلمانوں نے دتا ہے ہیں بیٹھ کر قدعہ کی دیوار میں نقب دینے کی کوشش کی اُنہوں نے اوپر سے لوہے گی گرم سلاخیں برس نی شروع کیں جس ہے سلمانوں کو پیچھے ہٹمنا پڑا۔ میدد کھے کرآپ نے باغات کے کثوانے کا حکم دیا اہل قلعہ نے آپ کواللہ کا اور قرابتوں کا واسطہ دیا۔ آپ نے فر مایا میں امتداور قرابتوں کے لئے ان کوچھوڑ ہے دیتا ہوں۔ بعدازاں دیوارقلعہ کے قریب بیآ واز ہلگوا دیا کہ جوغلام قلعہ ہےاتر کر بھرے یاس آ جائیگاوہ آزاد ہے۔ چنانچہ بارہ تیرہ غلام نکل کرادھرآ ملے ای اثناء میں آپ نے ایک خواب ویکھا کہ ایک دود ھاکا پیالہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ایک مرغ نے آکراُس میں جو کچ ماری جس سے وہ دودھ گر گیا۔ آپ نے بیخواب صدیق اکبرے ہیان کیا، انہوں نے کہا غالبًا بیہ قلعہ ابھی فتح نہ ہوگا آپ نے نوقل بن معاویہ دیلمی کو بلا کر دریافت فرمایا تمہاری کیا رائے بنوال نے کہایا رسول اللہ لومڑی اینے بھٹ میں سے اگر تھم رے رہیں تو پکڑ لیس کے اور اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں لے

ابن سعد کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے آگر عرض کیایا نبی اللہ ان کے حق میں بدؤ عالیے بچے۔ آپ نے فر مایا بھر ہم کوان بدؤ عالیے ہے۔ آپ نے فر مایا بھر ہم کوان سے لڑنے کی کیاضرورت ہے، آپ نے کوچ کا تھم دے دیااور چلتے وقت بیدی دی۔ سے لڑنے کی کیاضرورت ہے، آپ نے کوچ کا تھم دے دیااور چلتے وقت بیدی دی۔

ا زرقانی ج:۳۳ می:۸۳۸

مسلمان کرتے میرے پاس پہنچا۔

چنانچه بعد میں به قلعه خود بخو د فتح ہوگیا سب لوگ مسعمان ہو گئے اور ما لک بن عوف نصری أن كاسر دارخود آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرمشرف باسلام ہوا۔

# تقسيم غنائم حنين

طائف ہے چل َرآپ یا نج ذی القعدۃ الحرام کو جعر انہ پہنچے جہاں مال نیٹیمت جمع تھا حيه مزارقيدي اور چوميس مزاراونث اور حياليس مزار بكريال اور حيار مزاراد قيه حياندي تھي يہال پہنچ کرآپ نے دن دن ہے زیاد ہ ہوازن کا انتظار کیا کہ شاید وہ اپنے عزیز ول بچول اور عورتوں کوچھٹرانے آئیں کئین جب دی ہارہ روز کے انتظار کے بعد بھی کوئی نہ آیا تب آپ نے مال غنیمت مائمین بر تقسیم کردیا۔ (فق باری س ۲۸ ق۸عیون اورش ۱۹۳ ق۲۰)

تقشیم غنائم کے بعد ہوازن کا وفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جس میں نو آ و**می** تتھے۔ اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ ہر بیعت کی اور بعد ازاں اپنے اموال اور اہل وعیال کی وابسی کی درخواست کی آپ کی رضاعی والده حضرت حلیمه سعد بیای قبیله کی تھیں۔اس قبیله کے خصیب زمیر بن صرو نے کھڑے ہو کرعرض کیا یا رسول انتدان اسپروں میں آپ کی بھو پیاں اور خالا تھیں اور گود کھ نے واسیاں ہیں آس کی بادش دیا امیرے ہے ہی رے اس قسم کے تعاقبات ہوتے تو بہت یکھ مہر بانی ہوتی اور آپ کی شان تو ان سب سے اعلیٰ اور ارقع ہے۔ہم پر جومصیبت کی ہے وہ سے سیخفی نہیں۔ سے ہم پراحسان سیجئے اللہ آپ پراحسان کرے گا در پیشعر پڑھے۔

فانك المرء نرجوه وننتظر امنن علينا رسول الله في كرم الى آخر القصيدة

انشاءاللدتعا کی یوراقصیدہ دفود کے بیان میں آئے گا۔

آپ نے فرمایا میں نے تمہارا بہت انتظار کیا اوراب غنائم علیم ہوچکی میں دو چیزوں میں

الطبقات الكيرى لا بن معدج ٣٠٠ ش ١١٥

ے ایک چیز افتیار کر لوقیدی یا ل۔ وقد نے کہا آپ نے ہم کوہ ل اور حسب میں افتیار دیا ہے ہم حسب نسب کوا فقیار کرتے ہیں اونٹ اور کری کے بارے ہیں آپ ہے پیختیں کہتے۔

آپ نے ارش دفر مایا میر ہے اور خاندان بی باشم و بی المطلب کے حصّہ میں جو پیچھ آیا ہے وہ سب تمبارا ہے لیکن اور مسلمانوں کے حصّہ میں جو پیچھ جا چکا ہے اس کی بابت ظہر کی نماز کے بعد وقد نماز کے بعد قد مول کھڑے ہوگر کہنا میں تمہاری سفارش کروں گاچن نچ ظہر کی نماز کے بعد وقد ہوازن کے خطب و فیصح و بلیغ تقریریں کیس۔ اور اپنے قیدیوں کی رہائی کے لئے مسلم نول سے ورخواست کی۔ بعد از ان آل حضرت پین فیٹ خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اول خداتعالی کی حمد و شاء کی اور پھر فر مایا تمہارے ہے بھی تی ہوازن مسلمان ہوکر آئے ہیں میں سب بچھتا ہوں اور مسلمان بھی ان کو دے دیا ہے۔ میں من سب بچھتا ہوں اور مسلمان بھی ان کے قیدی واپس کر دیں جو شخص خوشی اور طیب خاطر سے ایس کر دی تو بہتر ہے ور نہ میں ان کے قیدی واپس کر دی جو شخص خوشی اور طیب خاطر سے ایس کر دی تو بہتر ہو ور نہ میں راضی اور خوش ہیں۔ اس طرح جھ ہزار قیدی دفعۃ "زاد کر دیئے گئے ہے۔

انبیں اسران جنگ میں آپ کی رضائی بہن حضرت شیم ، بھی تھیں لوگوں نے جب اُن کوگر فقار کیا تو انہوں نے کہا میں تمہارے تیفیہ کی بہن ہوں لوگ تھید بی کے لئے آپ کی خدمت میں لے کرآئے شیماء نے کہ اے محمد میں تمہاری بہن ہوں اور علامت بتلائی کہ لڑکین میں ایک مرتبہ تم نے دانت سے کاٹا تھ جس کا بین ن موجود ہے، آپ نے بہچان لیا اور مرحبا کہا اور بیٹے کیلئے چادر بچھادی اور فرط میں تاسے تھھوں میں "سو بھرآئے اور فر ویو اگرتم میرے پاس رہنا چا ہوتو نہایت عزت واحر ام کے ساتھ تم کور کھوں گا اور اگر اپنے قبیلہ اگرتم میرے پاس رہنا چا ہوتو نہایت عزت واحر ام کے ساتھ تم کور کھوں گا اور اگر اپنے قبیلہ میں جانا چا ہوتو تم کو اختیار ہے شیماء نے کہا میں اپنی قوم میں جانا چا ہمتی ہوں اور مسلمان ہوگئی۔ آں حضرت میں خان ہے جو قت ان کو بچھا ونٹ اور بکریاں اور تین غلام اور ایک ہوگئی۔ آں حضرت میں خان ہے۔ (اصابہ ترجہ شیم بھر میں میں جانا ہور تین غلام اور ایک

فنخ مکہ میں جومعزز زین قریش اس میں داخل ہوئے ہنوز مذبذب اعتقاد تھے ایمان ان کے دلول میں رائخ شہواتھ۔ جن کو اصطلاح قرآن میں موکفۃ القلوب کہا گیا ہے۔ آل

انتخ البارى، ج ۸، گر ۲۲

حضرت القالطة المستم عن تم كو وقت ال كوبهت انعا مات ديئے ، كى كوسواور كى كودوسواور كسى كوتين سواونت ديئے . كار من كودوسواور كسى كوتين سواونت ديئے ۔ (جس كانفيل نتج ، بارى اور زرتانى ميں مذكور ہے )

الغرض جو پچھودیا گیاوہ اشراف قریش کو دیا گیا انصار کو پچھنیں دیا۔اس لئے انصار کے بعض نو جوان کی زبان ہے میالفظ نکلے کہ رسول اللہ ﷺ نے قریش کوتو دیا اور ہم کو چھوڑ دیا حالانکہ ہماری تکواریں اب تک اُن کے خون سے ٹیکتی ہیں بعض نے کہا کہ مشکلات اور شدائد میں تو ہم کو بدایا جاتا ہے ،ل غنیمت دوسرول پر تقتیم کر دیا جاتا ہے۔ آل حضرت ﷺ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انصار کوجمع کر کے فرمایا اے انصار پیکیا ہات ہے جو میں سُن رہا ہوں،انصار نے کہا یا رسول امتدہم میں کے سر برآ وردہ اور پمجھدار اور اہل الرائے ہوگوں میں ہے کسی نے رئیبیں کہاءابہ تبعض نو جوانوں نے ایسا کہا۔ آپ نے فر ہایا اے گروہ انصار کیا تم گمراہ نہ تھےابندتعا بی نے تم کومیرے واسطہ سے مدایت دی۔ آلیس میں تم ایک دوسرے کے وتمن تھے اللہ نے میرے ذریعہ ہے تمہارے دل ملا دیئے ،تم فقیر اور کنگال تھے اللہ نے میرے ذریعہ ہے تم کو مالا مال کیا۔انصار نے کہا آپ جوفر ماتے ہیں وہ بالکل بجااور درست ہے، بے شک امتداوراُ س کے رسول کا ہم پر بڑاا حسان ہے۔ آپ نے فرمایا تم میری تقریر کا ہیے جواب دے سکتے ہو کہا ہے محمد (ﷺ) جب لوگول نے تبحہ کو جھٹلا یا ہم نے تیری تصدیق کی۔ جب توبے یا رومد دگارتھااس وقت ہم نے تیری مدد کی۔ جب تو بے سہار ااور بے ٹھا نہ تھا تو ہم نے بچھ کوٹھ کا نہ دیا ، جب و مفلس تھا تو ہم نے تیری یاری اور عمکساری کی ،اے گروہ انصار کیا تمہارے دل اس بات ہے رنجیدہ ہوئے کہ میں نے اس دنیائے دون میں ہے جس کی حقیقت سراب ہے زیادہ نہیں کچھ متلئ قلیل اور دراہم معدودہ چندلوگوں کو تألیف قبوب کے سنے دے دیے اورتمہا رےاسل م وایمان اورایقان واذ عان پر بھروسہ کر کے تم کو چھوڑ دیا۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ نے بیفر مایا کہ قریش کوتل وقید کی مصیبتیں کپنجی ہیں ( یعنی مسلمانوں کے مقابلہ میں ان کو جانی اور مالی طرح طرح کی اذبیتیں کہنچی ہیں )اس لئے اس داد و دہش ہے اُن کے نقصان کے لئے کچھ تلافی کرنا جا ہتا ہوں اور اِن کے دلوں کو اسلام ہے مانوں کرنا جے ہتا ہوں کہ غزوات میں ان کے بھائی بندنتل اور قید ہوئے اور طرح

طرح کی دلتیں اور مصیبتیں ان کو پہنچیں جن ہےاںتد تع می نے تم کومحفوظ رکھا کیس تالیف قلب

کے لئے ایسے اوگوں کو مال وینا من سب ہے اور تم اہل ایم ان ہوا یمان اور ایقان کی ہے مثال اور ان دولت سے مالا مال ہو۔ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ اوگ تو اونٹ اور بکری لے کر ایخ گھر واپس ہوں اور تم القد کے رسول کو ایخ سماتھ لے کر جاؤ قتم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اگر ہجرت امر تقدیری نہ ہوتا تو میں انصار میں ہے ہوتا۔ اگر ایک گھاٹی کو چلیس اور انصار دوسری گھاٹی کو تو میں انصار کی گھاٹی کو افتیار کروں گا۔ اے اللہ تو انصار پر اور اور اولا والا والا والا ولا ویر حم اور مہر بانی فر مانا۔

میفر مانا تھا کہ انصار جان نثار جیخ اٹھے اور روتے ہوئے ڈاڑھیاں تر ہوگئیں اور کہا ہم اس تقسیم پر دلی و جان ہے راضی ہیں کہ اللہ کا رسول ہمارے حصّہ میں آیا۔اس کے بعد مجمع برخواست ہوگیا۔(تاریخ این الاثیرص ۱۳۱ج ۲)

#### عمرة جعرانه

بعدازال ۸اذی القعدۃ الحرام کوشب کے وقت آپ جمر اندے مکہ کی طرف عمرہ کے ارادہ سے روانہ ہوئے وہاں پہنچ کرعماب بن اسید کو مکہ کا والی مقرر فر مایا اور معاذ بن جبل کو تعلیم دین کی غرض سے ان کے پاس چھوڑ ااور دومینے اور سولہ دن کے بعد سے ان کے پاس چھوڑ ااور دومینے اور سولہ دن کے بعد سے افدیقدۃ الحرام کومع صحابہ کے واضل مدینہ ہوئے ہیں

### تحريم متعه

فرمایا پھر حضرت عمر کے زمانۂ خلافت میں بعضاوگ اس بے خبری کی وجہ سے نکاح متعہ کے مرتکب ہوئے بیخبرشن کو خلیفہ وفت منہر پر کھڑ ہے ہوئے اور کیا کہ نبی کریم عدیہ الصلاۃ والسلیم نے متعہ کوحرام فرمایا ہے اورگاہ گاہ آں حضرت کے وفت میں (بخبری کی بنا پر متعہ ہواہے) اور آپ نے اس پر کوئی مواخذہ نبیس فرمایا آخر کا رمتعہ کی حرمت نابت ہو چکی ہے اب میر سے اس اعلان کے بعد جو متعہ کرے گامیں اس پر صدرنا جاری کروں گا، حضرت عمر کے اس اعلان واجب ان ذیان کے بعد جو متعہ کرے گامیں اس پر صدرنا جاری کروں گا، حضرت عمر

#### واقعات متفرقه

(۲) ای سال ۵۰ فی الحجہ میں ۵۰ سیقبطیہ کیطن سے ابرا ہیم بن رسول القد میکی تھی ہیدا ہوئے۔ (۳) ای سال آپ نے عمر و بن العاص کو عامل بنا کرصد قات وصول کرنے کے لئے عمدان کی طرف بھیجا۔

(۳) اس سال آپ نے کعب بین عمیسر کو'' ذات اطلاع'' کی طرف جوشام کا ایک علاقہ ہے دعوت اسلام کی غرض ہے روانہ کیا۔ پندرہ آ دمی ان کے ہمراہ گئے ، وہاں کے لوگوں نے سب مسلمانوں کونل کرڈ الا صرف ایک آ دمی نئے کرمدینہ دالیس آیا۔ (تاریخ این ایڈیس ۱۳۲۶)

#### لطا نف ومعارف

قبائل عرب فتح مکہ کے منتظر تھے کہ اگر فتمہ (بین فقیق) مکہ اور ابل مکہ پر غالب آ گئے تو آپ سچے پیغمبر میں۔ چنانچ مکہ فتح ہوتے ہی لوگ جوق در جوق اسلام کے حلقہ بگوش ہونے لگے کما قال تعالے۔

إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ عَبِ اللَّهِ كَالِهِ اللَّهِ وَالْفَتُحُ عَبِ اللَّهِ كَالِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللّ

دِيْنِ اللَّهِ أَفُواجًا فَسَبِّحُ بِحَمُدِ ﴿ فُوجَ اور جُولَ ورجُولَ آبِ و كُي لِس يَن رُبِّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تُوَّابًّا لِي ﴿ إِس وقت آبِ تُنْبِيح وَتَحْمِيدِ أُورِ اسْتَغْفَار مِين مشغول ہو جائیں (اس دار ہ فی سے رصت کا وفت قریب آگیا ہے) بے شک وہ بڑا تو بہ قیول کرنے والا ہے۔

لیکن قبائل ہوازن وثقیف جوفنون جنگ ہے نہایت باخبر اور آگاہ اور<sup>میکا</sup>م تیراندا**ز** تھے۔ تکوینی طور پران کے قلوب کوفی الحال روک لیا گیا۔ تا کہ جب بورے ساز وسامان کے ساتھ میدان میں آ جا ئیں حتی کہ کوئی مر داورعورت ، بچہاور بوڑ ھا۔اونٹ اوربکری ،کوئی جانور اور کوئی مویشی اور کسی قتم کا مال گھر میں ندر ہنے یائے اللہ کے شکر کے لئے تمام مال غنیمت یمی جمع ہو جائے تا کہ حق جل وعلااس وقت اپنے دیں متین کی فتح مبین کا عجیب وغریب منظرد نیا کودکھلائے ۔

غز وات عرب کی ابتدا ،غز وہ بدرے ہوئی جس نے ان کومرعوب کردیا تھا اورغز وہ حنین ہرا*س کی انتہاء ہوئی جس نے عرب کی قوت وشوکت کا فاتمہ کر دیا کہ*اب جزیرۃ العرب میں سی کی مجال نہیں کہ حق ہے مقد بلہ میں سمراٹھا سکے گر چونکہ بعض مسلما نوں کی زبان ہے بیافظ نکل گیاتھ۔(لین نبغیلب الیوم عن قلۃ ) آج ہم قلت کی وجہے مغلوب ندہول گے جو ہارگاہ خدادندی میں ناپسند ہوا۔اس لئے <u>سیا</u> حملہ میں مسلمانوں کوشکست ہوئی تا کے معلوم ہو ج یئے کہ فتح ونصرت اللّہ کی جانب ہے ہے، قلّت و کثر ت پراس کا مدارتہیں جس کی ضدا مدو تکرےاس برکوئی غالب نہیں ۔اورجس کی امدادے وہ دشکش ہوجائے بھراس کا کوئی مدد گار نہیں اور تا کہاوگوں کو بیمعلوم ہو جائے کہالتد تعیالی خودا بینے رسول اورا بینے دین کا حامی اور مددگار ہے تمہاری کثرت پراس کا مدارنہیں تم تو باوجود کثرت کے بھا گ اٹھے، چنا نچہ جب تم نے سمجھ لیا کہ بھاری کثر تاور بھاری حوں اور قوت کیجھ کار تدنبیس صرف خداوند ذوالجد ل کی بی حول اور قوت بهاری دست گیری کر علق ہے، تب حق تعالیٰ نے تم پر بیانع مفر مایا۔

رَسُمُ وُلِمَهِ وَعَلِيكِي الْمُؤْمِينِينِ وَ أَوْلِ بِرِفَاصِ سَكَيْتِ وَطَمَ نيت نازل فَره لَي أَنْ وَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوهُ هَا وَعَذَّبَ إُورام اوكيدة السي تَنكرات ارب جس كوتم في الَّــذِيْمِنَ كَــفَــرُوْا وَ ذَلِكَ جَزَآءُ ﴾ نبيل ديجها اور كافرول كوسزا وي اوريجي سرا ہے کا فرول کی۔

الكافِريْنَ

حق جل وعلا کی بیسنت ہے کہ فتح ونصرت کا خلعت اہلِ تواضع اور اہلِ انکساری کوعطا ہوتاہے۔ کم قال تعالے:

وَ نُويُدُ أَنُ نُمُنَّ عَلَى الَّذِينَ أَجَارااراده بيه كان لوكون براحان كري استَ ضَعِفَ وَا فِسى الْآرْض وَ أَجْن كوزين مِن كافرون كى طرف سے كمزور نَـجُعَـلَهُمْ أَئِـمَّةً وَّ نَـجُعَـلَهُمُ إِسْمِهِ آيا وران كوسروار بنا ئيس اور كافرول كي الْمُوَارِيْيُنَ ٥ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي اللاك كاوارث بنائين اورزمين مين ان كو الْاَرُضَ وَنُسرِيَ فِرْعَوُنَ وَ هَامَانَ ﴾ كَاهُومت دين اورفرعون اور با ان اوران كے وَ جُنْهُ وَدَهُ مَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا ﴿ لِشَكرول كوان كَ بِاتِهِ بِيهِ وَهُلاَ مَين جس ہے وہ ڈررہے ہیں۔

يَحُذُرُونَ0٢

چنانچیغز وهٔ بدر میں فتح اورغز وهٔ احد میں شکست کا یہی راز تھا۔ کما قال تعالے ۔ لَفَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدر و أَنتُم إلى عَقِيل الله في مركموقع يرتبارى مدوى درآ محالیکه تم اس وقت بالکل بے سروساہ ن

غزوۂ احد حقیقت میں غزوۂ بدر کا تکملہ اور تتمہ تھ جیسا کہ واقعات سے ظاہر ہے گویا کہ غزوۂ بدراورغز وۂ احدل کرایک ہی غزوہ تھا اور قبائل عرب کے ساتھ پیہلاغز وہ تھا اورغزوہً حنین تن خری غز وہ تھا۔اس میئے پہلے غز وہ (بدر ) میں اوّل فتح اوراُس کے تکملہ (بعنی معرکیهٔ أحد) میں شکست ہوئی اور غز و مَ حنین میں ابتداء میں شکست ہوئی اور بعد میں فنخ تا کہ غز وات عرب کی ابتداءاورانتهاء فاتحهاور خاتمه د دنوں فتح اور نصرت پر ہوں اورجس طرح

غزوہ َ بدر ہیں مسلمانوں کی امداد کے لئے آسان سے فرشتے نازل ہوئے اسی طرح غزوہ حنین میں بھی فرشتوں کا نزول ہوا۔

(۲)۔اموال غنیمت میں سے زیادہ حصّہ آپ نے اُن لوگوں کو عطا کیا جن کے دلول میں ایمان ابھی راسخ نہ ہوا تھ تا کہ اس احسان ہے آپ کی محبت ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے اس لئے کھن کی محبت فطری اور جملی امر ہے چنا نبچہ شاعر کہتا ہے۔

> وَ احسن وجه في الورى وجه محسن وَ أَيْـــمَــن كف فيهــم كف مـــنــعــم

اور جب آپ کی محبت دلوں میں رائخ ہو جائے گی تو ان دلوں ہے د نیا اور مافیہا کی محبت خود ہی کوچ کر جائے گی۔ میانممکن ہے کہ ایک دل میں دُپ رسول اللّٰہ اور حب د نیا دونوں جمع ہو سکیس۔

مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِّنْ قَلَبَيْنِ اللهُ تَعَالَىٰ نَے سُخْصَ كے سينہ ميں دو دل فِي جَوُفِهِ لِ

انصار کی شکایت کا منشاء عیاذ آباللہ حب مال نہ تھا۔ جن کی نسبت خود اللہ کا رسول میہ شہادت دے رہا ہو کہ بیس نے تمہارے ایمان وابقان پر بھروسہ کر کے تم کو حصہ بیس دیا بھلا ان کے یاک دنوں میں دنیا کی کہاں جگہ ہوسکتی ہے۔

بلکہ منشاء یہ تھ کہ انصاراس ظاہری دادودہش کواکرام داحتر امعزت وسرفرازی کی دلیل سمجھے اس لئے بمقعصائے غیرت دل میں میہ خیال پیدا ہوا کہ اس موقع پر آپ نے ہم جیسے جان شاروں کی عزمت افزائی سے کیوں اغماض فرمایا:

باسامیه نزانمی بیندم عشقست و بزار بدگمانی حالانکه به اغماض انصار کے ایمان و حالانکه به اغماض انصار کے ایمان و حالانکه به اغماض انصار کے ایمان و اخلاص کی سندھی اور وہ انع م ان کے تذبذ یب کی دلیل تھی۔ جن کے ایمان اور ایقان بر اظمینان تھان کوچھوڑ دیا۔ به مضمون حافظ ایل تھیم رحمہ اللہ کے کلام کی توضیح وشریح ہے۔ مضمون حافظ ایل کی سندھی کام کی مراجعت فرہ کیں۔

### تقريعُمَّالُ

فتح مکہ کے بعد تقریباً تمام جزیرۃ العرب اسلام کے ذیر تیس تھ لہندا ضرورت دائی ہوئی کے اسلامی قیمرو کے ظم ونت کی طرف توجہ کی جے اس لئے آپ نے اسلامی سطوت اور حکومت قائم رکھنے کے سے مختلف مما لک میں جدا جدا والی اور حائم مقرر فرمائے بذان بن ساسان کو یمن کا والی مقرر فرمایا۔ بافزان۔ سری کی طرف ہے یمن کا والی تھا کسری کے بلاک ہونے کے بعد بذان مسلمان ہوگیا۔ اس لئے آل حضرت بنو تھی ہونان کو بدستور یمن کی وایت اور حکومت پر قائم رکھا اور جب تک باذان زندہ رہا کی کوائی شریک اور ہمیم نہیں قرار و یا بذان کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے شہر بن باذان کو صنعاء کا والی مقرر کیا۔ شہر کے مرجانے کے بعد خالد بین سعید ابن العاص الموی صنعاء کے والی مقرر ہوئے اور زیاد بن لبیدا نصاری حضر موت کے اور ابوموی اشعری زبیدا ورعد ن کے اور معاذبین جبل سلاقہ بن لبیدا نصاری حضر موت کے اور ابوموی اشعری زبیدا ورعد ن کے اور معاذبین جبل سلاقہ کے اور عشرت ملی قوطاندائی تعافی کی کے قاضی مقرد ہوئے اور حضرت ملی قوطاندائی تعافی کی کے قاضی مقرد ہوئے اور حضرت ملی قوطاندائی تعافی کی کے قاضی مقرد ہوئے اور حضرت ملی قوطاندائی تعافی کی کے قاضی مقرد ہوئے ہوئے اور عشرت ملی قوطاندائی تعافی کی کی کے قاضی مقرد ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔

### وه جری

بی فزاره بی کلاب بی کلاب بی ڈیان لے بی ڈیان بجرین بجرین نجران طین و بنی اسد بی دخللہ سے عمروبن العاص وَفَحَالُللهُ تَعَالَيْهُ ضحاك بن سفيان كلا في وَصَحَالُلهُ تَعَالَيْهُ بسر بن سفيان تعمی وَصِحَالُلهُ تَعَالَیْهُ ابن اللّته به از وی وَصِحَالُلهُ تَعَالَیْهُ علاء بن الحضر می وَفِحَالُلهُ تَعَالَیْهُ علاء بن الحضر می وَفِحَالُلهُ تَعَالَیْهُ حضرت علی وَضَحَالُلهُ تَعَالَیْهُ عدی بن حاتم وَفِحَالُلهُ تَعَالَیْهُ مالک بن نو بر و وَفِحَالُلهُ تَعَالَیْهُ

سریہ عبینہ بن حصن فزاری بسوئے بنی تمیم محرم الحرام ہجھے

الْحُجُوَاتِ ٱكْثُرُهُمُ لاَ يَعُقِلُونَ وَ } آوازدية بي اكثر بي عقل بي اوراكريه لَـوَأَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَبِّي تَخَرُجَ إَصِركَ يَهال تَك كرآبِ ان كى طرف إِلَيْهِ مِنْ لَكُ إِنَّ خُيْرًا لَّهُمُ وَ اللَّهُ ﴾ برآمد بوتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا اور الله 🕯 بخشنے والا اور مہر ہان ہے۔

غفۇر رَّحِيُمْل

#### فائدة جليله

عبدالله بن عباس رضِّ فَاللَّهُ عَلوم قرآن كے حاصل كرنے كے لئے سيد القراء الى بن کعب رَضِحًا نَعُدُ مَعَالَ مِنْ کَ مِ کان برِ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ادب کی وجہ سے بھی درواز وہبیں کھٹکھٹے تھے۔ الی بن کعب کے انتظار میں بیٹھے رہا کرتے ، یہاں تک کہ وہ خود باہر تشریف رائے ایک ہارانی ابن کعب نے کہاتم ورواز ہ کھٹکھٹا دیا کرو۔اس پرعبداللہ بن عَبِاسَ نَشِحًا نُنْهُ تَعَالِحُ فَ يَهِ جُوابِ رَيَالَ عَالَمَ فِي قُومِهِ كَا لَنَّبِي فِي أُمَّة و قَد قَال اللَّه تعالىٰ في حق نبيَّه عَلَيْه الصَّلواة وَالسَّلامِ- وَ لَوُ أَنَّهُمُ صَبَرُوا حَتَّى تَخُرُجَ اِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ - علم اپنی قوم میں بمنزلہ نبی کے ہے اپنی امّت مين اور الله تعالى في المنظم على المين المثار فرما ياوَ لَكُوْ اللَّهُ مُرْصَبَوُوْ اللَّهُ الدِّم الدِّم الدّ فرماتے ہیں۔ میں نے کسی عالم کا درواز ہنبیں کھٹکھٹایا۔ یہاں تک کہوہ خوداینے وقت پر تشریف لے آئے علامہ آ وی فرماتے ہیں جب سے میں نے بیوا قعد دیکھا ہے اسی وقت ے اساتذہ اورمث کے کے ساتھ میرا یبی معمول ہے۔والحمد ملتد تعالیٰ علیٰ ذالک یے بعدازاں آپ ہر بتشریف! ئے اور ظہر کی نمازادا فر ، نئی۔ جماعت سے فارغ ہو کر صحن مسجد میں بیٹھ گئے۔ وفد نے کہا کہ ہم مفاخرہ کے لئے آئے ہیں۔ آپ ہمارے شاعراور خطیب کو کچھے کہنے کی اجازت دیجئے ۔ آپ نے فر ، یا اجازت ہے۔

# خطبه عطاردبن حاجب تميمي

خطیب بن تمیم عطار دبن حاجب کھڑ ہے ہوئے اور پیخطیہ پڑھا۔ اَلْمَحَمَدُ لِللَّهِ الذي له عَلَيْنا ﴿ حمر بِال وَاتِ بِاكِ كَ جَس نَے بَم كُو ماروح المعاني المراه المام 
الفضل وهوالذي جعلنا ملوكأ ووهب لنااموالا عظاما نفعل فيها المعروف وَجُعَلُنَا اعزاهل المشرق واكشر عددا وعدة فكن مثلنا في النَّاس- المسنا برؤس الناس و افيضلهم فمن فأخرنا فليعدد مثل ماعدد ناوا نالوشئنا لاكثرنا الكلام ولكنا نستحي من الاكثار و انا نعرف بذالك اقول هذا لان تأتوا بمثل قولنا وَ امرا فضل مِن امرنام

🕻 نضیلت دی اور یا دشاه بنایا اور مال ودونت دی جسے ہم نیک کاموں میں صرف کرتے ہیں اور ہم کواہل مشرق میں ہے سب سے زیادہ عزت وا يا اوركثرت والا اورقوت وشوكت وال بنایا، پس لوگوں میں ہم جیسا کون ہے۔ کی ہم لوگوں کے سر دارا وران ہے بالا ترقبیں یس جو ہم سے فخر میں مقابلہ کرنا جائے تو اس کو ج<u>ا ہے۔</u> کہ بمارے جیسے مفاخراور مناقب شار كرے جيے ہم نے اينے مفاخر بيان كيے ہیں اور اگر ہم جاہیں تو اینے مفاخر کے ہارہ میں طویل تقریر کر کتے ہیں لیکن ہمیں اینے مفاخر بیان کرنے ہے شرم آتی ہے میں نے بیاس سے کہا ہے کہ اً مرکوئی اس کے مثل ما أس سے بہتر لا سکے تولائے۔

عط رو خطیہ ہے فارغ ہوکر ہمٹھ گئے۔آل حضرت بلٹھ کا بٹ ٹابت بن فیس بن شاک انصاری کو جواب کے لئے ارشادفر مایا۔ ثابت بن قیس فورا کھڑ ہے ہوئے اور پیخطبہ بڑھا۔

### خطبهئه ثابت بن قيس رضي الله عنه

الحمدلله الذي السموات أحمجال ذات بإكرجس فآسانون والارض خَلِقَهِ قضي فِيُهِنَّ أَورزمينول كوپيدا كيا وراپناتهم ال ميں جاري امره ووسع كرسيه علمه ولم أكياس كاهم تمام كانتات كوميط بجويكه بحى يكن شيئ قط الأمن فضله ليب وه ال ك فضل س بيم اس ك شبه كمان وسن قدرتِه أن جعلنا أن تدرت في جم كوبوشه منا ديا اور بهترين ملوكا واصطفر خير خلقه فخلائق كورسول بناكر بجيجا جوتمام مخلوق مين

فامن برسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون من قومه وَذوى رحمه اكرم الناس احسمايا واحسن الناس وجوها و خير الناس فعالا ثم كنا اول الحلق اجابة وَ إستجابة للَّهِ حين دعا رسول الله فمن اسن يالله وَ رسوله سنع ساله ودمه و وكمانَ قتله عملينا يمسيرا قول قىولىي ھذا و استغفر الله لي وللموسنين والمؤسنات وَالسلام عليكم-

رسولا أكرمه نسبا و اصدقه أحب شب سب عيره كر عاور حديثا و افسضله حسبا وانزل أخدائ ان يرايك كتاب نازل كي اوران كو عمليه كتابًا وائتهمنه على خلقه أتمام تخلوق يراشن بنايا بسوه تمام جهالو سيس فكانَ خيرة اللَّهِ في العالمين أسين إسيزياده الله كينديده بنده بين أس شم دعا الناس الى الايمان به إلله كرسول تي تمام لوگوں كو ايمان كى وعوت دی پس ای رسول پرسب سے پہلے مہاجرین ایمان لائے جوآپ کے قوم کے لوگ ہیں اور آپ کے رشنہ دار ہیں اور حسب و السب اور وجاہت میں سب سے بڑھ کر ہیں واعمال کے بھی سب سے اور بائتہارافعال واعمال کے بھی سب سے بہتر ہیں۔ پھرمہاجرین کے بعد ہم انصار تبی کی دعوت قبول کرنے میں اور لوگوں سے سن كفر جاهدناه في الله ابدًا ألم مقدم بين اورانصار الله كرين كردگار میں اور رسول اللہ بالقائل کے وزیر میں ہم و گوں ہے اس وفت تک جہاد و قبال کرتے میں کہ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں کیکن جواللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اس نے اپنی بان و مال کومحفوظ کر لیا اورجس ئے تفر کیا اس ہے ہم خدا کی راہ میں جہاد و قہال کرینگے اوراس کافل ہم برآ سمان ہے سیا ہے جو مجھے کہنا تھ اور میں خدا تع کی ہےاہیے لئے اور تمام مؤمنین اور مؤمنات کے لئے مغفرت كي دعا كرتا مون\_والسَّلا م

بعدازال زبرقان بن بدرنے اپنے مفاخرومن قب میں ایک قصیدہ پڑھا۔ آل حضرت میں جیسے

ئے حضرت حسان ہے فر مایا اس کا جواب دو حسان رہنے گفڈ تعالیٰ نے فی البدیہ۔ اُس کے جواب میں قصیدہ پڑھا۔اقرع بن حابس نے کہا خدا کی تئم آپ کا خطیب ہمارے خطیب ے اورآپ کا شاع ہمارے شاع ہے بڑھ کر ہے اور سب شرف باسلام ہو گئے۔ آب نے ان کوانی م دیاوران کے سب قیدی والی کردیئے ل

بعث ولبير بن عقبة بن الي معيط بسوئے بني المصطلق

ولبید بن عقبہ کوآپ نے صدقات وصول کرنے کے لئے بنی المصطبق کی طرف روانہ فر مایا۔ وہ لوگ ولید کی خبر س کرنہایت شاواں وفر حال ہتھیا رلگا کر عسکری شان ہے ولید کے استقبال کے لئے نکلے۔زمانۂ جاملیت سے دلید کے خاندان اور بنی المصصق ہیں عداوت جلی آتی تھی۔ ولید کو ؤور ہے دیکھ کر مید خیال ہوا کہ غالبًا دیرینہ عداوت کی وجہ ہے بیاوگ مق بلہ کیلئے نکلے ہیں اس لئے ولید راستہ بی ہے واپس ہو گئے اور آل حضرت بانڈ ٹکٹھا ہے آ کر بیبیان کردیا کہوہ لوگ دین اسلام ہے مرتد ہو گئے ہیں۔انہوں نے زکو ۃ دینے ہے ا ٹکار کر دیا ہے آپ کوئٹن کو تعجب ہوا۔ آپ ای تر دومیں تھے کہ پینجر بنی المصطلق کو پینچی۔ان لوگوں نے فوراا پناایک وفعدآ ہے کی خدمت میں رواند کیا جس نے حاضر ہو کر ہارگاہ نبوی میں حقیقت حال کی اطلاع دی اس بربیآیت نازل ہوئی۔

يّاً يُها الَّذِينَ المَنْوُ آلِنُ جَآءً كُمْ إلى ايمان والواكرتمهار، ياس كولَى فاسلّ فَاسِقٌ بِنَيْإِ فَتَبَيَّنُوْ آ أَنْ تُصِيبُوا ﴿ خَرِلا عُتُواسِ كَيْحَقِقَ رَليا كرومبادا كدب قَبُوسًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَمْ مَا ﴿ خَرِي مِينَ سَى قُومَ يُوكُونَي صَرِر يَهِ فِي وواور يُهر ا اینے کئے ہوئے پر پشیمان ہو۔

فَعَلَتُمُ نَادِ مِيُنَ - لِيُ

یا در کھنا جا ہے کہاں آیت میں قسق ہے لغوی معنی مراد ہیں۔ لیمنی اطاعت سے خروج کرنا خواه و ه کتنا بی معمولی درجه کاخر و ج بهواس جگهاصطلاحی اور شرعی فسق مرادنبیس \_ گناه کبیر ه کا قصدااورعداارتکاباصطلاح شریعت میں فسق کہلاتا ہے۔ولیدنے جو پچھآپ ہے آگر بیان کیااس کا منشاء نلط بھی تھا اس لئے آیت میں فسق سے غوی فسق مراد ہے اور خبر چونکہ

المجرات اآية ٢ إزرقاني ج ١٩٨٠ م٠١٠ ٢٥٥ خلاف واقع بھی ،اس د ظ ہے اُن کو فاسق کہا گیا۔اوراس معنی کرصی بی کا فاسق ہونا اس کے شرعاً فاسق ہوئے۔ (رزقانی ۴۶ ج۳)

صدیت بیل آیا کے کہ ایمان کے ستم شعبے بیل اعلی درجہ کا شعبہ شبھادہ آن لا إلله إلا الله الله مالله مادر اور درجہ کا شعبہ راستہ کا ناوغیرہ ہٹادیا ہے، باقی شعبہ درمیان بیل بیل اور برشعبہ پرایمان کا اطلاق آتا ہے۔ ای طرح قر آن اور حدیث بیل فسق اور معصیت اور طلم کا اطلاق کفرے سے لے کر گناہ صغیرہ تک پر آیا ہے جس طرح ایمان کے مراتب مختلف بیل۔ ای طرح کفراور معصیت کے مراتب بھی مختلف بیل۔ وحضرت آدم کی لغزش پر بھی معصیت کا اطلاق آیا ہے۔ و مسن الله و رسول کے دونوں میں زمین و آس کی کا فرق ہے، لفظ اگر چا یک ہے گرمعتی محتلیوں بیل زمین و آس کی کا فرق ہے، لفظ اگر چا یک ہے گرمعتی محتلف بیل۔ معصیت کا محتلی ہیں۔

ای طرح اس آیت میں جوفائق کا لفظ آیہ ہے۔ اس کو معنی لغوی پرمحمول کریں شری فسق پرمحمول نہ کریں اس کئے کہ صحبہ کرام سب عادل اور قد ہیں دخیق اللّٰه عَنْهُم وَ رَضُوا عَنْهُ مَعَ وَ اللّٰهُ عَنْهُم وَ رَضُوا عَنْهُ مَعَ وَ اللّٰه اللّٰهِ عَنْهُم وَ رَضُوا عَنْهُ مَعَ وَ اللّٰه اللّٰهِ عَنْهُم وَ رَضُوا عَنْهُ مَعَ وَ اللّٰه اللّٰهِ اللّٰه اللّٰه عَنْهُم وَ رَضُوا عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّ

### سرية عبدالله بن عوسجه رفضي للدُ تَعَالِكُ

ماده صفر المجيد من بيت عبداللد بن عوجه كوبى عمر و بن حارثه كى طرف دعوب اسلام كي اور غرض سے ايك ١١٠ نامد دے كر رواند فره يا ان لوگوں نے اسلام قبول كرنے سے انكاركيا اور آپ كے والا نامد كودهوكرة ول كى على بيل بائد هدي عبداللد بن عوجه نے آكر جب آپ سے واقعه بيان كيا تو بيارش د فرهايا - كي ان وگول كى عقل جاتى رہى - اس وقت سے لے كر اس وقت تك اس فتيلہ كاوگ امتى اورنا دان ميں تقريباً فاتر العقل اور گوئى ميں ان و كان د ناللہ سجاندونعى في عن ذلك آمين -

#### سربية قطبة بنعامر

ای مہینہ میں آپ نے بیس آ دمی قطبہ بن عامر کے زیر کمان شعم کے مقابلہ کے لئے روانہ فرمائے۔ قطبہ بن عامر کے رائ کا مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہ ان کوشکست دمی اور کچھ اونٹ اور بکری اور پچھ قیدی غذیمت میں لے کر واپس ہوئے جمس نکا لئے کے بعد چار چاراونٹ ہرمی اور پچھ قیدی غذیمت میں لے کر واپس ہوئے جمس نکا لئے کے بعد چار چاراونٹ ہرمی دل قرار دیا گیا۔ لے

### سرية ضحاك بن سفيان

ماہ رہیج الاقال میں بنی کلاب کو دعوت اسلام دینے کی غرض ہے آپ نے ضحاک بن سفیان کلا بی کور دانہ فر مایا۔ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے ہے انکار کیا اور اُن کو اور اسملام کو گالیاں دی اور مقابلہ ہر آ مادہ ہو گئے۔ بالآخر مقابلہ ہوا اُن لوگوں کو شکست ہوئی اور ضحاک بن سفیان شاداں وفرح ل مظفر ومنصور غنیمت لے کرمہ بندوا پس ہوئے۔ ع

## سربيعلقمة بن مُجززمُد لجي بسوئے حبشه

آل حضرت بین تحیی کو بینی کہ بی کے جی کہ بی کے جی کہ بی کے جی کہ بی کہ ب

اختلاف کی بن پرامام بخاری نے اس سربیہ کے بیان کے ئے ترجمہ رکھا ہے وہ یہ ہے باب سربیۃ عبدائلہ بن حذافۃ اسبمی وملقمۃ بن مجز زالمد جی ویقال انہا سربیۃ الد نصاری تفصیل کے لئے فتح الباری ص ۲۷ ج ۸ زرق نی ۲۹ ج ۳ کی مراجعت کریں ہے۔

## سریہ علی بن ابی طالب برائے بُت شکنی قبیلہ کے طے وذکرِ اسلام فرزندِ حاتم طائی ودختر او

ماہ رہیج الآخر <u>9 جے</u> میں حضرت علی کوڈیژھ سویا دوسوآ دمیوں کے ساتھ قبیلۂ طے کے ' 'بت فعس نے منہدم کرنے کے لئے روانہ فر مایا وہاں پہنچ کران پرشب خون مارا کچھآ دمی اور سیجھ مولیٹی گرفتار ہوئے بُت خانہ کومنہدم کر کے نذراتش کیے اور دوملواریں اس بُت خانے سے نوٹ لائے جو عارث بن شمر نے چڑھا کی تھیں ان قید بوں میں مشہور تخی جاتم طائی کی بیٹی سفانہ ہے بھی تھی اور حاتم کے فرزند عدی بن حاتم کشکر اسلام کی خبر سفتے ہی ش م بھا گ گئے تھے۔اس لئے کہ شام میں اُس کے ہم ندہب ومشرب نصاری بکثرت تھے۔قیدی گرفتار کرے مدینہ مائے گئے اور مسجد کے قریب حظیرہ میں اتار دیئے گئے۔ آ یا حضرت ﷺ جب ادھرے گزرے تو حاتم کی بیٹی نے کھڑے ہو کرعرض کیا یا رسول اللہ باپ تو فوت ہوگیااور جو ہماراخبر گیرال تھا وہ فرار ہوگیا۔آپ ہم پراحسان سیجئے القدآپ پراحسان کرےگا۔ آپ نے دریافت فر ہایا وہ تیراخبر گیرال اورسر پرست کون تھا۔ سُفَا نہ نے کہامیر ا بھائی عدی بن جاتم ہ پ نے فر مایا وہی جوالقداوراس کے رسول ہے بھا گاہے۔ بہتر ہے میں جھھ پراحسان کرتا ہوں جانے میں عجلت مت کرو، میں پیچا ہتا ہوں کہتمہاری قوم میں کا کو کی شخص قابلِ اظمینہ ن مال جائے تو اس کے ہمراہ تم کو بھیجے دول جینا نبچہ دو تین ہی روز کے بعید قبیعہ ﷺ طے کے کچھآ دمی شام جانے والے ال گئے سپ نے از راہ لطف وکرم زادراہ اورسواری اور پچھ جوڑے وے کران کورخصت کیا سفانہ شرف باسدم ہوئیں اوران انفاظ ہیں آپ کا شكر بەادا كىيا\_

إ رجع لتح آب ع ص٧٣ ج٠٨ مرية عبداللد بن عد فالسبح ورجع شرح امو بب ١٩٥٥ جـ ١٩٥٥ لهـ ١٩١٥ البدلية و نهايية

غسنسي ولاسلكتك يبد استغنت بعد فقروا صَابِ اللَّهِ 🗜 سببا لردها عَليه

شکر تك يدا فتقرت بعد إضراكر عوم اته تيرا بميشه شكر گزار بج 🖠 خوشحالی کے بعد فقیم اور خالی ہوا ہواور وہ ہاتھ آپ پرہھی قابونہ یائے جوفقر کے بعدامیر بمعر وفك مواضعه ولا جعل إجوابواورخداكر اليكاإحسان بميشد بركل لك الى لئيم حاجة وَلاسلب أوا تع بواورخدا كرے آپ كوبھى كى كميذے نعمة عن كريم الا وجعلك 🕻 كوئي ضرورت نه جين آئے اور ضاكسي 🥻 شریف کی نعمت سلب نه کرے مگر آ ہے کواس کی والیسی کا وسیلہ اور ذر بعید بنائے۔

سفّانه آب ہے رخصت ہوکر شام پہنچی اور اینے بھائی عدی ہے می اور تمام حالات بیان کئیے ۔عدی نے ممن سے بوجھاتمہاری کیارائے ہے۔ سفاندنے جواب ویا۔

ارى واللّه أن تلحق به سريعا إ فدا كاتم بين بيمناسب بحقق بول كرتم جلد ف نبيا فيلسابق اليه ألا جلام كرأن عصطوا مروه بي بين توان كي فضيلة وَأن يك ملكا فلن تزال أطرف دورًا اورسبقت كرمًا باعث فضيلت ے اوراگر ہاد شاہ ہیں تو ہمیشہ کے لئے ہاعث عزت ہےاور تو تو ہی ہے۔

في عزو انت انت

عدى نے س كركيا۔ والله ان هذا هوالرأى 🚺 خدا كاتم رائة ويه بـــ بعدازاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکرمشرف باسلام ہوئے۔( زرقانی ص۵۳ ج۳ واصابه ترجمه عدی وسفانه)

ان کے اسل م کامفصل واقعہ اصابہ میں مذکورے دہاں و کھے لیاجائے۔ اسلام كعب بن زبير

یے سلے معلوم ہو چکا ہے کہ کعب بن زمیرآ یک ججویس شعرکب کرتا تھا فتح مکہ کےون کعب بن زہیراوران کا بھائی بجیر بن زہیر جان بچا کر مکہ ہے فرار ہوئے اور مقام ابرق الغراف میں جا کر مفہر نے بحیر نے کعب ہے کہاتم یہال مفہر ومیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ کا کلام سٹول اور "پ کے دین کومعلوم کروں اَّ بر آپ کی سے فَی معلوم ہوج ئے قو آپ کا انتباع کروں ورنہ جیموڑ دول۔ کعب و بیں رہے اور بیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کا کلام مُن سنتے ہی مشرف باسلام ہوگئے۔

جب آل حفرت جنون تا طائف ہے واپس ہوکر مدید پنچ تو بجیر نے اپنے ہوائی کعب
بن زہیر کواس مضمون کا ایک خطاکھا کہ جولوگ آپ کی جوہیں اشعار کہتے ہے وہ فتح مکد کے دن
قل کر دیئے گئے اور جو جان بچا کر بھا گ سکتے ہے وہ بھا گ گئے اگر بھی کواپی جان عزیز ہے تو فورا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جا جو شخص مسلمان اور تائب ہوکر آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کونی نہیں کر سے اورا گرینہیں کر سکتا تو کہیں و ور در از جگہ چلا ج جہاں تیری جان نے جائے۔
اس کونی نہیں کرتے اورا گرینہیں کر سکتا تو کہیں و ور در از جگہ چلا ج جہاں تیری جان نے جائے۔
اکو سے کو بینا گوارگر را کہ بغیر میرے مشورہ کے مسلمان ہوگیا اور پیا استعار کھو کر بھیجے۔
الا اَبْلِغَا عنی بُجَیرًا رِسَمَالَةً فَلَمَ اللّٰ اَبْلِغَا عنی بُجَیرًا رِسَمَالَةً فَلَمُ اللّٰ اللّ

اے دوستو بچیر کومیرایہ پیام پہنچادو۔ میں جو پچھ کہتا ہوں اس بارے میں تیری کیارائے ہے۔افسوس تو کیا کرگزرا۔

فَيَيِّنَ لَنَا إِنَّ كُنِّتَ لَسُتَ بِفَاعِلِ عَلَىٰ اِی شبیع غیر ذَالك دَلَّكَا توبیہ تل کدا ً رتواپ باپ واوائے دین پر قائم نہیں روسکتا تو پھراس کے سوا تونے اور کونساراستداختیار کیا۔ لے

عَلَىٰ خُلُقِ لَمُ تُلُفِ أُمَّا وَلاَ أَبًا عَلَيْهِ وَ تُلَفِى عَلَيْهِ أَخَالَكَا تُولِي خُلُقِ لَمُ تُلُفِ تونے ایس طریقہ انتیار کیا کہ نہ مان کواس پر پایا اور نہ باپ کواور اندائے ہمائی کواس طریقے پر یائے۔

فان آنت لَمْ نَفُعَلُ فَلَسُتُ بِآسِفِ وَلاَ قَائِدِ إِمَّا عَثَرُت لَعَالَكَا

ہِن اَ مُروئے میری ہات برعمل نہ کیا تو مجھ کو پھٹے ممہیں اور نہ ہیں تیری لغزش

ہوں گا۔ یہ کلمہ لغزش کے وقت کہا جاتا ہے، جس کے عنی

ہی جین کہ منجل جا اور کھڑ اہوج۔

ہی جین کہ منجل جا اور کھڑ اہوج۔

وره نی ج ۳ چی جود

سَفَاكَ بِهَا الْمَامُونُ كَأَساً رَويَّةً فَانْهَلَكَ الْمَامُونُ مِنْهَا وَعَلَّكَا مامون (بعني محمد يَاتِيَّ عَبَرِ جِونَكَ قَرِيشَ آبِ كوامِين و مامون بجھتے تھے) نے تجھ كو چھلكتا ہوا بيال مكر رسد كريلايا۔

بجیر نے اس واقعہ کو آپ سے جھپا نا پہند نہ کیا اس لئے یہ تھیدہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، آپ نے فرہ وا اس نے بچ کہا ہے شک میں منجانب اللہ مامون اور مامور ہول لے بیش کر دیا، آپ نے فرہ وا اس نے بچ کہا ہے شک میں منجانب اللہ مامون اور مامور ہول لے اور علمی خلق لم تلف اماولا ابا۔ کوئن کر قرمایا یہ بھی درست ہاس نے کہاں ماں باب کواس دین میں دیکھا ہے۔

مَنْ مُنْكِغٌ كَعِبًا فَهَلَ لَكَ فِي الَّتِي تَلُومُ عَلَيْهَا بِاطِلاً وهِي أَحُزَمُ ہے کوئی کہ جو کعب کو یہ بیام پہنچا دے کیا تجھ کو اُس ملت و فد بہب میں واخل ہونے کی رغبت ہے تو مجھ کو ناحق ملامت کر رہا ہے۔ حالانکہ وہ تہا بت محکم اور

صواب ہے۔

سے سے ہور موطر ہے۔ لکری یَوُمَ لاَینَنجُو وَ لَیْسَ بِمِفَلِتِ مِینَ النّاسِ إِنَّ طَاهِرٌ الْفَلْتِ مُسْلِمٌ لیمنی اُس ون کہ کوئی شخص نجات نہ پائے گا اور عذاب ہے رہائی نہ پائے گا، سوائے اس شخص کے کہ قلب اس کا کفر اور شرک کی نجاستوں ہے پاک ہواور میں ا

فَدِینُ زُهیرِ وَهُوَ لاَ شیئ دِینُهُ وَ دین ابی سلمی عَلَی مُحَرَّمُ فَدِینُ زُهیرِ وَهُوَ لاَ شیئ دِینُهُ وَ دین ابی سلمی عَلَی مُحَرَّمُ زَہیرکادی کادین بھی پرحرام ہے۔ اور میرے باپ زہیراور دادا ابوسلمی کادین جھ پرحرام ہے۔ سے اس لئے کہ میں حق لیعنی دین اسلام میں داخل ہوگی ہوں۔

بجیر کے اس نظاکا عب بن زبیر پرخاص الر ہوااورائی وقت ایک نصیدہ مدحیہ آپ کی شان اقد س بیل لکھ کرمدیندرہ اند ہوا۔ مدینہ پہنچا اور صبح کی نماز کے بعد آپ کی طدمت بیل حاضر ہوا۔ اجبنی بن کر یہ موال کیا یا رسول القدا کر بعیب بن زبیر تائب اور مسلمان ہو کر حاضر خدمت ہوتو کیا آپ اس کو امان دے سکتے ہیں آپ نے فرمایا۔ ہال کعب نے عرض کیا یا دمت ہوتو کیا آپ اس کو امان دے سکتے ہیں آپ نے بعت کے لئے ہاتھ بڑھا ہے ماس وقت ایک رسول القدوہ نا کا راور سنگر بیل بی ہول النے بعت کے لئے ہاتھ بڑھا ہے ماس وقت ایک اصادی بول اسمے یا رسول القدار ان کا رسول القدار ان کا رسول القدار ان کا رسول القدار ان کو بالنہ ہور وال اسمے یا رسول القدار ان کو بالنہ ہور والنہ ہور والنہ ہور النہ ہور ا

بانت سعاد فقلبی الیوم متبول متیم اثرها لم یفد مکبول کعب بن نہیر جب اس شعر پر پہنچ۔

ان الرسول لنور يُسُنتَضَاء به مهند من سيوف الله مسلول تو سي ني الله مسلول تو سي ني الله مسلول تو سي ني الركعب كوم حمت فر ما كي - بعد ميں چل كر حضرت معاويہ أن عادركوكعب بن زمير كوارثوں سے بيس بزار درہم ميں خريدا۔

یہ جیادرا لیک عرصہ تک ضفا واسلام کے پاس ربی عیدین کے موقع پرتبر کا اس کواوڑھا کرتے تھے،فتنہ تارمیں گم ہوئنی ۔ ( نثرح مواہب قصہ کعب بن زہیر )

## غزوه تبوك

#### يوم پنجشنبه ماه رج<del>ب 9 ج</del>

مجھ طبرانی میں عمران بن تصین دُفِحَالْنَدُ تَغَالَظَۃ ہے مروی ہے کہ نصارائے عرب نے برقل شاہ روم کے بیاس بدلئے مربحیا کے محمد (بیقی تفیل) کا انتقال ہو گیا اورلوگ قبط اور فاقول سے بھوکے مررہ ہیں۔ عرب برحملہ کے لئے میدموقع نہایت مناسب ہے، ہرقل نے فورا تیاری کا حکم ویدیا۔ جا لیس ہزار ومیول کالشکر جرار آپ کے مقابلہ کے لئے تیار ہو گیا۔ بیا اور میول کالشکر جرار آپ کے مقابلہ کے لئے تیار ہو گیا۔ بیا اور میول کالشکر جرار آپ نے مقابلہ کے لئے تیار ہوگیا۔ بیا اور میول کالشکر جرار آپ نے مقابلہ کے لئے تیار ہوگیا۔ بیا

شام کے بطی سوداگر زیتون کا تیل فروخت کرنے مدینہ آیا کرتے بھے ان کے ذریعہ بیخبر معلوم ہوئی کہ ہرقل نے ایک عظیم الشان کشکر آپ کے مقابلہ کے لئے تیار کیا ہے جس کا مقدمة الجیش بلقاء تک بینج گیا ہے اور ہرقل نے تمام فوج کوسال بھرکی تخواہیں بھی تقسیم کردی ہیں ہے۔

اس پرآل حضرت القائلة نے علم دیا کہ فوراً سفر کی تیاری کی جائے تا کہ دشمنوں کی سرحد (تبوک) پر پہنچ اُن کا مقابلہ کریں۔ بُعدِ مسافت اور موسم گرہ، زہانہ قحط اور گرانی، فقرو فاقعہ اور بے سروسامانی۔ ایسے نازک وفت میں جہاد کا حکم دینا تھا کہ من فقین جوایئے کومسلمان کہتے تھے گھبراا مھے کہ اب اُن کا پردہ فاش ہوا جاتا ہے خود بھی جان چرائی اور دوسروں کو بھی بید کہ کہ کریم کانے گئے۔

لاتنفوروا فیر النحرِ البحرِ البحر ایک محر ہے نے کہالوگوں کو معلوم ہے کہ میں حسین جمیل عور توں کو دیکھے کر بے تاب ہو جاتا ہوں جھے کو اندیشہ ہے کہ رومیوں کی بری جمال نازنمیوں کو دیکھے کر کہیں فتنہ میں مبتلانہ ہو

مؤمنین خلصین سمغا وطاعة کہد کر جان و مال سے تیاری میں مصروف ہوگئے ہمب
ہے پہلے صدیق اکبر نے کل مال لا کرآپ کے سامنے پیش کردیا۔ جس کی مقدار جار ہزار
درہم تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا کی اہل وعیال کے سئے کچھ چھوڑ اہے، ابو بکر نے کہا صرف
القداوراس کے رسول کو۔ فاروق اعظم نے نصف مال پیش کیا۔ عبدالرحمن بن عوف نے دوسو
اوقیہ جاندی لا کرحاضر کی۔ عصم بن عدی نے سنز وسق تھجوریں پیش کیں۔ سی

عثمان عَنی وَفِحَانَاهُ تعالی نے تین سواونٹ مع سازوس مان کے اور ایک ہزار وینارلاکر بارگاہ نبوی میں چین کیے۔آپ نہایت مسرور ہوئے باربار اُن کو پیٹنے تھے اور بیقرماتے جاتے تھے کہ اس عمل صالح کے بعد عثمان کوکوئی عمل ضرر نہیں پہنچ سکے گا،اے ابقد میں عثمان سے راضی ہواتو بھی اس سے راضی ہو ہیں

ا کشر صحابہ نے اپنی اپنی حیثیت کے موافق اس مہم میں امداد کی مگر پھر بھی سواری اور زاو

إطبقات ابن سعد ح ۱۱۹،۳ سر عيون ارثر ع على ١١٥ سررة ني رق في رق سوس ١٣ سرية

راہ کا بوراسامان نہ ہوسکا چندصی ہے ہے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول الند ہم بالكل نادار ہیں اگر سواری كا کیجھے تھوڑ ابہت ہم كوسہارا ہوجائے تو ہم اس سعادت ہے محروم نہ ر ہیں۔آپ نے فرمایا میرے یا س کوئی سواری تہیں اس بروہ حضرات روتے ہوئے واپس ہوئے۔انہیں کی شان میں بیآ یتیں نازل ہوئیں۔

وَلاَ عَلَى اللَّهٰ فِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِأَور ندان لوَّكُون بِرِ كُونَى كَناه بِ كه جب وه لِتَحْمِلُهُ مَ قُلْتِ لا أَجِدُ مَا ﴿ آبِ كَ يِاسَ آ عُ كَرَآبِ ال كوجهاويس أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّوا وَّ أَغَيْنُهُمْ إِجانے كے لئے كوئى سوارى عطافرها كيں تو تَفِينَضُ مِنَ الدُّمْعِ حَزَنًا أَنْ لا ﴿ آبِ نَ يِفِر ما يا كه مِن اس وقت كونَى جِيز خبیں یا تا کہ جس برتم کوسوار کر دوں تو وہ لوگ اس حال میں واپس ہوئے کہان کی آئکھیں ا نسوؤں سے بہدرہی تھیں۔اس عم میں کہ ان کوکوئی چیزمیتر نہیں کہ جے خرچ کرسکیں۔

يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ - كَ

عبداللد بن مغفل اور ابوسی عبدالرص بن كعب جب آب كے پاس سے روتے ہوئے واپس ہوئے تو راستہ میں یا مین بن عمر ونصری مل گئے ،رونے کا سیب دریافت کیا انہوں نے کہانہ تورسول اللہ ﷺ کے یا س سواری ہے اور نہم میں استطاعت ہے کہ سفر کا سامان مہیا كرسكيس اب افسوس اورحسرت اس چيز كى ہے كہ ہم اس غزوہ كى شركت ہے محروم رہے جاتے میں۔ بیس کر یامین کا دل بھر آیا ای وقت ایک اونٹ خریداا ورزا دراہ کا انتظام کیا ہے۔ جب صحابہ چلنے کے لئے تیار ہو گئے تو آپ نے محمد بن مسلمہ انصاری کواپنا قائم مقام اور مدینه کا والی مقرر کیا اور حضرت علی کوابل وعیال کی حفاظت اورخبر گیری کے بئے مدینہ میں چھوڑا۔حضرت علی نے عرض کیا یا رسول القدآب مجھے کو بچوں اور عور توں میں جھوڑے جاتے ہیں۔اس پرآپ نے فرمایا کیا تو اس پرراضی نہیں کہ تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہوجو ہارون کو مویٰ کے ساتھ می مگریہ کہ میرے بعد کوئی نی نبیس۔ (بخاری شریف)

# حديثِ" أنتَ مِنَّى بمنزلة مارون مِنْ موسىٰ" كى شرح

اس حدیث سے شیعہ حضرت علی کی خلافت بلانصل پراستدلال کرتے ہیں کہ حضور پر نور کے بعد خلافت حضرت ہیں گار سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ آل حضرت ہیں گار شاہ کا سفر ہیں جاتے وقت حضرت علی کواپ اہل وعیال کی مگرانی کے لئے جھوڑ جانا کہ میری واپسی تک ان کی مگرانی اور خبر گیری کرنا۔ اس سے حضرت علی کی اور نت اور دیانت اور قرب اور اختصاص تو بے شک معموم ہوتا ہے اس لئے کہا ہے اہل وعیال کی مگرانی اور خبر گیری اس کے کہا ہے اہل وعیال کی مگرانی اور خبر گیری اس کے کہا ہے اہل وعیال کی مگرانی اور خبر گیری اس کے سپر دکرتے ہیں کہ جس کی امانت ودیانت اور محبت اور اخلاص پر اظمینان ہواور عموماً فی زند اور دامادکواس کام کے لئے مقرد کرتے ہیں کیکن بیامر کہ میری وفات کے بعد تم بی میرے ظیفہ ہوگے حدیث کواس مضمون سے کوئی تعلق نہیں۔

پھریہ کہ حضرت نے اس غز وہ بیں جاتے وقت محمہ بن مسمہ کو مدینہ کا صوبہ دارمقرر کیا۔اورسباع بن حضرت نے اس غز وہ بیں جاتے وقت محمہ بن مسمہ کو مدینہ کا صوبہ دارمقرر کیا۔اورسباع بن عرفط کو مدینہ کا کوتوال اور عبدالقد بن ام مکتوم کواپنی مجد کا امام مقرر کیا۔معلوم ہوا کہ حضرت علی خلافت و نیابت مطلق بھی بلکہ اہل وعیال کے حد تک محدود تھی اورا گر بالفرض مطلق بھی ہوتی تو غزوہ سے واپسی تک محدود کو گئی بادشاہ سفر بیس جاتے وقت کسی کو تا تب السلطنت مقرر کر جائے تو وہ نیابت واپسی تک محدود رہے گی۔ واپسی کے بعد خود بخو دیہ نیابت اور وقتی تائم مقامی اس امر کی دلیل نہیں کہ بادشاہ کی السلطنت مقرر کر جائے گی اور بیو تی نیابت اور وقتی تائم مقامی اس امر کی دلیل نہیں کہ بادشاہ کی المیت اور لیافت تا بت ہوتی ہے سوہمیں اس سے انکار نہیں کہ حضرت علی میں خلافت کی المیت اور لیافت دوسری احادیث میں دروز روشن کی طرح ٹابت ہے۔

پس جب كه بادشاه كا دارالسلطنت سے تطبع وقت تا دائى كى وقى طور برنائب السلطنت مقرر كرجاناس امركى دليل نبيس كه بادشاه كى وفات كے بعد بھى بيشخص بادشاه موگا تو جوخلافت اور نیابت محض خانگی اموراورابل وعیال کی نگرانی ہے متعلق ہواس کوخلافت سمبری کی دلیل بنالین کمال اہمی ہے۔

آل حضرت بلقة عليه كن ما دت شريفه ميهمي كه جب كسى غز وه مين تشريف ليجاتے تو كسى نه مسی کو مدینہ میں اپنا قائم متام بنا کر جاتے اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو وہ قائم مقامی خود بخو دختم ہو جاتی می فرد بشر کے حاشیہ خیال میں بھی ہے بات نبیں گزری کہوہ ان صحاب کی وقتی خدا فت اور عارفنی 'یابت کوان حضرات کی خلافت جافصل اور امامت کبریٰ کی دلیل مستجعتا۔ رہا بیامر کی کہ آل حضرت مِلْقَ عَلَيْهِ اِنْ الله على اس حدیث میں حضرت علی کو حضرت ہارون ما بیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی ہے سوہم میہ عرض کریں گے کہ اس تشبیہ سے ہے شک ایک قتم کی فضیلت ٹابت ہوگی کیکن تشبیہ ہے تمام امور میں مسادات لازم نبیں۔اس حدیث میں اگر حضرت علی کوحضرت بارون کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے تو اُ سارائے بدر کے بارے میں جب آپ نے صحابہ ہے مشورہ کیا تو اس وقت آپ نے ابو بمرصدیق کو حضرت ابراہیم اور حضرت علیہ کے ساتھ شبید دی اور حضرت ٹمر کو حضرت نوح اور حضرت موی کے ساتھ تشبید دی جیب کہ غزوہ بدر کے بیان میں مفضل کر راے اور فاہر ہے کہ کسی کونوح ملیدالسلام اور موی ملیدالسلام کے ساتھ تشبيه وينانت مغي ممنزلة هارون من موسى كمني سيمبين زياده بالاادر برتر ب-الغرض آپ تمیں ہزار فوج کے ساتھ مدینہ منورہ ہے رواند ہوئے جس میں دس ہزار تھوڑے تھے۔(زرقانی شرح مواہب) لے

راستہ میں وہ عبرت کے مقام بھی پڑتا تھا جہاں قوم ثمود پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔
جب آپ وہاں ہے گزر نے آو اس ورجہ متاثر ہوئے کہ چبرہ انور پر کپڑ الفکا دیا اور ناقہ کو تیز کر
دیا اور سحا بہ کوتا کید فر ، فی کہ کوئی شخص ان ظالموں کے مکانات میں داخل نہ ہوا ور نہ یہاں کا
مانی چئے اور نہ اس سے وضو ،کر ہے مرتگوں روتے ہوئے اس طرف سے گزر جا میں اور جن
لوگوں نے ملطی اور اعلمی سے پانی لے لیا تھ یواس پانی ہے آٹا گوندھ لیا تھا ،ان کو تکم ہوا کہ وہ
یانی گرادیں اور وہ آٹا اونٹول کو کھلا دیں

( . ف رى شريف يف يل سناب الانبياء وفتح الباري ص ٢٦٨ ق٧ وشرت مواجب ص ٢٠١٠ ق٣

ا محيون الأثرين ٢١٦ من ٢١٦ من آب الإنبياء وباب قول الله تعالى والى ثمود الله بهم صالحار وقوله تعالى كذب اصحاب الحجرالسلين - مسجد حرام اور مسجد آنسی اور مسجد نبوی جو که ہمر وقت ابقد جل جدلہ کی احد عت اور بندگی سے معمور بیں وہاں جانا وہ ب تضمر نا وہاں رہنا عین قربت اور عبادت اور سراسر موجب خبر و برکت اور باعث نزول رحمت ہے اس کے برنکس اُن مقاوت میں قصد اُ داخل بونا جوا یک عرصہ تک القد جل ش ندگی نا فر وائی کا مرکز رہے بول اور وہاں ابقد کا قبر اور عذا ب زل بوا بو نہایت خطر ناک ہے جس طرح حرم البی میں واغل بونے والے کے لیے بینکم ہے (و مسن دحلہ سکان آمنا)

اس لئے آپ نے اُس آئے کے متعنق جوقوم مُمُوہ کے پائی سے گوندھا گیا تھا بیتکم دیا کہ اونٹوں کو کھلا دیا جائے ایب پائی جانوروں کے مزاج کے مناسب ہے انسانوں کے مناسب نہیں۔الغرض جس وقت آپ اس بمرز مین عذاب سے گزرے تو آپ کواندیشہ ہوا کہ مبادااس مقام کی زہر پلی آب وہوا کا اثر صحابہ پر ندہوج سے اس لئے اُس سے حفظت کے مبادااس مقام کی زہر پلی آب وہوا کا اثر صحابہ پر ندہوج سے اس لئے اُس سے حفظت کے لئے ایک تریاق تجویز فرمایا وہ یہ کہ اس مقام سے سرتگوں اور روشتے ہوئے سزرجا کیں۔

زہر یکی آب وہوا ہے بینے کے لئے تری آ اور اسیر کا تھم کھتی ہے۔ آئیس سنے کے بعد اگر طاعونی محلّہ ہے گزرج کے اندیش بیس اے دوستو بار گاہ خداوندی ہیں گریدوزاری تو بداور شرمساری گنہوں کا ایہ قوی اور زیر دست آئیسن ہے کہ تخت ہے تخت زہر یلا مادہ بھی اس کے بعد باتی نہیں رہ سکت شہر خدنگ آلٹھ تھ و بحث دلاک اُلٹھ تھ و بحث دلاک اُلٹھ تھ و بحث دلاک اُلٹھ 
سے سے پہر رہ میں سے بات پہلے ویک ویک میں اسے بات ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدواقعہ بیانہ بھی ادرا بن اسی ق کی روایت ہے۔ سیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدواقعہ تبوک میں پیش آیا۔ ممکن ہے کہ دو واقع ہوں یا ابن اسحق اور بیہ بھی کی راویت میں راوی کا وہم ہودار تداعلم۔

آئے چل کر جب ایک منزل پر گھبرے تو پائی ندھ سخت پر بیٹان تھے القد تق لی نے آپ کی وع سے مینے برسادیا جس سے سب سیراب ہوگئے وہاں سے چلے تو اثناء راہ میں آپ کا ناقہ کم ہوگیا ایک منافق نے کہا کہ آپ آسان کی تو خبریں بیان کرتے ہیں مگراپنے ناقہ کی خبر ہیں بیان کرتے ہیں مگراپنے ناقہ کی خبر ہیں کہ وہ کہ ل ہے۔

آپ نے فرمایا خدا کو نتم جھ کوکسی چیز کاعلم نہیں مگروہ کہ جواللہ نے جھے کو ہنلا ویا ہے اور اب بالب م البی جھے کو معلوم ہوا ہے کہ دہ ن قد فلال وادی میں ہے اور اس کی مہر را میک درخت ہے انگر گئی ہے جس سے وہ رُکی ہوئی ہے چنا نچے صی بہ جا کراُس اونٹنی کو لے آ ہے۔ ہے انگر گئی ہے جس سے وہ رُکی ہوئی ہے چنا نچے صی بہ جا کراُس اونٹنی کو لے آ ہے۔ (رواہ البہ تی دابوھیم)

تبوک چینچنے ہے ایک روز پیشتر آپ نے صی بہ ہے فرہ یا کدکل جاشت کے وقت تم تبوک کے چشمہ پر پہنچو گے وکی شخص اس چشمہ سے یانی ند لے جب اُس چشمہ پر پہنچاتو یانی کا ایک ایک قطرہ اس میں سے رس رہاتھ، ہدفت تمام کچھ یانی ایک برتن میں جمع کیا گیا۔

جوک پہنچ کر آپ نے بیس روز قیام فر مایا۔ گر کوئی مقابلہ پرنہیں آیا۔ لیکن آپ کا آنا برکارنہیں گیا۔ وشمن مرعوب ہو گئے اور آس باس کے قبائل نے حاضر ہو کر مرتشلیم فم کیا۔ اہل جزیہ وااور اُڈ زُح اور اُئِلَہٰ کے فر مانروا نے حاضر خدمت ہو کرصلح کی اور جزید دینا منظور کیا آپ نے ان کوسلح نامہ کھوا کرعطافر مایا۔

ای مقام ہے آپ نے خالد بن ولید کو چار سوجیں سوار ول کے ساتھ اکیدر کی طرف روانہ فرمایا جو برقل کی طرف ہے دو مقا السجند آل کا حاکم اور فرمانر وا تھا۔ آپ نے روانگی کی وقت خالد بن ولید ہے ریفر مایا کہ وہ تم کوشکار کھیتا ہوا سلے گااس کو آل نہ کرنا گرفتا رکر کے میرے پاس لے آتابال وہ اگرانکار کر وے تو قتل کر دینا، چاند ٹی رات میں پنچے، سری کا موسم میرے پاس لے آتابال وہ اگرانکار کر وے تو قتل کر دینا، چاند ٹی رات میں پنچے، سری کا موسم میا اکیدراوراُس کی بیوی قلعہ کے فصیل پر جیٹھے ہوئے گاناسن رہے تھے۔ اچ تک ایک نیل گائے نے گاناسن رہے تھے۔ اچ بھائی اور چندعزین ول گائے ہے گائے کے شکار کے لئے اتر ااور گھوڑ ول پر سوار ہو کر اُس کے چھچے دوڑے تھوڑی بی دور نکلے تھے کہ خالد بن ولید آئینچا کیدر کے بھی ئی حسان نے مقابلہ کیا وہ مارا گیا اورا کیدر جو شکار کرنے کے لئے فکا تھا، وہ خود خالد بن ولید کا شکار ہوگی۔

اجرباءادرأذ رُح ادرأيذُ سيقيول شبرعل قدشام من جن ١٣٠ عليون الرّرج ٢٣، ٢٣٠

#### مسجد ضرّ ار

ہیں روز قیام کے بعد آپ تبوک سے مدینہ منورہ والیس ہوئے ، جب آپ مقام ذمی اوان میں پہنچے جہاں ہے مدیندا یک گھنٹہ کے راستے بیررہ جاتا ہے تو آپ نے مالک بن دعثم اورمعن بن عدى كومسجد ضرار كے منہدم كرنے اور جدانے كے لئے آ گے بھيجا۔ به محدمنا فقين نے اس کئے بنائی تھی کہ رسول اللہ بلٹھ فیلٹا کے خلاف اس میں بیٹھ کرمشورے کریں جس وفت آپ تبوک جارہے تھے اس وقت منافقین نے آکر آپ سے درخواست کی کہ ہم نے بیاروں اورمعندوروں کے لئے ایک مسجد بنائی ہے آپ چل کراس میں ایک مرتبہ نماز پڑھا ویں تا کہ وہ مقبول اور متبرک ہو جائے آپ نے فرہ یا اس وقت تو میں تبوک جا رہا ہوں واپسی کے بعدد پکھاج ئے گا ،واپسی کے بعد آپ نے ان دوحضرات کو حکم دیا کہ جا کراس مجد کوجلا ویں اور بیآ لیتیں اس کے بارہ میں اُٹری ہیں۔

ضِوَارًا وَكُفُواً وَ تَفُريقًا بَيْنَ فَإَصْر يَهِ فَا فَيَ الْمُصْرِ عَنَا وَكُفُر كَ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَكُفُر كَ مَا مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّا لَا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللل اورایلِ ایمان میں تفرقہ ڈالنے کے لئے اور حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبُلُ فَيْهِمُاهِ مَا فَيُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَيُ كَدِيرًا جواللہ اور اس کے رسول سے سیلے ہی ہے برسمر پریکار ہے اور تشمیس کھا نیس کے کہ ہماری نبیت سوائے بھل ٹی کے اور پچھنہیں اور ایٹد گواہی دیتا ہے کہ بدلوگ جھوٹے ہیں۔آپ ال مسجد میں جا کربھی کھڑ ہے بھی نہ ہول۔ البعته جس مسجد کی بنیاد سیلے ہی دن ہے تفوی یر رکھی گئی۔ لینٹی مسجد قباوہ واقعی اس اِئق ہے کہ آپ اس میں جا کر کھڑے ہوں اس میں ایسے مرد میں کہ جو یاک رہنے کو پہند کرتے میں اورالند پیند کرتاہے یا ک رہنے والوں کو۔

وَالَّهِ نِينَ اتَّهَ خَذُوا مَسْمِهِ دًا إِلَا الرَّنِ لُولُول فِي الكِمْ مِهِ بِنا فَي مسلما نُول كو الْـمُؤْسِنِيُنَ وَإِرْصَادُا لِّمَنَ وَلَيَجُلِفُنَّ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا الْحُسَنِيٰ وَاللَّهُ يَشْمَهَدُ إِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمُ فِيُهِ أَبَدُ الْمَسْجِدُ أُسِّسَى عَــلىَ التَّقُوى مِنَّ أَوَّل يَـوُم أَحَقُّ أَنُ تَقُومَ فِيُهِ فِيُهِ رَجَالً يُسجِبُّونَ أَنْ يَّتَطَهَّرُوا وَالَـكَـهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِيْنَ-ك ابن ہشام کی روایت میں ہے کہ آپ نے سؤنیم یبودی کے مکان کے بھی جلانے کا حکم دیا۔ جس میں منافقین جمع ہوکر آپ کے خلاف مشورے کیا کرتے ہتھے۔ حضرت طلحہ نے چند آ دمیوں کی ہمرابی میں جا کراس مکان کونڈ رآتش کیا۔

جب آپ مدینہ کے قریب سبنی تو مشاقان جمال نبوی ، ہتاب بنؤت ورسالت کے استقبال کے لئے نگلے۔ یہاں تک کہ غلبہ مشوق میں پروہ نشینان حرم بھی نگل پڑیں لڑکیاں اور بیچے بیاشعار گاتے متھے۔

من ثنيات الوداع مادعالية داع جئت بالاسر المطاع طلع البدر علينا وجب الشكر عَلَيْنَا اتُها المبعوث فِيُنا

جب مدینہ کے مکانات نظر آنے لگے تو بیفر والطفذہ طابۃ بید یند طیّبہ ہے اور جبل احد پر نظر پڑئ تو فر مایا ا جبل احد پر نظر پڑئ تو فر مایا ا هذا جبل یُجبنا وَ نحبّه 

لیسے بہاڑ ہم کومجوب رکھتا ہے اور ہم اس کومج

یہ پہاڑ ہم کومحبوب رکھتا ہےاور ہم اس کومحبوب رکھتے ہیں۔

اخیر شعبان یا شردع رمضان میں مدینہ میں داخل ہوئے ،اوّل مسجد نبوی میں جا کرایک دوگاندادا فر مایا نمازے فارغ ہوکراوگوں کی ملاقات کے لئے بچھ دیر بیشے بعداز ال آرام کے لئے گھرتشریف لے سکے اسرائی بعداز ال آرام کے لئے گھرتشریف لے سکے۔ (شرح مواہب)
سیآخری غروہ ہی جس میں آل حضرت شاق ہے النہ النہ النہ سیس شریب ہوئے۔

# متخلفين

آل حفزت بالونظیلاجب تبوک روانہ ہوئے قومؤمنین مختصین بھی سپ کے ہمرکاب روانہ ہوئے من فقین کا ایک گروہ شرکت ہے رہ گیا لیکن چندمومنین تحقیقین ناق کی وجہ ہے نہیں بلکہ بعض کسی مذریت اور بعض بمقتصائے بشریت گرمی اور لوک آگایف ہے گھبرا کر بیجھے رہ گئے۔

لِ عُزِّهِ وَهُ تَبُوكَ مِثِلِ <del>يَحْدِ</del>يرِ مِنْ وَالْسِلِمَا

ابوٰذ رغفًا رك كااونث فراوروً بلاتهاس يخ بيرخيال مبواكه دوحيار روز مين اونث كها بي کر چلنے کے قابل ہو دبائے گا اس وقت میں آپ سے جا معول گا۔ جب اس او'ٹ سے نا أميد ہوئے تواپناسا ، ن اپنت پر إ دااور يا بيا ده روانہ ہوئے اى طرح تن تنہا تبوك منج ' ہے نے ویکھ کرفر مایا رحم فرما کے الندا بوڈ ریرا کیا، چلا آ ریا ہے اکیلا ہی مرے گا اورا کیلا ہی اٹھ یا جائے گا چنا ٹیچہ ایس ہی ہوا ، ریڈہ میں تنہا وفات یائی کوئی تجہیر و تکفین کرنے وال نہ تھا۔ ا تفاق ہے عبداللہ بن مسعود کوف ہے واپس آ رہے تھے ،انہوں نے تجہیز وتلفین کی لے معجم طبرانی میں اوخیتمہ ہے مروی ہے کہ آل حضرت میں تاتی تاہیا تبوک روانہ ہوئے اور میں مدیندرہ گیا۔شدّ ت کَ مری تھی۔ایک دن دو پہر میں میرے اہلِ خانہ نے چھپر میں چھپڑ کاؤ کیا اور شخنڈایانی اور کھانال کررکھا۔ پیمنظرد کمچے کر ایکا یک دل پرایک چوٹ لگی کہ والقدیہ سراسر بانصافی ہے کہ رسوں ایند میں تو اُو اور گرمی میں میں اور میں سامیہ میں ہیں ہوا۔ اس طرح عیش و آرام کرر بابول فور انه کھڑا : وااور کچھ تھجوریں ساتھ لیں اوراُ ونٹ پر سوار ہوااور نہایت تیزرف ری کے ساتھ روات ہوا جب شکرس منے گیا تو آپ نے دُورے د کی کرفر مایا ابوضیتمہ آر ہاہے میں نے حاضر خدمت ہوکرواقعہ بیان کیا۔آپ نے میرے سے وعائے خیر فرمائی۔ انہیں مؤمنین صاحبین میں ہے کعب بن ، بک اور مرارۃ بن رہیج اور ہدال بن امیابھی ہتھے۔ تصحیح بنی ری میں کعب بن ما مک ہے مروی ہے کہ رسول امتد ملق علیہ روانہ ہو گئے اور میں سفرکی تیاری میں تھا ریہ خیال تھا کہ ایک دوروز میں جب سمامان ہوجائے گا تو آپ ہے جا ملوں گا۔اسی ہیں دہر بہوگنی اور قافلہ ؤ ورٹکل گیں اور مدینہ میں سوائے معذورین اور منافقین کے کوئی باقی شدر ہا۔ جب یہ منظر دیکھا تو نہایت رنج ہوتا جب آ ہے تبوک سے واپس شریف ا اے تو منافقین نے جھوٹے عذر بیان کیے آپ نے خاہری طور پران کے مذر قبول کئے اور · دلول کا حال ابتد کے شیر دکیا۔

(مفازی ابن ما کذیمی ہے کہ کعب بن ما مک کہتے ہیں میں نے بیئوز م کرلیا کہ ایس برگز نہ کروں گا کہ غزود ہے پیچھے بھی رہوں اور پھر اللہ کے رسول ہے جھوٹ بھی بولوں چنانچہ بین آپ کی خدمت میں صاضر ہوااور سلام کیا، آپ نے اعراض فر وہا، میں نے عرض یا لئے باری نے ۸م ۸۸

کیا اے اللہ کے نی آپ مجھ ہے کیول اعراض فرماتے ہیں۔ خدا کوشم میں ندمن فق ہوا اور ند جھ كوشك لاحق ہوا ہے اور ندميں دين اسلام سے پھرا ہوں آپ نے فرويا جي كيول رہے) میں نے عرض کیا یا رسول العد میں اگر کسی و نیا دار کے سامنے ہینےا ہوتا تو ہاتیں بنا کر أس كے غصه ہے نكل جاتا ہميكن آپ اللہ كے رسول ہيں! مرآج حجموث بول كرآپ كوراضى بھی کرایا توممکن ہے کہ کل خداوند ڈوالجا، ل آپ کو مجھ ہے ناراض کر دے گا اوراً سرآپ ہے سے بچ کہدد یا جس ہے آپ ناراض ہو جا نمیں تو مجھ کوالقد کے فضل ہے اُ مید ہے کہ وہ معاف فرمائے گا۔حقیقت یہ ہے کہ میرے یہ س کوئی عذر نہیں میں قصور وار ہول سے نے فر مایااس تخص نے سیج سیج کہددیا ہے،احیصااس وقت جاؤیبال که تک اللہ تعالی تمہارے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے ،اسی طرح مرارۃ بن رئتے اور ملال بن امیہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرقصور کا اعتراف کیا۔ آپ نے بیتکم دیا کہ پچاس دن تک کوئی شخص ان متنول آ دمیوں سے بات نہ کرے، چنانچے سب نے ہم سے سل م مکلام طع کر دیا۔خولیش وا قارب دوس**ت ا**حباب سب بر<u>گائے نظر آئے لگے۔ کعب کہتے</u> ہیں کدمیر ہے دونوں ساتھی توضیفی کی وجہ سے خاند نتین ہو گئے دن رات کر ہیوزاری میں گز رتا ، میں جوان تھا میں جماعت میں ھاضر ہوتا۔غرض مید کہ بچاس دن ای پریشانی میں گزرے یہاں تک کداملد کی زمین ہم تنگ ہوگئی۔سب سے زیادہ فکراس کے تھی کہ اگر اس عرصہ میں موت آئٹی تو رسول القد یکھٹاتی اور مسلمان میرے جنازہ کی نماز بھی نہ پڑھیں گے۔

> پچاس دن کے بعد ایکا یک جبل سنع ہے مژرد ہُ جانفزات کی دیا۔ سع

یا کعب بن مالک ابیشر ایس کعب بن مالک کوب رہ ہو۔

یہ سنتے ہی میں تجدہ میں گر بڑا اور بھے گیا کہ شکل و ور بوئی ۔ رسول اللہ فیق تحقیق نے اعلان فرمادیا کہ ان کو اور میر سے دونوں سمتھیوں کو خوشخبری اور میارک بادو ہے کے لئے دوڑے ، ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ یہ کہتے سے خوشخبری اور میارک بادو ہے کے لئے دوڑے ، ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ یہ کہتے سے لئے قبین نے وقت میارک ہو تجھ کواللہ کا تیری تو بہ کا قبول کرنا۔ جو تحق میر سے نوشخبری لے کرآیا اس وفور ابنی میں نے اپند دونوں کیٹر سے اتار کر پہنا و سے بعد از ان پیل خوشخبری لے کرآیا اس وفور ابنی میں نے اپند دونوں کیٹر سے اتار کر پہنا و سے بعد از ان آپ کی خدمت میں عاضر ہوا۔ آپ مسجد میں تشریق فر ما تھے میں نے مسجد میں قدم رکھا ہی

تھا کہ طلحة بن عبیداللہ دوڑ ہے ہوئے آئے اور مجھ ہے مصافحہ کیا اور مبارک باد دی ، کعب سنتے مبیں حاضر بین میں ہے اور و کی شخف نہیں اٹھا۔ خدا کی قسم طلحہ کا بداحسان کبھی نہ بھواوں گا۔ آل حضرت القلطة كاچبرة انورجا ندكي طرح ينك ربانها آپ كوسلام كيا آپ نے فر مايا۔ ابشب ببخیر یکوم سرّعبلیك أمبارک بوتجه کوده دن جوتمام دنوں سے يہتر ہے جب سے تیری مال نے جھ کو جنا ہے۔ سنذولدتك امك

کعب بن ما یک جس دن اسل میں داخل ہوئے ہے شک وہ ون تمام دنوں ہے بہتر تھالیکن حقیقت میں یہ دین اس دن ہے بھی بہتر تھااس لئے کہاس دن میں بارگاہ خداوندی ے اُن کی توبہ قبول ہوئی جس ہے اُن کے ایمان وا خلاص پر ہمیشہ کے لئے مہر ہو گئی۔اور سے

🧸 تحقیق ایند تعالی این خاص رحمت اور عن یت ہے متوجہ ہوئے ہیٹمبر پر اور مہاجر ین اور التَّبَعُوهُ فِي سَمَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِن الْمُالِمِ جَصُولِ فِي الرَّرِ جَصُولِ فِي الرَّرِ الْمُواري كروفت

بوقت تَنَكَّدُتَى آشْنا بِرِيَّانَهُ مِي كُرود صراحی چول شود خالی جدا پیانه می گردد بعداس کے کہ ایک گروہ کے دل قریب تزمزل کے ہے پھر اللہ نے ان پر توجہ فر مانی اورامتد بزاشفيق اورمهر بان ہے اور توجہ فرمانی التدنع لي نے ان تين شخصوں پر بھی جن كا معامله متوی اورموقوف تھا، بیبال تک که جب زمین باوجود کشادہ ہوئے کے ان بر تنگ ہوگئی اوران کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو کئیں اور انہوں نے سیمجھ لیا کہ اللہ کی گرفت ہے کہیں پناہ بیں سوائے اس کے

آیتیںان کے بارے میں نازل ہوئیں۔ لَقَدْ تُسَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْـمُهـجريْنَ وَالْاَنْصَارَ الَّذِيِّنَ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيْقِ إِلَيْنِ بَي كَامَ تُورِيد مِّـنَهُمُ ثُمَّ تَابَ غَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمُ رَءُ وَفُ رَّحِيْــمٌ وَّ عَــلي الشَّلَّةِ الَّذِيْنِ خَلِفُوا حَتَى إِذَا ضَاقَتَ عَـ لَيْهِ مُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنْفَسُهُمُ وَظُنُّوْآ أَنُ لَّا مُلْجَاً مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ الِلَّهَ هُوَ التُّوَّابُ الرِّحِيْمُ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُوْنُوا مَعُ الصَّدِقِينَ-

تو پھرامتدت ی نے ان پرتوجہ فرمائی اور ان کا قصور معاف کیا تا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں ہے شک اللہ بڑا تو بہ قبول کرنے والا اور مہریان ہے، اے ایمان والو خدا ہے ڈرو اور چوں کے ساتھ رہو۔

میں نے عرض میا یا رسول اللہ اس تو بہ کے شکر سے میں اپنا کل مال خیرات کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کچھ دہنے دو۔ اس لئے خیبر میں میرا جو حقد تھا میں نے وہ رکھ لیا اور باقی سب خیرات کردیا۔ اور عرض کیا یارسول الند۔ اللہ نے جھے کو گھش کے کی وجہ ہے نجات دی ہے میں اپنی تو بہ کا تکملہ اور تمتہ ہے بچھتا ہوں کہ مرتے دم تک بھی سوائے کے کے کوئی بات نہ کرو۔ بنی رکی و فتح الباری ص ۸۲ جی ۸ صدیث کعب بن مالک کیا

## صديق اكبركاامير حج مقرر ہونا

 بدایا اورا پی ناق عضر با ، پر سوار کر سے الو بکر صد لیق کے پیچھے رواند کیا کہ صورہ برا ، ت کی آیات موسم جی میں تم سن داور البحض روایات سے معلوم برتا ہے کہ آیات برا ، ت صد لیق اکبر کے رواند ہونے کے جدون اس او کی جدیش حضرت کی و آیات برا ، ت کے لئے رواند فر مایا ۔ صد بی اکبر نے جب ناقد کی آ واز کی تو یہ مان ہوا کہ آسخضرت یکونی کے لئے رواند فر مایا ۔ صد بی اکبر ہو کہ اور تو پی ہیں ، پوچھا امیر او مامور کو کر آئے ہویا تابع ہو کے آیا ہوں اور فقط سورہ برا ، ت ہویا تابع ہو کے آیا ہوں اور فقط سورہ برا ، ت کو یا آیات سنانے کے لئے آیا ہوں ، چنا نچالوگوں کو ج ابو بکر صد بی بی نے کر ایا اور موسم جے کے فطیح بھی انہوں ، جی آیا ہوں ، چنا نچالوگوں کو ج ابو بکر صد بی بی نے کر ایا اور موسم جے کے فضمون جمرہ عقبہ کے قریب یوم انحر میں کھڑ ہے ہو کر اوگوں کو سنایا ۔ حضر ت ابو بکر نے بچھ مضمون جمرہ عقبہ کے قریب یوم انحر میں کھڑ ہے ہو کر اوگوں کو سنایا ۔ حضر ت ابو بکر نے بچھ لوگ حضرت بی کی امداء کے کئے مقرر کرد ہے کہ باری باری سے منادی کردیں ۔

چنانچہ یوم اُخر منی میں بیمن دی کر دی گئی اور او اوں کوستاویا گیا کہ بخت میں کوئی کا فر داخل نہیں ہو سے کا اور ند کوئی بر بنہ بیت املاکا داخل نہیں ہو سے کا اور ند کوئی بر بنہ بیت املاکا طواف کر سے گا۔ اور جس کا جو حبد رسول القدید کے ساتھ ہے میں تھ ہے وہ اس کی مدت تک پورا کر ویا جائے اور جس سے کوئی حبد نہیں یا عہد جا امیعاد کے ہے تو اس کو دیا رمبینہ کا امن ہے اگر اس مدت میں مسلمان ند ہواتو جار ماہ کے بعد جہاں بایا جائے گائی کیا جائے گا۔

ایک صدیت میں ہے کہ جب حضرت علی ذوائعلیفہ پہنٹی کرابو بجرصدیق ہے میں اور کہا کہ ججھے رسول ابقد منز کتاب ان آیات کے اعلان کے لئے بھیجا ہے تو ابو بجرصدیق کو سے خیال ہوا کہ شریع ہے ہارے میں کوئی تعلم نازل ہوگیا ہے اس نے فوران مدینہ واپس ہوگا کہ شرمایا ہوا کہ شریع ہوئے اور عوض کوئی تعلم نازل ہوا ہے، آپ نے فرمایا شہیں تو تو میر ایار مار رہے ، فارتور کا ساتھی ہے اور حوض کوئر پر بھی میر ہے ساتھ ہوگا لیکن سرمان تو تو میر ایار مان میرے وابدان کے گھٹھ کی سے موالور کوئی نہیں کرسکتا اس سے کہ اور حوض کوئر پر بھی میر سے ساتھ ہوگا لیکن سے کی اور حوض کوئر پر بھی میر سے ساتھ ہوگا لیکن سے کہا ہوا ہے۔ اور حوض کوئر پر بھی میر سے ساتھ ہوگا لیکنا سے کہا ہوا ہے۔ اور حوض کوئر پر بھی میر سے ساتھ ہوگا لیکنا اس کے اور حوض کوئر پر بھی میر سے میں نے 
اِنْ الإرکار بن ۲ س 12 اِنْ الإرکار بن ۲ س 12

### واقعات متفرقه

(۱) اس سال ماه ذي قعدة الحرام ميں رأس السنافقين عبدامتد بن الي ابن سلول كا انتقال موا

جس کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی۔

وَلاَ تُصَلَّ عَلَى آخَدِ بِينَهُمُ إِلاَرْآبِ ان مِنافَقِين مِن سَي كَن كَامُ مُعَازِ مِّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَنْفَهِمْ عَلَىٰ قَبُرِهِ ﴿ إِنْ وَنَهِ يَامِينَ اور نَوَاسَ كَ قَبر يركُورَ \_ إِنْهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهُ فَهُول اللَّهِ كَان لوَّول نَ اللَّه اوراس کے رسول کے ساتھ کفر کہیااور خدا کے نا فر ہان

وَمَاتُوا وَهُمُ فَاسِقُونَ لِ

(شرح موابب ص ٥٥ ج٦) مرے ہیں۔

مسئلہ: کا فر کے جنازہ میں شرکت اور اس کی قبر پر جا کر کھڑ ا ہوتا قطعاً ناجا تز ہے خواہ جناز ہ ہندو کا ہو یا انگریز کا۔ گفر ہیں وونوں شریک ہیں اور شریا مشرک اور بت پرست گفر کتابی کے گفرے اشدے۔

(۲) ای سال نجاثی شرہ حبشہ کا انتقال ہوا اور بذر بعیہ دحی آپ کو اس روز اس کے وفات کی اطلاع دی گئی۔آپ نے سحابہ کوجمع کر کے اس کی غائب نیماز جناز ہ پڑھی۔

(۳) ای سال سود کی حرمت کا تھم نازل ہوا اور ایک سال بعد آل حضرت بھی تھیں نے ججة الوداع بين اس كى حرمت كاعام اعلان فرمايا ـ

( ۴ )اسی سال عورتوں ہےلعان کا حکم نازل ہوا۔جس کی مفضل کیفیت سورہ نور میں مذکور ہے۔ (۵)جولوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے بلکہ محض اسلام کے زیر سماییا نہوں نے رہنا منظور كياتوان كے حق ميں اى سال جزيد كي آيت نازل هوئى۔ قال تعالى وَ قَاتِـ لُمُوا الَّذِيْنَ لاَ يُـؤُسِنُـوُنَ بِاللَّهِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَلَا يَدِيْنُونَ دِيْنَ الْحَقّ بِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعُطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَّ هُمْ صَاغِرُونَ- ٢ جزيه جزاء مصتق ہے لیعنی مدجزاء کفرے بطور ذلت وحقارت آزاد یا قل بالغ مرد سے لیا ج تا ہے۔ جزیہ ہے مقصد رہ ہے کہ گفر کی شوکت اور اس کا زور ٹوٹ جائے اور اسمام کی برتری اور حکمرانوں کے س منے جھک ج ہے ایسے لوگوں کواصطلاح شریت میں ذمی کہتے

ع التوبة ،آية ٢٩٠

ہیں جو ذمہ ہے مشتق ہے چہنی جن کی جان اور مال اور آبر واور اُن کے حقوق کا اللہ اور اس کا مرسول مسلمانوں کی طرح ذمہ اربو مگر خوب یہ در کھو کہ قرآن وحدیث نے کا فروں ہے جزیہ لینے کا جو تکم دیاوہ دف گا! رحف ظت جان کا بدل نہیں یعنی جزید کا بیسب نہیں کہ ذمی خودا بنی حفہ ظت نہیں کرسکتے اور ہم وشمنوں ہے اُن کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ حفہ ظت تو اہل ذمہ کی عور توں اور بہوں اور اپر ہجوں اور راہبوں کی بھی کی جاتی ہے مگران پر جزیہ نہیں جزیہ مرسکتی قبل ہے۔ اس وجہ سے نقہا مرام نے جزیہ صرف اُن لوگوں سے لیا جاتا ہے جو جہاد ہیں مستحق قبل ہے۔ اس وجہ سے نقہا مرام نے لکھ ہے کہ جزیہ تو کا بدل ہے صرف حراور عاقل اور بالغ مردوں سے لیاجا تا ہے جو متحق قبل کے شے اور جن لوگوں سے ایل بنیاد پر معامدہ ہو کہ طرفین کی خود محق ری محفوظ اور کمح ظرر ہے تو شریعت کی اصطلاح میں ایس بنیاد پر معامدہ ہو کہ طرفین کی خود محق ری محفوظ اور کمح ظرر ہے تو شریعت کی اصطلاح میں ایس وگوں کو ''معامد'' کہتے ہیں۔

## معليها درعام الوفود

عرب میں سب سے بڑا قبیلہ قریش کا تھا جس کی سرداری مسلم تھی۔ قریش کے حضرت المعلی علیہ السلام کی اوا دیس سے ہونے سے کسی کوا نکار فہ تھا جہم وفراست سخاوت و شجاعت میں مشہور تھے۔ بیٹ المنداور بلد حرام کے مجاور تھے۔ مگر اسلام کی مخالفت اور عداوت پر کمر بستہ تھے۔ قبائل عرب کی نظریں قریش پر لگی ہوئی تھیں کہ آ سرحفرت بلاؤٹیش کی کسیے بنٹتی ہے۔ قریش کے وجوانوں نے تو ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا اور کر سے میں بنٹتی ہے۔ قریش کے وجوانوں نے تو ابتدا ہی میں اسلام کی اطاعت قبول کر لیا تھا اور کر سے میں تو اس وقت عرب کو معموم ہوگی کہ دین اسلام وین اللی ہے ضرور تی م عالم میں پھیل کر رہے گا۔ اور کوئی قوت اس کی مخاف ہوگی کہ دین اسلام وین اللی ہے ضرور تی م عالم میں پھیل کر رہے گا۔ اور کوئی قوت اس کی مخاف میں مار ہوئے وہ کا داور وفو و بارگاہ درسالت میں حاضر ہوئے طرف سے سفار تیں آئیس اور جرقبیلہ کے وکل داور وفو و بارگاہ درسالت میں حاضر ہوئے مسلمان کرنے کا وعدہ کر کے والیس ہوتے جسیا کہ التہ تعالی نے فر مایا ہے۔

وَرَأِينَتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ إِلَوْكُونَ كُوالله كَ وين مِن واخل بوتا بواجول اللَّهِ أَفُوَاجِأَ فَسَبَّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ ﴿ ورجولَ ويَحِيلِ تُوسَبِّحُ اور تَميد اور استغفار وَاسْتَغُفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تُوَّابًا لِي ﴿ فِي مِنْ مَشْغُولُ بُو جِئِ اللَّهُ لَذِي بِرُا لَوْجِه و فرمائے والا ہے۔

إِذَا جَهِاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ لِيجِبِ اللَّهِ كَي نَصِرتِ اور فَتَحْ آجائِ اور آپ

ونودکی ابتدا ہو مھےکا خیر بی ہے ہوگئاتھی کیکن زیادہ شکسل مھاور ماھیمیں ر ہا۔اس لئے ان دونوں سنوں کو عام الونو د کہا جاتا ہے ابن سعداور دمیاطی اور مغیطا تی اور عراقی نے دنو د کی تعداد ساٹھ ہے کچھ زیادہ بیان کی ہے مگرعلاً مقسطلانی نے مواہب میں يبنتس وفود كاذكر كيابي

## (۱)وفَر ہوازن

<sup>فتی</sup> مکہ کے بعد بیہ پہلا وفید ہے جوآپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔جس وقت آپ جعر انہ میں تفہرے ہوئے تنصے اُس وفتت ہواڑن کے چودہ آ دمیوں کا وفد اینے ہال اور قید بول کے چیزانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جس کامفضل قضہ غزوہ کو خنین کے بیان میں گزر دیکا ہے۔اس وقد میں رسول اللہ ینگئی ٹیٹی کے رضاعی بھی ہمی تھے۔ حضرت حلیمہ سعد بیائ قبیلہ کی تھیں زہیر بن ضر دسعدی وجشمی اس افد کے رئیس تھے کھڑ ہے ہوئے اورعرض کیا یا رسول اللہ ان قید بول میں سپ کی خایا ئیں اور رضا می پھو ہیاں اور پالنے والیال بیں جو بہتی آپ کو چھاتی ہے گاتی تھیں اگر ہم نے حارث غسانی اور نعمان بن منذر کودود ھ پل یا ہوتا تو الی مصیبت کے وقت میں ہم اس سے ضرور أمیدر کھتے اور آپ تو سب ہے بہتر اور افضل مکھول ہیں اور پیشعر پڑھے۔

أُمْنُنُ عَلَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ فِي كَرَم ۚ فَإِنَّكَ الْمَرُءُ نُرِّجُوَّهُ وَيَنْتَظِرُ

إسورة النصرية الإرقاني، ج ١٩٠٩ على: ٣

ہے رسوں اللہ داہیئے کرم اور مہر ہائی ہے ہم پراحسان فرہائے۔ بلا شہر آپ ایسے معظم میں جس ہے۔ بلا شہر آپ ایسے معظم میں جس ہے ہم مہر ہائی اور کرم کے امید وارا ور منتظم ہیں۔ اُمنٹن علی بَیْضَةٍ قَدْعَا قَهَا قَدَر مَّ مُمَوَّقٌ شَمْمُلُها فِی دَهُوهَا غَیْرُ اُمنٹن عَلی بَیْضَةٍ قَدْعَا قَهَا قَدَر مَّ مُمَوَّقٌ شَمْمُلُها فِی دَهُوهَا غَیْرُ اُمنٹن عَلی بیون فرہائے کہ جس کی حاجیق کو قضاء وقد رہے روک دیا

اُس فبیلہ پر احسان فرمائے کہ جس کی حاجتوں لوقضا ، وفعدر نے روا ہے۔ تغیرات ز ، نہ ہے اُس کاشیراز ہ پرا گندہ ہوگیا ہے۔

يَا خَيْرَ طِفُلٍ وَ مَوْلُوْدٍ وَمُنْتَخَبِ فِي الْعَالَمِينَ إِذَا مَا حَصَّلَ الْبَشَرُ الْمَنْ الْبَشَرُ الْمَاحِقُلُ الْبَشَرُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

إِنْ لَمْ تُذَارِكَهِم نَعُمَاءُ تَنْشُرُهَا يَا أَرْجَحَ النَّاسِ حِلْماً حِيْنَ يُحْتَبَرُ اللَّهِ الْهُ تَذَارِكَهِم نَعُمَاءُ تَنْشُرُهَا يَا أَرْجَحَ النَّاسِ حِلْماً حِيْنَ يُحْتَبَرُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَانِ الْمَامِ وَاحْدِنَ أَن كُوْجِر كَيْرِي نَهُ كَرِي كَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ ال

أَمُنُنُ عَلَىٰ بِنِسُوَةٍ قَدُ كُنُتَ تَرُضَعُهَا إِذُفُوكَ تَمُلَوْهُ مِنُ مَحْضِهَا الدّرر انعورتوں پراحس فرمائے جن كا آپ دودھ پیتے تھاوراُن کے خاص اور بہتے ہوئے دودھ ہے آپ اینے مندکو مجرتے تھے۔

لاَ تَجُعَلْنَا كَمَنُ شَالَتُ نَعَامَتُهُ وَاسْتَبِقُ مِنَا فَاِنَّا مَعْمَشُو رُهُو بهم كوأن لو ورك، ندمت يجيك ون ك قدم اكثر كي مول اورائ جودو كرم ك شكر وامتنان كو بميشه كيك بهم ميل باتي جيجود ي بهم شريف كروه كس كاحيان كوفرام وشنبيل كرتي -

إِنَّا لَنَنْ مُكُرُ لِللَّغُمَآءِ اذُ كُفِرَتُ وَعِنْدَنَا بَعُدَ هذا الْيَوْمِ مَدَّخَرُ النَّا لَنَهُ مَ الْعَالِمِ الْمَالِمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالُّهُ اللَّهُ اللَّ

فَالْسِ اللَّعَفُو مَنُ قَدْ كُنْتَ تَرُضَعُهُ مِنَ أُمَّهَاتِكَ إِنَّ الْعَفُو مُسْتَهَرَّ

اإشرة ال الارام الجزاء محذوف وبهوا

پس آب اُن مائل کوجس کا آب نے دورھ بیاہے، اپنے والمن منمو میں چھپا لیس تحقیق آب کا عفوتو مشہور ہے۔

یَاخَیْرَ مَنُ مَرِحَتُ کُمْتُ الْجِیادیهِ عِنْدَ الْهِیَاجِ إِذَا مَا اسْتُوقِدَ السَّرَرُّ اے دہ ذات کے جس کی سواری ہے کمیت گھوڑے نشاط اور طرب میں آج نے بیں جب کے لڑائی کی آگ دھائی جائے۔

إِنَّا نُولِيِّلُ عَفُواً مِنْكَ تُلْمِسُه ﴿ هَذِى الْبَزِيَّةَ إِذْ تَعُفُوا وَ تَنْتَصِرُ اللَّهِ اللَّهِ مَ مَ سِي مِنْكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فَاغُفِرُ عَفَا اللَّهُ عَمَّا أَنْتَ راهِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذْيُهَدى لَكَ الظَّفَرُ لَا عُفِرُ عَفَا اللَّهُ عَمَّا أَنْتَ راهِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذْيُهَدى لَكَ الظَّفَرُ الْعُفَرُ اللهِ اللهُ عَمَّا وَمَا مَا لِي عَطَافُرها مِنْ اللهُ عَلَا مِنْ اللهُ عَمَّا وَمَا مِنْ اللهُ عَلَا وَمَا مِنْ اللهُ عَلَا وَمَا مِنْ اللهُ عَلَا وَمَا مِنْ اللهُ عَلَا وَمَا مِنْ اللهُ عَلَا مُنْ اللهُ عَلَا وَمَا مِنْ اللهُ عَلَا وَمَا مِنْ اللهُ عَلَا مُنْ اللهُ عَلَا وَمَا مِنْ اللهُ عَلَا وَمُنْ اللهُ عَلَا مُنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَ

لبعض روایات میں پچھاشی راور زیاوہ ہیں تفصیل کے لئے الروض الانف ص ۲۰۰۲ ج۲۔اورعیون الانژص ۱۹۲ج۲۔اورز رقانی ص ۳ جہم کی مراجعت تیجیجے۔

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كاجواب

آپ نے ارش دفر ہیا کہ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا۔ جب تم ندآئے تب میں نے وال اور اسبب اور تمام قیدی غائمین پرتقسیم کردیئے ، اب دو چیز وال میں سے ایک چیز کواخت رکرلو۔ وال میں سے ایک چیز کواخت رکرلو۔ وال واسبب لے ویا اپنا وعیال جو جفر الو، وفد نے کہا اہل وعیال جم کوزیدہ عزیہ ہیں۔ آپ نے فر مایا میر ااور میرے خاندان بنی عبد المطلب کا جو حقہ ہے دو تو میں نے تم کودے ویا باتی جو حقہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ چکا ہے سوائی وارے میں تمہاری سفارش کرول گا چن نچہ آپ نے سفارش کی مب نے طیب خاطر ہے تمام قیدی آزاد کردیئے دو چار شخصوں نے پچھتا مل کیا آپ نے ان کا معہ وضد دے دیا اس طرح وفد را پنج جھ بزار بچوں اور عورتوں کو لے کردا پس بوا۔ آپ کی سفارش کا مفصل واقعہ غز وہ حنین کے بیان میں گز رچکا ہے اس لئے بیمان اس کو مختام کردیا۔

### (۲)وفَد تُقیف

ماہ رمضان المہارک ہے ہیں تھیف کا وفید اسلام قبول کرنے اور آپ کے وست مہارک پر بیعت کرنے کے بئے حاضر خدمت ہوا۔

آپ کی ڈی قبول ہوئی اور عروہ بن مسعود تقفی کی شہادت کے آٹھ مہینہ بعد جب سپ تبوک ہے واپس ہوئے ،" ب کی خدمت میں مدینہ ہو رہ جا ضربو ئے۔اسلام قبول کیا اورآ پ کے ہاتھ پر بیعت کی ، جھے آ دمیوں کا وفد عبدیا کیل کی سرکردگی میں مدینہ روانہ ہوا۔ یا تو ہو ہم داور سرستی تھی یا بیہ جوش اور ولویہ ہے کہ خود بخو دیے ہزار رضا ءور غبت اسلام کا صفتہ بگوش ہے کے گئے ہ رگاہ رسالت میں جانشر ہورہے ہیں اس لئے مسلما نول کوان کی آمدے بے حدمسز ہے ہوئی سب ہے سلے مغیرہ بن شعبہ نے ان اوگول کودیکھادیکھتے ہی دوڑ ہے کہ جا کررسوں اللہ جائز تلتہ کو بشارت سنا وَل راسته بین او بَعرصدیق مل گئے ابو بکرصدیق کو جب علم ہوا تو مغیرہ کوخدا کی تشم وی اور کہا کہ مجھ کو ا جازت وہ کہ میں جا کر رسول اللہ ﷺ کو پیارت ساؤں مغیرہ نے ا جاڑت وے دی ابو بَمرصدی رصحالمالم مُعَالِينا نے جاکرا آن حضرت کواس وفید کی آمد کام از وہ منابا۔ ر سول املہ خلافاتین نے ان نے عمیر نے کے لئے خاص مسجد نبوی میں ایک خیمہ نصب کرا دیا۔ ( تا كه قرآن يُوسَنين اورنماز اورنماز يول كوديَّه هيل) وفيد كي مهما في اوراُن كي خبر أيبري بيه سب نبالد ہن سعید ہن العاص کے سیر جس جس کے فیالد ہن سعیدا س کھانے میں سے نہ کھا لیتے تھے اس وقت تک وفید کے اوگ وہ کھانا ندکھاتے تھے امر وفید کو جو پکھیآ مخضرت میں لیے ہی ہوتا تھا ہو انہیں کے واسطے سے کتے تھے۔ یہ المحے وفعہ نے خامد کے واشطے سے بجمیب شرطیس پیش کیس۔

(۱) نماز معاف کردی جائے۔

(۲)لات (جو اُن کا بڑا اُئٹ تھا)ال کو تین سال تک نہ تو ڑا جائے۔ بچے اور عور تیں اس پر بہت مفتون ہیں۔

(۳) ہمارے بُٹ خود ہمارے ہاتھوں سے نہ تُٹو وائے جا کیں سپ نے اوّل کی دوشرطوں سے قطعنًا انکار کردیا اور پیفر مایا:

اس وین میں کوئی بہتری نہیں جس میں نماز شاہو۔

لاخير في دين لاصلاة فيه

تیسری شرط کی بابت فر مایا بیہ ہوسکتا ہے سب نے اسل م قبول کیا اوروطن واپس ہوئے عثمان بن انی انع ص جواس وفد میں سب ہے کسن تھے ان کوا میر اور حاکم مقرر فر مایا ان کوہم اور قرآن اوراسل می مسائل کے سکھنے کا سب سے زیادہ شوق تھا،اس لئے صدیق اکبر کے اشارہ ہے آپ نے ان کوامیرمقرر کیا۔اورانہی کے ہمراہ ابوسفیان بن حرب اورمغیرۃ بن شعبہ کولات کے منہدم کرنے کے لئے روانہ کیا ابوسفیان کسی وجہ سے پیچھےرہ گئے مغیرہ نے جا کر بُت پر پھاؤلا مارا ثقیف کی عورتیں برہندسراور برہنہ پاپیہ ماجرا دیکھنے کے لئے گھروں ے نکل بڑیں ۔مغیرہ دُفِحَانْنَدُ تَعَالِحَةٌ نے بُت کوتو ڑ ڈالا اور بُت خانہ میں جو مال واسب اور ز پورات تھے وہ سب لے لیئے اوّل اس میں سے عروہ بن مسعود تقفی کے بیٹے ابوقلیج اور عروہ کے بھتیج قارب بن الاسود کا قرض ادا کیا اور جو بچاوہ آپ کی خدمت میں لے کرھ ضر ہوئے آپ نے ای وقت اس کومسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور انٹد کاشکر کیا کہ اُس نے اپنے دین کی مد د فر ، ئی اورا بنے پیٹیمبر کوعزت دی۔عروۃ بن مسعود کی شہادت کے بعد جب اٹل ط نف مسلمان ہو گئے تو وفد ثقیف کی حاضری ہے ہملے ابولیتے بن عروہ اور قارب بن الاسود، تپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورمشرف باسد م ہوئے اورعرض کیا یا رسوں اللہ ل ت کے بُت خانے سے ہمار نے باپ یعنی عروہ اور اسود کا قرضہ ادا کر دیا جائے عروہ اور اسود دونوں حقیقی بھائی تھے عروہ تو اسلام لائے اور شہید ہوئے جیسا کہ پہلے ٹز رچکا ہے ابولیج عروہ کے بیٹے ہیں اور اسود کا فرمرا۔ قارب، اسود کے بیٹے ہیں۔ دونوں نے اپنے اپنے باپ کے قرضہ کی ادائیکی کی درخواست کی آپ نے فرہ یا اسودتو مشرک مراہے قارب نے عرض کیا یا رسول اللہ ے ٹنگ وہ شرک مرائے مرقر ضدتو مجھ پرہے،آپ نے ابوسفیان دَھِئَاللهُ مَعالَیٰ کو تکم دیا کہ لات کے بت خاندے جو مال برآ مد ہوا وَل اس سے ابولیج اور قارب کا قرض اوا کرنا ہے

### (۳)وفگه بنی عامر بن صعصعه

تبوک ہے والیس کے بعد بنو عامر بن صعصعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جن میں عامر بن طفیل اور اربدین قبیل بھی تھے، سلسلۂ کلام میں ان لوگوں نے آپ سے ان لفظول میں خطاب کیا۔ انت ستیدنا آپ ہمارے سردار ہیں، آپ نے فرمایہ اپنی بات کہو شيطان تمهارے ساتھ محفرہ پن ندکرے۔سردارصرف اللہ ہے طاہر میں سیملق اختیار کیا اور در پردہ عامر نے اربدکو بیہ مجما دیا کہ میں جب آپ کو ہاتوں میں لگا کوں تو تم فوراً تکوار ہے آپ کا کام تمام کردینا، مرنے آپ سے نفتگوشروع کی اے محد مجھ کوآپ اینامخلص دوست بنا کیجئے آپ نے فر ، یا ہر ٹرنہیں جب تک تو ایک خدا پرایمان نہ رائے ، عامر نے کہاا گرمیں مسلمان ہوجاؤں تو آپ جمنے کو کیا عطا فرہ تھیں گے۔ آپ نے فرمایا اسلام لانے کے بعد تیرے وہی حقوق اورا <ع م : ول گے جوتمام مسلمانوں کے بیں۔عامرنے کہا آپاہے بعد حکومت اورخلافت جھے کو مطا کر دیں۔ آپ نے فرمایا ہرگزنہیں عامر نے کہااحچھااہل باویہ پر آ ہے حکومت کریں شہ اور آ ہو وی کی حکومت میرے لیے جیمور دیں۔ورند میں غطفان کو لے کرآپ ہر چڑھائی کروں گا۔اور مدینہ کوسواراور ہیادوں ہے بھردوں گا آپ نے فرمایااللہ تجھ کو قدرت نہیں دے کا۔ کنٹگوختم ہوئی جب دونوں اُٹھ کھڑے ہوئے تو آپ نے دعا فر مائی اے اللہ عامر بان تفیل کے شرے مجھ کو بیجا۔ اور اس کی قوم کو ہدایت وے جب باہر آئے تو عامر نے اربدے کہاافسوں میں تیرانتظرر ہا مگرتو نے جنبش بھی ندکی اربدنے کہامیں نے جب بھی مکوارسو نننے کا اراد و کیا تو کوئی نہ کوئی چیز درمیان میں حائل نظر آئی۔ایک مرتبہ ہمنی دیوارنظر آئی اورایک مرتبہ ایک اونٹ نظر آیا جومیر ےسرکونگل جانا حیا ہتا ہے۔ جب بیروفد آپ کے پیس ہے واپس ہوا تو عامر بن طفیل تو راستہ میں بعارضۂ طاعون ہلاک ہواعرب میں چونکہ بستر پرمرنا عار سمجھا جاتا ہے،اس لئے عامرنے کہا مجھ کو گھوڑے پر

نداسي

بیشار دو کھوڑے پر سوار ہوااور نیز ہاتھ میں ریا۔اور بیالفاظ کیے بیا مبلك المبعوت ابو زلمی اے موت کے فرشتے میرے سامنے آیہ کہتا کہتا گھوڑے ہے کریز ا،ای مق م براس کو دفن کر دیا گیا۔ جب وفد سرز مین بی عامر میں بہنچاتو لوگول نے اربدے حالات دریافت کیتے۔ ار بدنے کہا آپ کا دین بیج ہے۔خدا کی قتم وہ تخص (اشارہ سوئے آل جھنرت بیٹھ ہے۔)اگر اس وقت میرے سامنے ہوتو تیرول ہے اس کوتل کر کے چھوڑ ول۔ دودن نہ گز رے تھے کہ اونٹ برسوار ہوکر نکلا۔ فورا ہی آسان سے اس بر ایک بجلی گری جس سے وہ واخل فی النار والسقر ہوا۔ عامر اور از بدید دونوں بدنھیب دولت اسلام ہے محروم واپس ہوئے اور وفد کے باقی اکثر افراد دولت اسلام ہے مالا مال ہوکر واپس ہوئے۔ ا

# (۴)وفدعبدالقيس

بيربهت برزاقبيله تقاله بحرين كاباشنده تقااس قبيله كاوفندوومرتيه آب كي خدمت مين حاضر ہوا، پہلا دفعہ فنچ مکہ ہے بھی پہلے آیا پیشتر <u>ہے یا</u>اس ہے بھی پہلے حاضر ہوااس مرتبہ وفعہ میں تیرہ جودہ آ وی تھے آپ نے فرمایا۔

مسرحها ببالسقوم غير خزايا ولالأمرحبابان قوم كوجوندر وابوك اورند ترمنده لعنی خوش ہے مسلمان ہو گئے او کر مسلمان نبیس موے جس سان کوذلت یا ندامت ہوتی۔

وقد نے عرض کیا یا رسول اللہ بھی فلیکا ہمارے اور آپ کے مابین قبیلہ مصر کے مشرکیین حائل ہیں صرف اشبرُ ترم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کتے ہیں ،جن مہینوں میں عرب لوٹ مارکوترام جانتے ہیں اس لئے آپ ہم کوکوئی ایساجامع اورمختفرعمل بتلا دیجئے کہ اُس کے کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو عمیں اور اہل شہر کو بھی ای کو دعوت دیں ، آپ نے قر مایا اللہ پرایمان لا وَاور گوابی دو کها منّدایک ہےاس کے سوا کوئی معبور نبیں اور نماز کو ق نم کر واور ز کو ق دو اور مال غنیمت سے یا نجواں حصّہ القدے سے ادا کرواور جا ر برتنوں میں نبیذ بھگو نے سے منع فرمادیا۔ دباع اورنقیر اور عنتم اور مزونت ۔

از دامعاد ہے ٣٣ بص ٢٩ سع با مكدوكا توب في كعدى بهوني نكري كابرتن و حضتم سيز الفي منز يا مع احت روني برتن ـ

بی بیخ بخاری بی روایت ہے مسنداحداورااو داؤدی روایت بیل ہے کہ جب بیدوند مدینہ پہنچاتو و بدار نہوی ہے شوق بیل بیلوگ سوار ایول ہے کود پڑے اور آپ کی خدمت بیل حاضر ہوئے اور دست مبارک کو بوسد دیا، ای وفد بیل ایٹ عبدالقیس بھی بیخے جن کا نام منذر ہے بیسہ ہے کم عمر بیخے، انہوں نے اول تمام اونٹ بھلائے اور مب کا سامان ایک جگدلگایا۔ پیرسب ہے کم عمر بین سے دوسفید دھنے ہوئے کیڑے نکالے دہ پہن کر آپ کی خدمت میں پھراپنے گئے ہیں ہے دوسفید دھنے ہوئے کیڑے نکالے دہ پہن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ ہے مصافی کیا اور آپ کے دست مبارک کو بوسد دیا آپ نے فرمایا تجھیں دوسستیں ہیں جن کو ابتداور اس کا رسول پیند کرتا ہے ایک حکم اور دوسرے وقار و تمکنت۔ ایک فرمایا بلکہ اللہ نے بیک کو بیدائی ان خصاتوں پر کیا ہے ایک حکم اللہ و رسمولہ۔ حمد اللہ اللہ کی جس نے جبکائی علی خدتین دیجبھ ما اللہ و رسمولہ۔ حمد ہائی ذات پاک کی جس نے بچھے ایک دوسلتوں پر بیدا کیا جن کو ابتداور اس کا رسول پیند کرتا ہے۔

یہ پہلی مرتبہ کا بیان تھ دوسری مرتبہ وفد عبدالقیس <u>۸جے یا ۹جے بی</u>ں حاضر خدمت ہوا اس وقت وفد میں جاپیس آ دی تھے۔ تھے ابن حبان کی روایت میں ہے کہ آپ نے اس وقت رفر مایا۔

کیا ہوا کہ تمہاری رنگوں کو بدلا ہواد کھتا ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیلوگ پہلے بھی آئے تھے ا

مالي اري الوانكم تغيرت

### (۵)وفدینی حنیفه وج

بنی صنیقہ کا وفد آپ کی خدمت میں صاضر ہوا جس میں مشہور جالاک اور فتنہ پر دازمسیلمہ کذاب ہے۔ بھی تھ یہ وفد مجھے میں آیا گرمسیلمہ مغرور تکبر کیوجہ سے صضر بارگاہ نہ ہوا۔ آخضرت میں تھا ہے گئے اور تکبر کیوجہ سے صضر بارگاہ نہ ہوا۔ آخضرت میں تھا ہے گئے اور تابت بن قیس بن شاس آپ کے ایک خضرت میں تھا ہے گئے اور تابت بن قیس بن شاس آپ کے ایک خود کا دعوی کا دو کا دعوی کا دیدوی کا دعوی کا دیدوی کا دعوی کا دیدوی کا دعوی کا دیدوی کا دعوی کا دیدوی کا دعوی کا دعوی کا دعوی کا دو کا دیدوی کا دیدوی کا دار کا دیدوی 
لا الوائلسي الله و مقدو جهدنے جب نبوت كا جوي بيا قرآب ئے فيروز ديلي دھاندفائين وئٹ چند ساروں كائس كائل كے سے رواندفر وايد مرض الوفات ميں أس فيل كرنير جيئى عبدالرحمل ثمان جي المسالية نے اس وروميں سياشعار كيے۔

> لَعَمْرِیْ وَمَا عَمُویی عَلَیْ مِهِین لَقَدُ جَزِعَتُ عَلَیْ لَقَدُ الْأَسُوَدِ تشم ہے میری زندگی کی (ادرمیری تشم معمون تشم بین ) قبیلہ بنس اسوننسی کے آل ہے جب ٹی۔

وَقَال رَسُولِ اللَّهِ سِيْرُوا لِقَنْدِهِ عَلَى خَيْر مُوعُود واسْعَدِ أَسْعُدٍ عَ

رسول الله بالفظائل في حكم ويوكراً س كالل ك لي جو واور بهترين وعده اور وش كليسي في بشارت وي م

فسرما الَّيْه في فوارس بُهمَهِ پن ہم چندسواراً س كِفْل كے لئے روندہوگة تاكہ آپ كِفَم وروصيت كُوفْينل ہور سن اصى بدقی شرب اشعار الصى بيس ١٣١٣ عروه كہتے ہيں كداسود شسى \_ سرحفزت كى وفات سے ايك ون ، درايك رت قبل مارا كيا \_ اك وقت آپ كوبذرايد وقى كے س كی فہر وى گئی آپ نسى به واس ہے مطلع كيا \_ س كے بعد ؛ ب بو بمرصد بق فديفہ وكے تب قاصد فبر ليار الا الربعض كہتے ہيں كہ آپ نے بن كے وان كے دوز قاصد فبر كر آيا \_ ( فقر بارى ص ٢٥ تا ٥٨ قاسة منتقب م

ع معداد ذل أنعل المنصيل والأني جمع سعد بمعني امن ضد اخس ١٢

کھر <u>واج میں مسی</u>مہ کداب نے سے یا ک خط بھیجا جس کا پیضمون تھا۔

من مسيلمة رسول الله الي المسيمه خدا كرسول كي طرف عي محدرسول محمد رسُول الله اما بعد فاني أالله كالمرف يس تير عماته كام مي قبد الشسر كست معك فسي في شريك كرديا كيا بهول نصف زمين جارب الأمروان لسنيا نبصف الأرض للي اورنصف قريش كيلي مرقريش كيلي مكر

وَلِيقرييش نصفها ولكن قريشا أ قريش انصاف نبيل كرتے،والسلام۔ لا ينصفون والسّلام

أتخضرت بالوانة فياركانيه جواب لكهوايا

بسُم الله الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ من إله الله الله الله الرحيم محمد رسول الله كلطرف معدمد رسول الله ألى إسميم كذاب كاطرف اسلام اواس ير مسيلمة الكذاب اسابعد إجوبرايت كالترع كري تحقيق زمين التدكى فَالسلام على من اتبع الهدى إبجر كوعاب الشيخ بندول من سے عطا ف إِنَّ الْأَرْضَ لِللَّهِ يُؤْرِثُهَا مَنْ إَفْرِها مَا الراحِيما انجام خدات ورف والول

يَّشَمَّآءُ مِنْ عِنسادِهِ والمعاقبة ﴿ كَابَ-للمتقيين

بدوا قعہ ججۃ الوداع ہے واپس کے بعد کا ہے۔لے

#### (۲)وفد طے

قبيلهُ بطے كا وفد جس ميں پندر و آ دمي تھے۔ باضر خدمت بواان كاسر دارزيد الخيل تھا آپ نے اسلام پیش ایاسب نے طیب خاطر سے اسلام قبول کیااورزید الخیل کا نام زید الخیر رکھااور میفر ، بیا کے عرب میں ہے جس شخص کی میں نے تعریف سی اس کواس ہے کم ہی پایا موائے تیرے کے

ع محبول المرتبع عاش ۲۳۶

إبن اثيرين ٢٠٠٠ ١٠٠

#### (۷)وفکه کندُ ه

کندہ یمن کے ایک قبیلہ کا نام ہے ایھے میں اسٹی سواروں کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہواان کا سرداراشعث لے ہن قبیل تھا جب بیلوگ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو چنے پہنے ہوئے تھے جن کا سنجاف ریشم کا تھا ،آپ نے فر ہایا کیا تم مسمی ان نبیس انھوں نے عرض کیا کیوں نہیں بلا شبہ ہم مسمی ان بیں آپ نے فر مایا پھر تمہاری گرونوں میں بیرایشم کیساء انہوں نے اس وقت ان کیڑوں کو بھی ڈکر پھینے کہ یا۔

مسئلہ: سنجاف اگر قلیل مقدار میں ہومشلاً جیار انگشت تو اس کا استعال جائز ہے خود نبی کریم ﷺ اورصدیق اکبراور فاروق اعظم سے اس کا پہننا ثابت ہے۔ غالباس مقام پر سنجاف حدے متجاوز ہوگا اس لئے ممانعت فرمائی ہے۔

# (۸)وفداشعریین کھے

اشعریین یمن کا ایک معزز اور بہت بڑا قبیلہ ہے جوابیخ جدا مجد اشعر کی طرف منسوب ہے۔اشعر کواشعراس کئے کہا جاتا ہے کہ جب وہ بیدا ہوئے تو ان کے بدن پر ہال بکثرت تصاور انشعر کو اسعراس کئے کہا جاتا ہے کہ جب وہ بیدا ہوئے تو ان کے بدن پر ہال بکثرت تصاور انشعر سے معنی مشتق ہے جس کے معنی کثیر الشعر کے ہیں ابوموی شعری ای قبیلہ کے ہیں بیلوگ نہایت ذوق وشوق کے ساتھ بیرجز پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے۔

محمداوحزبه

غدا نلقى الاحبه

لعنی محمد بین التا اورآپ کے گروہ سے

کل دوستوں ہے جاملیں گے امرین آئی نے صرا کرفنہ ب

ادھرآپ نے صحابہ کوخبر دی کہ ایک جم عت آرہی ہے جونہا بیت رقیق القلب اور نرم دل ہے، چونہا بیت رقیق القلب اور نرم دل ہے، چنا نچہ اشعربین کا وفد آپ کی خدمت میں پہنچ آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ اہل یمن آگئے۔ جن کے دل نہا بیت رقیق اور نرم ہیں۔ (بیعنی قساوت سے بالکلیہ پاک ہیں بنور اُحق کو قبول کرتے ہیں سنگ وخشت نہیں کہ سی موعظت وحکمت کا ان پرا اثر نہ باک ہیں بنور اُحق کو قبول کرتے ہیں سنگ وخشت نہیں کہ سی موعظت وحکمت کا ان پرا اثر نہ باکھیں ہیں ہیں ہی تھر رتا ہے ہوں کی تاور حلک قادسہ اور اُحد کے اور حالہ اور کی تھر رتا ہے ہوں کے اور حالہ اور اور کی تاریخ کے اور حالہ اور کی تاریخ کی تاریخ کے اور حالہ اور کی تاریخ کی تاریخ کے اور حالہ اور کی تاریخ 
الشعب بن قیس آپ کی و فات کے بعدم تد ہوگئے تھے گر ابو یکرصد ایل کے ہاتھ پرتا بہوئے اور جنگ قادسیداور مدائن اورجلولا ءاورنہاوند میں شرکیک رہے ہے <u>مہم دیا سام دی</u>ش کوفہ میں انقاب کیا۔عیون اراژ ص۲۳۴ ابر دوالمعاور ج ۱۳۶۳ میں ۲۳۴ ہو، یہی مجہ ہے کہ ) ایمان یمنی ہے اور صَمت ہی یمنی ہے۔ (لیعنی ان کی رقت قلب اور رَم ولی کا یہ یُمر و ہے کہ ان کے مور ہون کے معدن اور هم وحکمت کے سرچشمہ میں )

نہا می فدانفسی والی وائی مین کھی وشرف و سرم نے بیجے فر وایا۔ رقت قلب بی تمام بھل نیوں کا سرچشمہ ہے اور قساوت قاب بی تمام بھل نیوں کا سرچشمہ ہے اور قساوت قاب بی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔

جو فک اہل یمن اکثر ہریاں رکھتے ہیں اس سے آگر ارشاد فر مایا سکون اور اظمینان وقار اور تو انوں میں ہوائی جا اور تو انوں میں ہے اور قدار اور دوسرے کو حقیر مجھنا ہے اور تو انوں میں ہے اور شرق کی جانب اشارہ فر مایا۔

وفد نے عرض کی یا رسوں ابتدہم اس سے حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ تفقہ فی الدین حاصل کریں اور تکوین علم کی ابتداء اور سی زکودریا فت کریں آپ نے فرہ یا سب سے پہلے خدا تھا اور اس کے سوا کچھٹ تھا اور اس کا عرش پائی پرتھا (یعنی تکوین یا عالم کی ابتداء پائی اور عرش ہے ہوئی اول اول پائی پیدا کیا اور ہر چیز کولوح محفوظ میں کھھدیا۔ اول پائی پیدا کیا اور ہر چیز کولوح محفوظ میں کھھدیا۔ مسائل کل مید کی تحقیق و تدقیق خاندان اشعر پین میں نسانا بعد نسل جاری رہی حتی کہ امام ابو مسائل کل مید کی تحقیق و تدقیق خاندان اشعر پین میں نسانا بعد نسل جاری رہی حتی کہ امام ابو الحسن اشعری (جوابوہ وی اشعری رضی ابتد عند کی اولا دمین ہے ہیں) میں یہ چیز خوب ظاہر اور ممایاں ہوئی اور علم کک سیس اللے سنت والجماعة کے بلاکلام پیشوا اور امام مانے گئے ہیں۔ نمایاں ہوئی اور علم کک سیس اللے سنت والجماعة کے بلاکلام پیشوا اور امام مانے گئے ہیں۔

#### (٩)وفگدازد

قبیلۂ از دیے پندرہ ترمیوں کا وفد جس میں سُر ذین عبداللہ از دی بھی تھے حاضر ہارگاہ رسالت ہوکرمشرف ہاں مبرہ نے آس حضرت فیلٹ نے شروی کے سروین عبداللہ کوان ہرامیر مقرر کیا اور سرونواج کے مشرکین سے جہاد کا تھی دیا ہے مسلمانوں کی ایک جمعیت ساتھ لے کرشہر جرش کا می صرہ کیا ای حالت میں جب ایک مہیئہ شررگی اورشہر فتح نہ ہوا تو تُم ویان عبداللہ محاصرہ چھوڑ کر واپس ہوئے اہل جرش ان واپس کو ہزیت اورشکست خیال کر کے ان کے تعاقب میں نظے۔ واپس ہوئے اہل جرش کو ایس کے بیان کران پرجمعہ کران پرجمعہ کرویا جس سے اہل جرش کو شکست ہوئی۔ ایس مشلہ کی آگر مزید تھوں اور سریا تھا ہوں کے بیان کر کے ان کے تعاقب کی کہیں جلہ کے اس میں اور نے بیان کران پرجمعہ کرویا جس سے اہل جرش کو شکست ہوئی۔ ایس مشلہ کی آگر مزید تھوں اور اندائے والنہائے لئی فظ این کشر کی کہیں جلہ کی مراجعت کریں امامیت کا جان کریں اور نہ اور اندائے والنہائے لئی فظ این کشر کی کہیں جلہ کی مراجعت کریں امامیت کا جان کریں اور نہ کہ ہیں ہے۔

ابل جرش اس سے پیشتر دو تخص تحقیق حال کے لئے مدینہ بھیج کیے تھے آپ نے ان لوگوں کو جبل شکر کے واقعہ کی اس روز اطلاع دی جس روز سیدواقعہ پیش آر ہاتھا جب بیلوگ واپس ہوئے اور اپنی قوم سے تمام واقعہ بیان کیا تو قوم جرش کا ایک وفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور مشرف ہا ملام ہوئے لے

# (١٠)وفكر بني الحارث

بنی الحارث نجران کا ایک معزز خاندان تھا ہاہ رہے الآخریا جمادی الاولی معزز خاندان تھا ہاہ رہے الآخریا جمادی الاولی معزز خاندان تھا ہاہ رہے ہیں بھیجا کہ بین روز تک دعوت اسلام دیں اس کے بعد بھی اگر ند ما نیس تو مقاتلہ کریں ان لوگوں نے فوراً بی اسلام قبول کرلیں۔ خالد بن ولید نے اطراف وجوانب میں بھی مبلغین اسلام بھیج دیئے ہر جگہ لوگوں نے بغیر کسی مزاحمت کے دعوت اسلام کو قبول کیا۔ خالد بن ولید نے بیخوشخری لکھ کرآپ کی خدمت میں روانہ کی ۔ آل حضرت میں فران کا ایک وفد نے کر ایک فدمت میں حاضر ہوئے جن میں یہاں آ ویٹ نچہ خالد بن ولید ان کا ایک وفد نے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جن میں حاضر ہوئے جن میں حاضر ہوئے اور شداد بن عبداللہ بھی تھے جب یہاؤگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جن میں حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے یہ فرمایا '

من هؤلاء القوم الذين كانهم اليكوناوك بير كويا كم بنروستان كي آوى بيل. رجال الهند

عرض کیا ہم بنوالی رٹ ہیں گوائی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود تہیں چونکہ بیلوگ ہڑے بہادر تھے مقابل پر ہمیشہ غالب رہتے تھے، اس لئے آپ نے ان سے دریافت فر مایا تم کس بناء پرلوگوں پر غالب رہتے ہو، بولے کہ ہم ہمیشہ متفق رہتے ہیں آپس میں اختلاف نہیں کرتے اور نہ آپس میں ایک دوسرے پر حسد کرتے ہیں اور کس پر ابتدا ظلم نہیں کرتے تھی اور نگی کے وقت صبر کرتے ہیں ، آپ نے فر مایا ہی کہتے ہوں اور ان کے جانے کے بعد عمروین حرام کو تعلیم دین مواور قیس ہی تعدیم وین حرام کو تعلیم دین

اور صدقات وصوں کرنے کے سے ان کی طرف روانہ کیا۔ اور کتاب اصدقات یعنی ایک تحریر جس میں صدق ت وز کو ق کے احکام تھے کھوا کران کوم حمت فر مائی۔
تحریر جس میں صدق ت وز کو ق کے احکام تھے کھوا کران کوم حمت فر مائی۔
یہ دفعہ ماہ شوار یہ ذک قعدہ میں اپنی قوم کی طرف واپس ہوا واپس کے بعد جارمہینے نہ گزرے تھے کہ آل حضرت میں تھی تھے اس عالم ہے رصت فر ما گئے۔ فائا مقد وانا الیہ راجعون ا

### (۱۱)وفَد ہَمُدَان

سے الم کے ایک میال اللہ علاق کے ایک میال کے ایک میال اللہ علاق کے ایک ایک میال بعد جب آل حفارت کے ایک ایک میال بعد جب آل حفرت کے الاقت اللہ علیہ ہوئے اور عدن کے عمامے بائد ھے وفعہ مدینہ منورہ پہنچ یمن کی منفش جو دریں اوڑھے ہوئے اور عدن کے عمامے بائد ھے ہوئے اور مہری اوٹوں پر سوار اس شمان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت فصاحت و بلاغت کے سرتھ آپ سے گفتگو کی آپ سے جو درخواست کی آپ نے اس کو فصاحت و بلاغت کے سرتھ آپ سے گفتگو کی آپ سے جو درخواست کی آپ نے اس کو منظور کیا اور ایک تج برلکھوا کر دی اور مالک بن النمط کو جواس وفد کے ارکان میں سے تھان کو مہال کے مسلمانوں پر امیر مقرر کیا۔ بیابن ہش م کی روایت ہو اور سنداس کی ضعیف ہے۔ حسن بن یعقو ب ہمد نی نے ذکر کیا ہے کہ اس وفد میں ایک سوجیں آدمی شے والمتدا عمل کی حسن بن یعقو ب ہمد نی نے ذکر کیا ہے کہ اس وفد میں ایک سوجیں آدمی شے والمتدا عمل کے حسن بن یعقو ب ہمد نی نے ذکر کیا ہے کہ اس وفد میں ایک سوجیں آدمی شے والمتدا عمل کے حسن بن یعقو ب ہمد نی نے ذکر کیا ہے کہ اس وفد میں ایک سوجیں آدمی شے والمتدا عمل کی سوجیں آدمی شے والمتدا عمل کے دستی بن یعقو ب ہمد نی نے ذکر کیا ہے کہ اس وفد میں ایک سوجیں آدمی شے والمتر اس کے مسلم کی دوار سے مسلم کی دوار بیا کہ اس وفد میں ایک سوجیں آدمی شے والمتر کی میں کیا کہ کی دوار بیا کہ کی دوار کی میں دوار کی میں دوار کی میں دوار کیا ہے کہ اس وفیر میں ایک سوجیں آدمی میں دوار کیا ہے کہ کی دوار کی میں دوار کیا ہے کہ اس وفیر میں ایک سوجیں آدمی ہے دوار کی سے دوار کی کو اس وفیر کی دوار کی کے دوار کیا ہے کہ کی دوار کی کی دوار کیا ہے کہ کی دوار کی کی دوار کی کی دوار کیا ہے کہ کی دوار کی کی دوار کیا ہے کہ کی دوار کی کی دوار کیا ہے کہ کی دوار کی کی دوار کی کی دوار کی کی دوار کی کیا ہے کہ کی دوار کی دوار کی کی

# (۱۲)وفكد مُزُ يُنه

م این این بینام) مزینہ کے چارسوآ دمی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گرمشرف باسلام رقانی صصح جم (این ہشام) بازرقانی ہے جم جم جمعہ، ہے۔ ہوئے، چیتے وفت آپ ہے درخواست کی کہ ہمارے یاس کھانے کا سامان نہیں کچھزادراہ ہم کو عطا فرمائے آپ نے حضرت عمر ہے فرمایا ان کوزادراہ دے دو،عمر نفحًا لِنندُهُ عَالَمَ اللَّهِ نَعْ عَرْضَ کمیایا رسول القدميرے ياس بہت تھوڑي تھجوريں ہيں۔ان كے لئے كافی نبيس ہوسكتيں،آپ نے فر مایا جا وَ ان کوتو شدد ہے دو۔حضرت عمران کواینے گھر لے گئے سب نے اپنی اپی ضرورت کے مطابق تھجوریں لے لیں اور اس میں ہے ایک تھجور بھی کم نہ ہوئی (رواہ احمر وطبر انی واہبی ) کثیر بن عبداللہ المزنی اینے باپ سے اور وہ ان کے جدے را وی ہیں کہ سب سے

يہلا وفد جوآل حضرت یا قطاعیا کی خدمت میں حاضر ہوا وہ مزینہ کا وفد ہے کہ جس میں حیارسو آدمی قبیلہ کے آئے جا فظ عراقی الفیتہ السیر میں فرماتے ہیں۔

سب سے پہلا دفید جومدینہ آیا وہ قبیلہ مزینہ کا دفید ہے جو میں آیا لے

#### (۱۳)وفکه دوس

<u>ے ج</u>یس قبیلۂ دوس کے ستر اس آ دمی فتح خیبر کے بعد " پ کی خدمت ہیں حاضر ہوئے مفضل واقعہ فیل بن ممرودوی کے اسلام کے بیان میں گزر چکا ہےاورزر قانی صے ۳۷ جهمراجعت کی جائے۔

# (۱۴)وفدنصارائے کران

نجران۔ یمن میں ایک بہت بڑاشہرے مکہ مکرمہ ہے سات منزل کے فاصلہ پر ہے تہتر قصے اور گا وَل اس کے تابع اور ملحق ہیں سب سے پہلے نجران بن زید بن یشجب بن پعر ب بن فحطان يہال آكر آباد ہوئے اس لئے أس كے تام سے بيشرموسوم ہوا۔وہ أخددوجس كا ذکر بروج میں ہے۔وہ علاقتہ نجران ہی کے کسی قصبہ یا گا وَل میں تھی ہے <u>م جیش تا صارائے نجران کا ایک وفد آپ کی خدمت میں آیا جس میں میں ساتھ آدمی</u> تھے ان میں ہے چودہ آ دمی ان کے اشراف اور سربر آ وردہ او گول میں ہے تھے رکیس الوفداور مع کماؤ کراین اسعد انم وفیدوا س مواہب یہ ج سم اس على النبي يُنظِيَّة لِيكِ لَى سنة تشع وسم بهم - فنتي بارى باب منا قب الجي عبيدة بن اجر بي ص م ي ي ع امیر قافلہ عبداً سے عاقب تھوا ورسیدا یہم آبمز لہ وزیر ومشیرا ور منتظم قافلہ تھ اور اُن کا ہیر پاور ک جس کو خبر اور اسقف کہتے تھے وہ ابو حارثہ بن علقہ تھا۔ ابو حارثہ اصل میں عرب تھا قبیلہ بحر بن واکل سے تھا، عیسائی بن گیر تھ شاہاں روم اس کے علم وضل اور مذہبی صلابت اور دینی پچنگی کی وجہ سے بن ی تعظیم و کریم کرتے تھے اور بن می بن کی جا گیریں دے رکھی تھیں اور گر جا کا اہام مقرر کررکھا تھا۔ یہ و فعر بن آن بن کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ آں حضرت بلا التھا نے ان کو مجد نبوی میں اتا راعصر کی نماز بنو تھی کے در یہ بعد جب ان اوگوں کی نماز کا وقت آیا تو ان اوگوں فی مشرق کی طرف منہ کر کے ان لوگوں سے نماز بنو تھی جی دوران قیام میں مختلف مسائل پر گفتگو مشرق کی طرف منہ کر کے ان لوگوں نے نماز بنو تھی۔ دوران قیام میں مختلف مسائل پر گفتگو موئی۔ دوران قیام میں مختلف مسائل پر گفتگو موئی۔ دوران قیام میں مختلف مسائل پر گفتگو کو گئی ۔ دوران قیام میں مختلف مسائل پر گفتگو

سب ہے ہیں۔ حضرت عیسی ملیہ اسل م کی الوہیت اور اینیت کے ہارے میں مباحثہ اور مکالمہ شروع ہوا

(نُصَارائِ نَجِران) اَ رحضرت مسيح عليه السلام ابن الله ليعني خدا كے بينے نہيں تو ان كاباپ كون ہے۔

> ( آل حضرت القطاعة ) ثم كوخوب معلوم ہے كه بیٹا باپ كے مشابہ ہوتا ہے۔ ( نصارائے نجران ) كيون نہيں بے شك ابيا ہی ہوتا ہے۔

نتیجہ بیہ نکلا کہ حضرت میسٹی ملیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ تو خدا کے مماثل اور مشابہ ہونے جاہئیں حارائکہ سب کو معلوم ہے کہ خدا تعالٰ بے مثل اور بے چون و چگوں ہے۔ کئیسَ تکمِیٹلِه مشیٰءٌ وَلَیْمَ یَکُنُ لَّهُ تُحَفُّوانِ اَحَدِّ۔

( آن حفرت بالوائد) كي تم كومعلوم بيل كه به راير وردگار حسى لايسمُون بيلى عليه الفناء اور سيلى سيه دنده هي التي عليه الفناء اور سيلى سيه السلام پرموت اورفنا آنے والی ہے۔

"منبید: آل حضرت بیواندی کیاس جواب سے کد (ان عیسی یاتی علیه الفغاء) صاف ظاہر ہے کہ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں مرے نبیں، زمانہ آئندہ بیل ان پر موت اور فنا اعبدائیج نام ہاور ماقب قب تب ہااسیم نام ہے ورسید قب ہیںا۔ سے شرع مواہب ن مہیں اس آئے گی۔ ورندانساری کے عقیدہ کے مطابق بیالزامی جواب دیا جا سکت تھ کے میں ملیدالسلام تمہارے زعم اور عقیدہ کے مطابق مقتول ومصلوب ہو چکے ہیں لہذاوہ خدا کیے ہوئے کیا خدا بھی مقتول ومصلوب ہو چکے ہیں لہذاوہ خدا کیے ہوئے کیا خدا بھی مقتول ومصلوب ہوسکتا ہے گر چونکہ حضرات انبیا علیہم الصلاۃ والسام کی زبان مبارک ہے کوئی کلمہ اور کوئی حرف خلاف حن اور خلاف واقع نہیں نکل سکتا اس لئے جواب ہیں وہی ارشاد فرمایا جو بالکل حق اور واقعہ کے مطابق تھا کہ ان عیسسی یا تھی علیہ المندا و کھیں ملیہ اسدم پرز ماندا کندہ ہیں موت آئے گی اور ابھی تک ان پرموت نہیں آئی بلکہ زندہ ہیں۔

( آں حضرت بین فیٹ) تم کومعلوم ہے کہ ہمارا پروردگار ہر چیز کا ق نُم رکھنے والا تمام ، لم کا محافظ اور نَّسبان اور سب کاراز ق ہے کیا میسٹی ملیدالسلام بھی ان میں ہے سی چیز کے ما لک ہیں (نصارائے نجران) نہیں۔ .

(آل حضرت ﷺ) تم کومعلوم ہے کہ القد تعالیٰ پرآسان اور زمین میں کوئی ہی پوشیدہ نہیں کی عیسیٰ عدیدالسلام کواس ہے کچھڑا کدمعلوم ہے جوان کوخدا تعالیٰ نے بنلا دیا ہے۔ (نصارائے نجران) بے شک۔

(آں حضرت الفضیق) تم کوخوب معلوم ہے کہ حضرت مریم اور عورتوں کی طرح نیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہو کمیں اور مریم صدیقتہ نے ان کوائی طرح جنا جس طرح عورتیں بچوں کوجنتی ہیں اور پھر بچوں ہی کی طرح ان کوغذا بھی دی گئی۔وہ کھاتے ہے بھی ہتے اور بول و براز بھی کرتے ہتے۔

(نصارائے نجران) بےشک ایبا ہی تھا۔

(آر حفرت بالقائلة) بجرفدا كيے بوئے۔

لیمنی جن کی تخلیق اور تصویر رحم مادر میں ہوئی ہوا درویا دت کے بعد وہ غذا کامحتاج ہواور بول وبراز کی حاجت اس کولاحق ہوتی ہووہ خدا کیسے ہوسکت ہے۔

نصارائے نجران پرحق واضح ہوگیا مگر دیدہ دانستہ اتباع حق سے انکار کیا۔امتدعز وجل نے اس بارہ بیس آیتیں نازل فرمائیں۔

( تنبیه ): وقد تجران کامفصل واقعه حافظ این تیمیه نے الجواب کی ص ۵۵ج اتاص ۲۱ج ایس وکر کیا ہے دھزات اہل علم اس کی مراجعت کریں ال المَّم ٥ السُّلَّهُ لَآ إللهَ إلا هُوَ الْعَرِي إلله الله كسوا كولَى معبودتين وبي زنده باور الْفُرُقَانَ، ٥ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بايتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيُدٌ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامِ۞ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحُفَىٰ عَلَيْهِ شَيْئٌ فِي الْإِرُض وَلاَ فِي السَّمَاءِ ٥ هُوَ الَّذِيُ يُصَوِّرُكُمُ فِي الْأَرْحَامُ كَيُفَ يَشَاءُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُـوَ ٱلْعَزِيُزُ الخكِيُمُ٥

الْيَقَيُّومُ ٥ نَسزَّلَ عَسلَيْكَ الْكِتَابَ لَيْ سارے عالم كى حيات اور وجود كو قائم ركھنے بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ أُوالا اور تقامنے والا بِاس في آپ پرايك أَنْ زَلَ أَلْتُورِيةَ وَالْإِنْجِيلَ ٥ مِنْ لَمَاكِنَ كَالِقِ كَمَا الْمُ نَازِلَ فَي جَوْمَام كَتِ قَبْ لُ هُدى لِينَاسِ وَ أَنْ زَلَ إِسَابِقَهُ فَي تَصْدِيقَ كَرِفْ والى إورقرآن ا نے پہلے اس نے تو ریت اور انجیل لوگوں کی ہدایت کیلئے اتاری اوراس نے معجزات بھی ا تاری شخفیق جن لوگوں نے اللّٰہ کی آیتوں کا انکار کیا اُن کے لئے بخت عذاب ہے، اور الله تعالیٰ عالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ شخفیق اللہ پر آ سان اور زمین کی کوئی چیز لوشیدہ تبیں وہی ہے کہ جورتم ما در میں تمہاری صورتیں اور شکلیس بنا تا ہے اس کے سوا کوئی معبود تیں وہی غالب اور حکمت والا ہے۔

بيتمام مباحثة تنسير درمنثور**ص جه جواله** أبن جريروا بن ابي حاتم مفضل مذكور ہے آل حصرت مِنْ فَيْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ الل ہیں آ پ نے فرہ یا تمہارااسلام کیسے مجھے ہوسکتا ہے جب کہم خدا کے لئے بیٹا تجویز کرتے ہو ا درصیب کی پرستش کرتے ہو۔اور خنز ہر کھاتے ہونصارائے نجران نے کہا آپ حضرت سیج کواللہ کا بندہ بتلاتے ہیں کیا آپ نے حضرت مسیح جیسائسی کو دیکھ یا سنا بھی ہےاں مربیہ آيت نازل ہوئي۔

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدِ اللَّهِ أَتَحْقِقَ عِينَ كَمَثَالَ الله كَنزويك آدم كَ كَمَثُل اذَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَاب ثُمَّ فَمَال كَالْمِ حَكِمْ عَالَ كَالْمُ قَالَ لَهُ مُكُنُ فَيَكُونُ ٥ أَلْحَقُّ مِن ﴿ كَهَا كَهُوهِ مُوهِ يَهِ بات الله كَاطرف ٢

فَ مَنْ حَدَاتَةِكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ أَهِ وَمَا لِسَاسِكُمُ اور مقيقت كے بعد بھي آپ مَسَاجَسَاءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ لَيْ يَسِينَى عليهِ السلام كے بارے مِن كوئى تَعَالُوا نَدْعُ أَبَنَاءَ نَا وَأَبُنَاءَ كُمْ أَجَمَّرُ الرَيْةِ بِيهِ بَهِ يَجِهَ كُهُ وَبِلاَ مِي اليّ 🕻 ببیۇں کواورتمہارے بیۇں کو اوراینی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو ااور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کواور مبلبلہ کریں بعنی اللہ ہے عجز وزاری کے ساتھ دعا مانگیں ادر جھوٹوں مر الله كي لعنت ۋاليس\_

رُّبُّكَ فَلاَ تَسَكُنُ مِنِّنُ الْمُمُتَّرِيْنَ } حَنْ بِهِسْ شُكَ كَرِيُواول بين سے مت وَيِسَاءَ نَا وَ يِسَاءَ كُمُ وَ أَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُمُ ثُمَّ نَبِّتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَّعُنَّتَ اللَّهِ عَلَى الْكَلَّدِينَ 0لِ

#### مراهل

ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ مبللہ کے لئے تیار ہو گئے اور ایکے روز امام حسن اورامام حسین اور حضرت سیّدة النساء فاطمیّه الز ہراءاور حضرت علی کوا ہے ہمراہ لے کر ہاہرتشریف لے آئے۔ نصارائے نجران اِن مبارک اور نورانی چبروں کو دیکھ کر مرعوب ہو گئے اور آپ ہے مہلت مانگی کہ ہم آپس میں مشورہ کرلیں اس کے بعد آپ کے بیاس ح ضربول کے۔علیحدہ جا کرا لیل میں مشورے کرنے لگے۔سیدایہم نے عاقب عبدالمسیح ے کہا خدا کی تشم تم کوخوب معلوم ہے کہ بیخص نبی مرسل ہے تم نے اگر اس ہے مباہلہ کیا تو با کل ہلاک اور ہر باوجو جاؤ کے۔خدا کی شم میں ایسے چبرول کود کمچے رہا ہوں کہ اگر میہ یماڑ کے ٹلنے کی بھی دعا ہ تکبیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ ہے ٹل جا تھیں ،خدا کی نتم تم نے ان کی نیو ت اور پیٹمبری کوخوب بیبیان لیا ہے۔علیمی علیہ الشّلام کے بارے میں آپ نے جو پھے کہاہےوہ بالكل قول فيصل ہے خدا كو فتم كسى قوم نے بھى كسى نبى سے مبابلہ نبيس كيا مگر ہلاك ہوئے لبندائم مبہلہ کر کےاینے کو ہلاک مت کروتم اینے ہی دین پر قائم رہنا جا ہے ہوتوصلح کر کے واپس ہوجا ؤ۔ ہالآ خرانہوں نے مہاہلہ ہے گریز کیااورس ، ندجزیدہ ینامنظور کیا۔ آپ

نے فرمایات ہے ہاں ذات ہا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عذاب اہل نجران کے سروں بنا دیئے جاتے اور تمام وادی کے سروں بنا دیئے جاتے اور تمام وادی آگ بن کران پر برتی اور تمام اہل نجران ہلاک ہوجائے۔ حتی کے درختوں پر کوئی پر ندہ بھی باتی ندر ہتا ہے۔

دوس بروزآ ل منزت بالنائدين في ايك عبد نامة تح يركرايا - جس كا حاصل بدتها -(۱)۔اہل تجران کوس یا نہ دو ہزار حلہ ادا کرنے ہول گے ،ایک ہزار ماہ رجب میں اورایک ہزار ماہ صفر میں اور ہر حلہ کی قیمت ایک او قید یعنی جالیس درہم ہوگی۔ (۲)۔اہلِ نجران پر آ ہے کے قاصد کی ایک مہینہ تک مہمانی لا زم ہوگی۔ (٣) \_ يمن ميں اَّر کو نَی شورش يا فتنه پيش هجائے تو اہل نجران پرتميں زر ہيں اورتميں گھوڑے اورتمیں اونٹ عاریۂ ( ہ کئے ) دینے ہول گے جو بعد میں واپس کر د کیئے جا نمیں گے اور اگر كونى شئ كم ياضا كع بوگ تواس كاحنمان بمم بر بهوگا۔ ( سم )۔اللہ اوراس کا رسول ان کے جان و مال کی حفاظت کا ذمتہ دار ہے،ان کے اموال و املاک ان کی زمین و جا نداد ان کے حقوق اُن کے مذہب اور ملّت اور اُن کے تسیس اور راہب اوران کے خاندان اوران کے تبعین میں کوئی تغیّر اور تبدّ ل نہ ہوگا جا بلیت کے کسی خون کاان ہے مطالبہ نہ ہوگا۔ان کی سرز مین میں کوئی شنگر داخل نہ ہوگا۔ (۵)۔ جو تخص ان ہے حق کا مطالبہ کرے گاتو ظالم ومظلوم کے درمیان انصاف کیا جائے گا۔ (۲)\_جو تخص سود کھائے کا تو میرا ذمتہ اس سے برگ ہے۔ ( ۷ )۔اگر کوئی شخص نصم اور زی<sub>ا</sub> د تی کرے گا تو اس کے بدلہ میں دومراشخص ما خوذ نہ ہوگا۔

(2)۔ اگر کو نی شخص ضم اور زیادتی کرے گاتواس کے بدلہ میں دوسر آتخص ماخوذ نہ ہوگا۔

سیامتداوراً س کے رسول کا ذمتہ ہے جب تک وہ اس پرقائم رئیں ابوسفیان بن حرب اور غیاا ن

بن عمر واور ما لک بن عوف اور اقر ع بن حابس اور مغیرة بن شعبہ نے اس عبد نامہ پردستی ظر کئیں انصار رائے نجران میں مبدنا مہ لے کرواپس ہوئے اور چلتے وقت آپ ہے بیدرخواست کی

کرسی اما نت وارشخص کو آپ جمارے ساتھ بھیج دیجئے تا کہ وہ جم ہے مال سلح لے کرواپس

اِشْرِنْ موادبِ ، بِي هم بِس ۱۳۳۳ ملائي الداده وحل ۱۳۸ بي ۱۳ اور مدين الدياري في رواليهوو و آهه اري حس ۱۳۳ ش يه واقعه ای طرح ندگور ب ورثهر بن مهن في روايت سے معلوم بوتا ہے كه يه واقعه نج ان سه آت وقت پیش آيواور اصابي ۲۹۳ بي ۱۳ زر در بن معقم جي في شرايحي مجمد الحق كي روايت كه مطابق فدكورے - آجائے آپ نے فروایا میں نہایت اوانت وارشخص کوتمہارے ساتھ کروں گار ہر کرا اوعبید ہ بن الجراح کوساتھ جانے کا تھم دیا اور فروایا کہ بیاس امت کا بین ہے۔ ا

یہ لوگ آپ کا فرمان کے گرنجان واپس ہوئے جب نجان ایک منزل رہ گیا تو وہاں
کے پادری اور معززین نے ان کا استقبال کیا۔ وفد نے آپ کی تحریب پادری کے حوالے کی ،
پادری اس کے پڑھنے میں مشغول ہوگی ، ای اثناء میں ابوص رشہ کے نچر نے جس پروہ سوارتھا مفوکر کھائی اس کے بچپ زاد بھائی کرز بن علقمہ کی زبال سے نظاقہ عسب الابعد وہ کمبخت ہے۔ فدا ہلاک ہو یعنی آئخضرت بیق فیٹی (عیاف اباللہ) ابو حارشہ نے برہم ہوکر کہا تو ہی کمبخت ہے۔ فدا کی قتم وہ نبی مرسل ہے، بیوبی نبی ہیں جن کی تو ریت اور انجیل میں بشارت دی گئی ہے، کرز فی مول کے ہم کو جو پھھائی ودولت وے رکھ ایک کی گوریت اور انجیل میں بشارت دی گئی ہے، کرز ودولت وے رکھ کی اور نبیل لے تے۔ ابو حارشہ نے کہا ان ہوئ ہول کے ہم کو جو پھھائی مول تے ہم کو جو پھھائی مدینہ واپن لے میں گئی ہے۔ کرز نے کہا ضراکی قتم میں تو اپنی ناقہ کو ودولت وے رکھ والوں گا اور نبیایت ذوق شوق کے سرتھ بیا شعار پڑھت ہوا مدینہ روانہ ہوا۔

اليك تعدو اقلقا و ضينها مُعُتَر ضًا فِي بَطُنِهَا جنينها متخالفا دين النصاري دينها

یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرمشرف باسد م ہوئے اور وہیں رہ پڑے اور کسی معرکہ میں شہید ہوئے ،اناہِ بقدوا ناالیہ راجعون ۔

چندروز بعدسیدایہم اور عبداً ہے ، قب بھی مدینہ منورہ حاضر خدمت ہوئے اور اسلام قبول کیارضی امتد عنہم ورضوا عندآ پ نے دونوں کوابوا یوب انصاریؓ کے مکان پرکھبرایا ہے

### ایک ضروری تنبیه

نجران میں دوفریق تھا کہ امنین کا اور دوسر انصاری کا فریق اول نے اسلام قبول کر لیے تھ ، جیسا کہ وفعہ بن الحارث کے بیان میں گزر چکا ہے اور فریق ٹانی سے جزیہ پر سلح فرمائی ۔ آل حضرت یکن الحارث کے بیان میں گزر چکا ہے اور فریق ٹانی سے جزیہ وصول فرمائی ۔ آل حضرت یکن فیٹی سے حضرت کی طرف فریق اول سے صدقات وصول کرنے کے سئے اور فریق ٹانی سے جزیہ وصول کرنے کے سئے روانہ فر ہو بیر مطلب نہیں کہ ایشرے مواہب۔ جن میں ایشرے مواہب۔ جن میں ایشرے مواہب۔ جن میں میں سے میں مواہب۔ جن میں مواہب کی  مواہب کی م

ایک بی فریق سے جزیہاہ رصدقہ دونوں وصول کرنے کے لئے روانہ فر ہایا تا کہ بیاشکال ہو کہایک بی فریق سے صدقہ اور جزیہ دونوں کیسے وصول کیے جاسکتے ہیں لے

# (۱۵) فروة بن عمروجذا می کی سفارت کا ذکر

فردة بن عمر وجذا می ۔ شاہ روم کی طرف ہے معان اورارض شام کا عال اور والی تھا۔ آل
حضرت فیلی فیلی نے جب اس کو دعوت اسلام کا خط بھیجا تو مسلمان بوگیا اورا یک قاصد کو بچھ
ہرید ہے کرآپ کی خدمت میں روانہ کیا۔ رومیوں کو جب فردة بن عمر و کے اسلام کی خبر ہوئی
تو اُس کو پھائی دے دی فروة کو جب بھائسی پراٹکا نے گئے تو پیشعر پڑھا۔
بیلغ سرکاۃ الکمشیلمین باننہ مسلم سملم لربی اعظمی و مقامی
مسمہ نول کے سرداروں کو بی خبر پہنچا دو کہ میں مسلمان ہوں اور میری ہڈیاں اور
جائے قیام مب اہدی مطبع ہیں ہے۔

# (۱۲) قد ومضمًا م بن تعلبه

بنوسعد کی طرف ہے ہے جہ جی سن تقبد آپ کی خدمت میں صفر ہوئے ،اونت کو کومنجد کے دروازہ کے قریب باندہ دیا اور خود مجد میں داخل ہوئے اور دریافت کی کہ محمد (المحافظة) کون ہیں آپ اس وقت مجلس میں تکیدلگائے ہوئے بیٹے تقصیحا ہے جواب دیا کہ بیم دمبارک جو تکید گائے ہوئے ہی ہوئے بیٹے تصحابہ نے جواب دیا کہ بیم دمبارک جو تکید گائے ہوئے ہا سفحص نے کدا ہے عبدالمطلب کے بیٹے آپ نے فرمایا میں نے تن لیا ہے۔ اُس نے کہا میں آپ سے پھے سوال کرنا چہتا ہوں اور تحق سے سوال کردوں گا آپ اپنے دل میں ناراض نہ ہوں ،آپ نے فرمایا تہیں جو پچھ پوچھنا ہے سوال کردوں گا آپ اپنے دل میں ناراض نہ ہوں ،آپ نے فرمایا تعد نے آپ کو تمام لوگوں کی سوال کردوں گا آپ ایک کہ میں ایک مہید کے طرف بیٹی برینا کر بھیجا ہے ، آپ نے فرمایا ہاں۔ اے ابتدتو گواہ ہے پھراس نے عیجدہ عیجدہ دریادت کیا کہ کی اللہ نے دن رات میں یا نے نمرزوں کا اور سال بھر میں ایک مہید کے دریادت کیا کہ کی اللہ دنے دن رات میں یا نے نمرزوں کا اور سال بھر میں ایک مہید کے دریادت کیا کہ کہ اللہ دن کہ تا درصد قد نے کرفقراء پر تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے آپ نے دریادت کیا کہ کی اللہ دیں ہے آپ نے دریادت کیا گاہ دریادی کا اور سال بھر میں ایک مہید کے دریادی کا اور ماداروں ہے اگر قاور صدقہ نے کرفقراء پر تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے آپ نے دریادی کا دوریادی کا اور ماداروں سے زکو قاور صدقہ نے کرفقراء پر تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے آپ نے دریادی سے دریادی کا دوریا کہ دیا ہو کہ کی دریادی کا دوریا کہ دیا ہے آپ نے دریادی کا دوریا کہ اوریا کو کا دوریا کو کیا کہ کیا کہ کی دریادی کی دریادی کی دریادی کا دوریا کو کی کی دریادی کی دریادی کیا کہ کی دریادی کیا کہ دریادی کے دریادی کی دریادی کی دوریا کیا کہ کی دریادی کیا کر دریادی کی دریا

فرمایابان اے القدتو گواہ ہے اس مختص نے کہا آپ جو بجھ القد کی طرف سے ایس میں میں ان سب پر دیمان اور میں اپنی قوم کا قاصد اور فرستا وہ ہوں اور میرانا من ام ہت تغلبہ ہے صحیح بخاری کی روایت ہے جیجے مسلم میں ہے کہ اس مختص نے یہ کہا تھے ہے کہ اس مختص نے یہ کہا تھے ہے کہ اس میں ہے کہ اس میں کوئی کی اور زیادتی نے کرواں گا۔ آپ نے فرہا اگر اس نے آپ کوئی نے کرواں گا۔ آپ نے فرہا اگر اس نے کہا تو ضرور جنت میں واخل ہوگا۔

مسئلہ:اس حدیث سے ریمسندمعلوم ہوا کہ کسی کا لم یا کسی صاحب وجاہت کیلیے مجس میں تکہ لگا کر بیٹھنا جائز ہے۔!

صام بن تعلیہ جب آپ سے رخصت ہو کرا بی قوم میں مہنے تو سب کو جمع کر کے ایک تقریر کی ،سب سے پہاا جملہ یہ تعالات اور عزئی بہت پر سے جیں۔

لوگوں نے کہاا ہے نشام پیلفظ زبان ہے مت کالوکہیں تم مجنون اورکوڑھی نہ ہوجاؤ۔
عنام نے کہافسوں صدافسوں خداکی قسم البت وعزی تم کو نہ کوئی نفع پہنچ سکتے ہیں اور نہ ضرر۔
اللہ نے ایک رسول بھیجااور اس پر ایک کتاب فازل کی جس نے تم کوان خرافات سے چھڑا
دیا۔اور میں گوائی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد خلائلہ اللہ کے رسوں ہیں اور
میں آپ کے باس سے بیا حکام سیکھ کر تیا ہوں۔ شام نہ ہونے پائی کہ قبیلہ کا کوئی مرداور
عورت ایسا باقی ندر ہا کہ جومسلمان نہ ہوگی ہو حضرت عمراوراین عباس فرمایا کرتے تھے کہ ہم
نے سی توم کے وافداور ق صدکو ضوم میں نظابہ سے افضال اور بہتر نہیں پایا (رواوین میں) سے

# (۱۷) وفدطارق بن عبدالله محاربی و بنی محارب

طارق بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں بازار ذی المجاز میں تھا کہ ایک شخص سامنے سے سے گہتا ہوانظر آیا۔

ايها الناس قولوا لا اله إلا الله الكالله الكالد الاستكبوقال إلى الله الكالد الدالد الدالد المكبوقال بالكالله المناسكوقال المالله المناسكوقال المالك ا

اورایک شخص اس کے پیچھے چیچھے ہے پیٹر مارتاج تا ہے اور بیکہت جاتا ہے۔

النخ لبري ج ابس ١٣٩ عرشر حموابب، ج ١٣٥٠ ٢٠٠

يا ايها الناس انه كذاب فلا الاوگواية جمونا به سرك تصديق نه كرنا تصدقوه

میں نے دریافت کیا یہ کو ن شخص ہے او گول نے کہا یہ بنی ہاشم میں کا ایک شخص ہے جو سے کہتا ہے کہ میں امتد کارسول ہوںاور رہے پھر مار نے وا اان کا چچے ابولہب ہے۔

طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب لوگ اسلام میں داخل ہوگئے اور ہے مدینہ جمرت فرما گئے تو ہم مدینہ کھجوریں بینے کے سئے ربذہ سے چھے مدینہ کے قریب پہنچ کرایک باغ میں اُنز نے کا ادادہ کر رہے سے کہ ایک شخص دو پر انی چادریں اوڑ ھے ہوئے سامنے ہے آیا اور ہم کوسلام کیاا وردریافت کی کہ کہ اس ہے ہم نے کہا کہ دبذہ سے، اُس شخص نے کہا کہاں کا قصد ہے ہم نے کہا مہر یہ نے کہ کس لئے ،ہم نے کہا کھجوریں خرید نے کہا کہاں کا قصد ہے ہم نے کہا مہرینہ کا اُس نے کہ کس لئے ،ہم نے کہا کھجوریں خرید نے اس افت کیا کہ کیا اس اور نے ہوں ہم نے کہا ہاں ایک شرخ اور نے اور نے تھا۔ اس شخص نے ہم سے دریافت کیا کہ کیا اس اور نے ہو اس کے معاوضہ میں فروخت کرتے ہو۔ ہم نے کہا ہاں اتن مجبوریں اس کے معاوضہ میں لیس گے ،اس شخص نے ہم اس کھنے لگے کہ بغیر قیمت لیے اور نہ ایس میں کہنے لگے کہ بغیر قیمت لیے اور نہ ایس میں کہنے لگے کہ بغیر قیمت لیے اور نہ ایس میں اس کا چہرہ چودھویں دات کے جا نہ کا ایک گڑا اس میں نے ہم کے دارہوں۔

در دِل ہر امتی کرخِق مزہ است رود تواز چیبر معجزہ است بیگر معجزہ است بیگر معجزہ است بیگر معجزہ است بیگر معتقل م بیگفتگو ہو ہی رہی تھی کدا کیک شخص آیا اور کہا میں رسول اللّہ خِلق تُلَقِیْ اللّهِ کَا قاصد ہوں ، آپ نے بیکھجوری بیٹر ہو کر کھا کمیں اور پھر نے یہ محجوری بیٹر ہو کر کھا کمیں اور پھر مایا تو بالکل یوری یا کمیں۔

ا گلےروز مدینہ بیس داخل ہوئے آپ منبر پر خطبہ دے دے تھے( نالبًا جمعہ کا دل تھا ) ہیہ کلمات ہم نے شنے ۔ من اليد السفلي امك و اباك أبهتر ے، مال اورب بهن اور بھاكى اور

تصدقوا فإن اليد العليا خبر أصدقه اور خيرات كرواوني ماته في ماته ي وَاخْتَكُ وَاخْسَاكُ وَ ادْنِسَاكُ ﴾ قريبي رشته دارون كازياده خيال ركھو۔ ادناك لے (رواه البہقی والی كم وغير ما\_)

# (۱۸) وَفُدِ تَجُيُّتُ

تُجِیْب یمن میں قبیلہ کندہ کی ایک شاخ ہے، قبیلہ تجیب کے تیرہ آ دمی صدقات کا مال لے کرآ ہے کی خدمت میں حاضر ہوئے آ ہے نے فر مایا اس مال کو واپس لے جاؤ اور و ہیں کے فقراء پر تقسیم کردو، انہوں نے کہا ہم وہی مال لائے میں جو وہاں کے فقراء پر تقسیم کرنے کے بعد نیج رہاہے صدیق اکبرنے کہایارسول اللہ تجیب جیسا وفداب تک کوئی نہیں آیا آپ نے فر مایا ہے شک ہدایت القد کے ہاتھ میں ہے جس کے لیے القد تعالی خیر کاارادہ فر ما تا ہے، اس کا سینہ ایمان کے لئے کھول دیتا ہے ان لوگوں نے آل حضرت پیلی ہے متعدد مسائل دریا دنت کیئے آپ نے ان کو جوابات ککھواد ہے اور حضرت بلال کوتا کید کی کہامچھی طرح ان كى مہمانى كى ج ئے \_ چندروز تھبر كروائسى كى اجازت جانبى، آپ نے فرمايا عجلت كيا ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول استدول میر جا ہتا ہے کہ آپ کے دیدار پُر انوا راور آپ کی صحبت ہے جو نیوش اور برکات حاصل ہوئے ہیں اپنی قوم کوجا کران کی اطلاع دیں ،آپ نے ان کو انعام واکرام دے کررخصت فرہایا۔ جلتے وقت بوجھا کہتم میں ہے کوئی باقی تونہیں رہ گیا۔ انہوں نے کہاایک نوجوان لڑ کارہ گیا ہے۔جس کوہم نے سامان کی حفاظت کے لیے جھوڑ دیا تھا۔ آ ب نے فر مایا اس کو بلاؤ۔ وہ حاضر ہوااور عرض کیا میار سول اللّٰد آ پ نے میرے فبیلہ کے لوگوں کی حاجتیں بوری فرہ تیں ایک میری حاجت ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے۔ اُس نو جوان نے کہا کہ میں فقط اس لئے گھرہے نکلا ہوں کہ آپ میرے لئے خدا تعالیٰ ہے میہ وُعا فرما نعیں کہ اللہ تعالی میری مغفرت فرمائے اور جھے پر رحم کرے اور میرے دل کوغنی بنا دے۔آپ نے دعا فرہائی۔

السلّهم اغفرلهٔ وَارِحمه و اجعل غناه فی قلبه اے استدائی و بخش دے اور ئی برم فر مااورائی کے در کوئی بناورائی نے بعدائی و جوان کے ہئے بھی اندی مردا کرام کا تھم دیا۔

مراج فر مااورائی کے در کوئی بناورائی نے بعدائی و جوان کے ہئے بھی اندی مردا کرام کا تھم دیا۔

مراج بین اس فوجوان کا حال دریافت فر مایا تو گول نے عرض کیا یا رسول ابقدائی کے زیداور قناعت کا عجب حال ہے، ہم نے اس سے بڑھ کر زاہداور قانع نہیں دیکھا۔ کتن ہی مال و دولت آئی کے سامنے شیم ہوتا ہو گر وہ بھی نظرائی کرنہیں دیکھا۔ وفات کے بعد جب اہل مورائی کرنہیں دیکھا۔ وفات کے بعد جب اہل کی اسلام سے پھر نے لگے تو اس تو جوان نے وگول میں وعظ کہا جس سے سب اس می پر قائم رہ اور بھر اند کوئی خص اسمال سے نہیں پھرائے صدیق آگر آئے جانے والوں سے ان کا یال دریافت کرتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ جب اس واقعہ کی اطلاع کینچی تو زیاد ہی والیہ کوئی حرائے کہا جس نے دیاں رہیں ہا

# (١٩) وَقُدِهُدُ يَم

قبیلہ ہذیم کا افد جب محد نبوی پی پہنچ و س حفرت ہوتا تھے۔ نماز جنازہ میں مشغول سے ایدوں میلی منظول سے ایدوں میں میں انہوں نے ہم مسمان ہیں آپ نے فروی پیراپنے ہیں کی کے نماز جن زومیں کیوں نہیں ، انہوں نے ہم مسمان ہیں آپ نے فروی پیراپنے ہیں کی کے نماز جن زومیں کیول شرکی نہیں ہو نہ انہوں نے عرض کیا یا رسول انڈ ہم نے بیگر ن کیا کہ جب تک ہم آپ سے بیعت نہ کریں اس وقت تک ہمارے نئے جنازہ و فیرہ میں شرکت ہو کر نہیں۔ آپ نے فروی تم مسمان ہو جب کھی ہو۔ بعدازال ان و ول نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور رخصت ہوئے ایک فوجوں ہو جوان آپ کی برحوادر آپ کے بہتھ پر بیعت کی ہم نے رخصت ہوئے ایک فوجوں ہوں جوان آپ برحوادر آپ کے بہتھ پر بیعت کی ہم نے موض کیا یا رسول اللہ یہ میں سب سے چھوٹ اور ہمارا ف دم ہوتا کے بہتھ پر بیعت کی ہم نے ایس فرص کیا یا رسول اللہ یہ میں سب سے چھوٹ اور ہمارا ف دم ہوتا اللہ علیا کے۔

إيضار نيز جيون الأراق الماس ١٢٥١

چنانچا ہے کی وعاکی برکت ہے وہی سب ہے بہتراہ رسب ہے زیادہ قر آن کا مالم والد کھا ہے اور پہر آپ نے اس کا مالی الم اور پھر آپ نے اس کوان برامیر اور امام متم رکیا اور آپ کے تعم ہے جیتے وقت حضرت بالل نے ہم کوانعام واکرام ویاجب وطن واپس وونے تو تمام قبیلہ نے اسلام قبول کر میں ہے

### (۲۰)وفَد بنی فزاره

نوزوہ تبوک ہے واپسی کے بعد بنی فزارہ کے قریبا چودہ آدمی ہارگاہ نبوی میں حاضر ہوئ آپ نے ان کے بلاد کا حال دریافت کیالوگول نے کہایارسول ائتد قبط کی وجہ سے تباہ ہیں آپ نے ہارانِ رحمت کی دعافر مائی ہے۔

### (۲۱)وفد بنی اسد <u>وه</u>

دس ومی قبیلۂ بنی اسد کے آپ کی خدمت میں حاضر ، وئ آپ اس وقت مسجد میں تشریف فر ، ہتھے ، اوّل آپ کوسلام کیا بعد از ال ان میں سے ایک شخص نے کہا یہ رسول القد بم سوابی و ہیے ہیں کہ اللہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نبیں اور آپ اللہ کے بتد ہاور اس کے رسول میں بغیر آپ کے بلائے ہم خود بخود آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے میں اس بر سے آبیت ٹازل ہوئی۔

# ۱۳۳ (۲۲)وفکه بنیم آغ

یمن ہے قبیلۂ بہراء کے تیرہ آ دمی خدمت میں حاضر ہوئے مقداد بن اسوڈ کے مگان پر تھہرے حضرت مقداد نے ان کے آنے ہے پہلے ایک بڑے پیالہ میں حس لے بنایا تھ جب یہ مہمان آئے توان کے سامنے رکھ دیا۔ سب نے خوب سیر ہو کر کھایا اُس کے بعد بھی نیچر ہا حضرت مقداد نے اپنی باندی سدرہ کے ہاتھ یہ پیالہ آل حضرت صلی امتدعلیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا آپ نے خود بھی تناول فر مایا اور تمام اہل بیت کو کھلایا اور بیالہ واپس فر مادیا۔ جب تک مہمان مقیم رہے برابراس پیالہ ہے دووقت سیر ہوکر کھاتے رہے ،ایک دن مہمانوں ئ بطور تعجب کہاا ہے مقداد ہم نے سنا ہے کہ اہل مدیند کی خوراک تو نبیایت معمولی ہے اورتم ہم کو روزانداس قدرنذیذ اورعمدہ کھانے کھلاتے ہوجوہم کوایئے گھر روزاند میسرنہیں آسکتا مقدادٌ نے کہاریسب آل حفزت میلانشیز کے دست میارک کی برکت ہے اور واقعہ کی اطلاع دی ،اان لوگوں <u>کے ایمان وایتان میں اور زیا</u>دتی ہوگئی اور پچھ روز مدینے ٹھہر کرمسائل وا دکام <u>سکھ</u> اور پھر ایئے گھروالیس ہوئے ۔ جیتے وقت آپ نے ان کوز ادراہ اورانع مردیا ہے

#### (۲۳) وَفُدِ عُدُّ رَهُ

عُدّ رہ بیمن کا ایک قبیدے ماہ صفر <u>م جے</u> میں قبیلیۂ عذرہ کے با رہ آ دمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے احوا ومرحبا کہا ،ان لوگول نے آپ سے در یافت کیا کہ آپ کس چیز ک طرف بااتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ وحدہ لاشر یک لهٰ کی عبادت کر داوراس امر کی شہادت دو کہ میں املہ کا رسول ہوں تمام لوگوں کی طرف ۔ بعدازاں ان لوگوں نے فرائض اسلام دریافت کیئے تے نے فرائن اس مے ان کونبردی ،ان لوگول نے کہاہم گواہی دیتے ہیں کہ ابتد کے سواکوئی معبود نبیس اور آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ہم کودعوت دی ،اس كوبهم نے قبوں كيا۔ ہم اللہ جان ہے آپ كے اعوان وانصار اور يارو مردگار ہيں يارسوں اللہ ہم تجارت کے لئے شام جاتے ہیں جہاں ہرقل رہتاہے، کیا آپ پراس بارے میں کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ "ب نے فر رہا شام مختریب فتح ہوج ئے گا اور ہرقل وہاں ہے بھا گ جائے مخيزاوالحاورج سهبركس المعروم اجیس ایک شم کا کھانا ہے جو مجوریں در پنیر کومل کر بنایاجاتا ہے۔

گا۔ اور کا ہنوں سے سوال کرنے سے اور ان کا ذبیحہ کھانے سے منع فرہ یا اور کہاتم پر فقط قرب نی ہے، چندروز رہ کرواپس ہونے ، چلتے وقت آپ نے ان کو ہدایا اور تحا نف عطافر مائے لے (۱۳۲) وقد کی

وربيج الدوّل ومع من وفد بلى آپ كى خدمت ميں عاضر بوكرمشرف باسدم بوا آپ نفرويا العصمد الله الذي هداكم للاسلم فكل من سات على غير الاسلام فهو في النار-

رئیس الوقد ابوالھ بیب نے عرض کیا یا رسول القد جھے کومہمانی کا شوق ہے کیے اس میں میرے لئے کوئی اجرہے ، آپ نے فرمایہ بال میں بھی اجرہے ، نی ہویہ فقیر جس برجھی تواحسان کرے وہ صدقہ ہے ، میں نے عرض کیا یا رسول القدم ہمانی کی مدّت کتنی ہے ، آپ نے فرمایا مہم نی تین دان ہے ، اس کے بعد صدقہ ہے ، مہمان کے لئے جا ترنہیں کہ میز بان وقی میں ڈالے ، تین دوز کھم کر ریاوگ وا ابل ہوئے ، آل حضرت بلوز ہیں نے جلتے وفت ال کوزا دراہ عطافر مایا ہے

(٢٥)وفكه بني مُرَّةُ هُ

جوک کے بعد ہے جیس بی مُرَ وَ کے تیرہ آدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوک حارث بن عوف سردار وفد ہے ،ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول امتد ہم آپ بی کے قوم کے ہیں لوگری بن عالب کی اورا و سے ہیں ،آپ مسکرائے اور بلد دکا حال دریافت کیا، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قبط سالی کی وجہ سے حالت تباہ ہے، آپ نے اسی وقت ہورش کے سئے وعافر مائی۔ جب بدلوگ اپنے گھر واپس ہوئے تو معلوم ہوا کہ جس روز رسول اللہ فیون ٹیٹانے وعافر مائی اسی روز یانی برس اور تمام برد دس مبزاورش داب ہوگئے، چیتے وقت ہرایک کو آپ نے دس دول وی اور حارث بن عوف کو ہر داو قیہ جاندی عطافر مائی۔ سی

(٢٦) وَفُدِ ثُوْلَاكُ

ماہ شعبان مواجع میں یمن سے قبید خولان کے دس آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم اللہ اور اُس کے رسول پرائیان رکھتے ہیں۔اللہ اور اُس کے اِز والمدوری میں ۲۵ میں ۲۵ میں ارتزاز کی ۲میں انتخاب اور اور اُس کے میں ۲۵ میں ۲۵ میں ۲۵ میں ۲۵ میں ۲۵ میں ۲۵ میں رسول کا ہم پر ہڑا احسان ہے، دورواز ہے سفر طے کر کے زیارت کے شوق میں ہوئے میں آپ نے فروایا تمہارا بیسفر ضا کع نہیں ہوا ہر قدم پر تمہارے لئے نیکی ہے جوشخص میری زیارت کے لئے مدید حاضر ہوا قیامت کے دن وہ میری بناہ اوراہان میں ہوگا۔ بعد از ال خو یال کے بُت (جس کا نام ہم انس تھ) کے متعلق دریافت کیا کہ وہ کیا ہوا۔ وفعہ نے عرض کیا الحمد لقد آپ کی بدایت و تعلیم اُس بت برسی کا نام البدر ہوگئے۔ سوائے چند بوڑھے مرد اور الحمد لقد آپ کی بدایت و تعلیم اُس بت برسی کا نام البدر ہوگئے۔ سوائے چند بوڑھے مرد اور افراض عوروں کے کوئی و جنے والنہیں رہا اور انشا والقد تعالی اب واپس کے بعد اس کا نام و شان ہی باقی شرچھوڑیں گے۔

کرنا۔ امانت کو اوا کرنا۔ پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ سی پرظلم نہ کرنا اور رخصت کے وقت بارہ کو اپورا اور آن کے مہدکو پورا کرنا۔ امانت کو اوا کرنا۔ پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ سی پرظلم نہ کرنا اور رخصت کے وقت بارہ او قید جا ندی ان کوعط فر مانی ،واپسی کے بعدسب سے پہلا کام ریکیا کہ اس بت کومنہدم کیا ہے۔

#### (۲۷)وفکد محارث

اس فیبیلہ کو گوٹ نہ یہ تند نواور درشت مزاج تھے۔ جب آس حضرت و گوٹ ٹیٹ کہ میں ایام جے میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے تو یہ لوگ نہا یہ تختی ہے تہ ہے ماتھ پیش آتے۔ اس فیبیلہ کے دس آدی اپنی قوم کے وکیل بن کر واقع بیس حاضر خدمت ہوئے اور مشرف باسد مربوے ان میں سے ایک شخص نے کہایا رسول انتدا ہے کہ مقابلہ میں میرے ساتھیوں میں مجھے نے یا وکوئی شخت اور اسد م سے دور نہ تھ میرے ساتھی مر گئے اور صرف میں زندہ ہوں انتدا کا شکر ہے کہ اس نے جھے کو باتی رکھ تو آئکہ میں آپ پر ایمان ایا اور آپ کی تصدیق کی آت کہ میں آپ پر ایمان ایا در آپ کی تصدیق کی آپ کی تاب میں میں میں میں میں میں گئے گئی اللہ خدا کی تصدیق کی آپ کی شان میں گئے گئی کی اللہ کو معاف فرمائے۔ آپ نے فرمایہ اس کو معاف فرمائے۔ آپ نے گر واپس ہوئے گھر کی حالت میں بھوا ہے سب کو ڈھاویتا ہے۔ بعدازاں بیلوگ ایے گھر واپس ہوئے۔ سے

# (۲۸)وفدصُد آء م

# (٢٩) وَفُدِغُسَّانُ

ماہ رمضان المبارک ساھ میں غسان کے تین آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوئے اور عرض کی کہ ہم کو معلوم نہیں کہ ہماری قوم ہم را اتباع کرے گی یا نہیں ،آل حضرت بیسی فی فیڈ نے چیتے وقت ان کوزادراہ اور جائزہ عوظ فر مایا چونکدان کی قوم نے اسلام قبول نہ کیا تھا اس لئے ان اوگوں نے اپنے اسد مکو پوشیدہ رکھ ، یبال تک کہ دوآ دمی تو اسلام قبول نہ کیا تھا اس لئے ان اوگوں نے اپنے اسد مکو پوشیدہ رکھ ، یبال تک کہ دوآ دمی تو اسلام کی اطلاع دی ،الجو جبیدہ ان کا بہت اگرام واحمۃ امر کے تھے ہے اور ان کو این اسلام کی اطلاع دی ،الجو جبیدہ ان کا بہت اگرام واحمۃ امر کرتے تھے ہے۔

### (٣٠) وَقُدِسَلَامَان

ه اه شوال <u>احدی</u> قبیلهٔ سلامان کے سائت آدمیوں کا وفعہ پ کی خدمت میں حاضر ہو کرمشرف باسلام ہوا قبط سالی کی شکایت کی آپ نے ہاتھ اُٹھ کرویا فر مائی۔ بعدازاں زاد IPA.

راہ اور جائزہ دے کرآپ نے ان کورخصت فرمایا گھر میں پہنچ کرمعلوم ہوا جس روز اور جس وفت آپ فے دعا فر ہائی تھی اسی وفت یہاں یاتی برسال

(۱۳) وَفُدِ بَيْ عَبِس

بی عبس کے تین آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ کوہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ اسمام بغیر بھرت کے مقبول اور معتبر نہیں۔ بھارے پاس کچھ ، ل اور مولیتی بیں جن پر بھا راگز ارا ہے۔ اگر اس م بغیر بھرت کے مقبول نہیں تو پھر ایسے مال میں کیا خیر و بیل جن بہت ہوسکتی ہے جم سب کوفر وخت کر ویں اور بھرت کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جا کیں آپ نے ارشاد فر مایا:

اتقوا لله حيث كنتم فكن الله عدار كبير بهى ربوالله تهارك يَلتكُمُ الله مِن اعمالكم شيئا ﴿ الله كاجر مِين كَى ندر عاس ا

#### (۳۲)وفگه غامد

عامدیمن کا ایک قبید ہے ماہ میں دس آ دمیوں کا ایک وفد آیا اور بقیع میں اتر ااور سامان پر کس کو ایک بڑے کو چھوڑ کر ہارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے ، آپ نے دریافت فرمایا کہ ساہ ن پر کس کو چھوڑ آئے ہیں۔فرہ یا کہ آیک تھیلہ چوری چھوڑ آئے ہیں۔فرہ یا کہ آیک تھیلہ چوری ہوگیا ہے۔ال میں ہا آیک خض یو ایا رسول المدتھیلہ تو میر اتھا، آپ نے فرمایا گھرا و نہیں وہ اللہ تھیلہ تو میر اتھا، آپ نے فرمایا گھرا و نہیں وہ اللہ تھیلہ نبیں تو اس میں اس کے پاس پنچ معوم ہوا کہ اڑکا سوگی تھا جب بریدار ہوا اور دیکھ کہ تھیلہ نبیں تو اس کی حداث میں کلا، دُور ہے آئی شرخص جیٹھا ہوا نظر آ یا جب بیاس طرف بر حما تو وہ شمیلہ شخص اس کود کھے کر جب بیاس طرف برحما تو وہ شمیلہ شخص اس کود کھے کہ جا سی مقام پر بہنچ کر دیکھ کہ زمین کھدی ہوئی ہا سی میں ہے وہ تھیلہ برآ مد ہوا ہم نے کہ ب شک آپ المد کے رسول برخن ہیں انی بن کعب کو تھم دیا کہ ان کو قر آن سکھ سکھ سکھ اور چیتے وقت شرائح اسل منکھوا کر ان کو عطافر مائے اور حسب معمول جا نزہ دیا ہے۔

### (۳۳)وَفُدِاَرُد

قبیلهٔ از دے سات میوں کا وفد خدمت نبوی میں حاضر ہوا، آپ کوان کی وضع اور

س بينادزرة في ج مهر ٢٣٠

عزادالعاديج سبس سه

اليشأ

ہیئت اوران کاسکون ووقا ریسندآیا۔ دریافت فر مایا کہتم کون ہو۔ وفد نے عرض کیا ہم مؤمن ہیں تپ مسکرائے اور فر مایا ہرقول کی ایک حقیقت ہوتی ہے،تہہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے۔ وفد نے کہاوہ پندرہ حصنتیں ہیں جن میں سے پانچ وہ ہیں جن پر آپ کے قاصدول نے ایمان رانے اورا عقق در کھنے کا حکم دیا ہے اور پانچ وہ ہیں جن پرآپ کے قاصدوں نے ہم کوئمل کرنے کا حکم دیا ہے اور پانچ وہ ہیں جن پر ہم زمانۂ جابلیت سے کا ربند ہیں آپ نے ارشاد فر مایا وہ با تنس کوئی ہیں جن پر میرے مبلغین نے تم کوایمان لانے کا حکم ویا ہے، وفعہ ئے عرض کیا وہ بیر ہیں کہ(ا)ایمان یا کمیں امتد پر۔ (۲)اوراس کے تمام فرشتوں پر۔ (۳) اوراس کی اُتاری ہوئی تم م کتا ہوں پر۔( س) اوراس کے تمام پیٹیبروں پر۔(۵) اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر لینی قیامت اور یوم آخرت پر آپ نے فر مایا وہ پانچ باتیں کولی ہیں جن پرمبرے قاصدوں نے تم کومل کرنے کا تھم دیا ہے۔وفد نے عرض کیا وہ یہ ہیں۔

(۱) لا البه الا الله كهتے رہيں۔(۲) نئي زكوق ئم ركھيں۔(۳) \_ زكوۃ ادا كريں۔(٣) رمضان المبارك كےروز ہے رکھیں ۔ (۵)اوراگرا ستطاعت ہوتو حج بیت ابتدکریں۔

آپ نے فروہ یا وہ یا کی حصلتیں کوئی ہیں جن پرتم زوانۂ جاہیت میں کار بند تھے۔وفد ئے عرض کیا وہ یہ ہیں۔

المشكر عِند الرخاء والصبر 🏿 راحت اور فراخی كے وقت شكر اور مصيبت عسند البلاء وَالسر ضبى بمر أ كوفت صراور للخ قضاء يربي راضي ربن اور القيضياء والصدق في مواطن أمقابله كے وقت تابت قدمي اور وشمنوں كي السلسقاء وتبرك المشماتة أمصيبت يرخوش نه مونارآ وحفرت المختلطة ب الأعداد فقال رسول الله لي فرويا برع عيم اورع لم ين تفقد اور يه صَـلى الله عليه وسلم حكماء ﴿ كَي بِجِهِ بِ مِقَامِ نِوتِ بِ بِهِتِ قريبِ علماء كا دوا من فقههم له أن في بير، كيرار ثنادفر مايا مين تم كو پانج حصلتين اور

تحتیل ہے ۔ رشاد ہے معلوم ہوتا ہے کہ حافظ حدیث مقام نبوت ہے اتنا قریب نمیں جتنا کے فقید مقام نبوت ہے قریب ورتز دیک ہے، حافظ حدیث کی مثال اس ماثق ک کی ہے کہ جس نے محبوب کے افد ظا علینہ یاد کرنے اور فقیہ کی مثال س نهیم ورمجھد رمحتِ جان تارک ہے کے جوابے محبوب کے اشاروں ور کنایوں ور س کے رموز ور ہرار کوفوب مجھتا۔ ۱۳ يكونوا انبيآء ثُمّ قالَ وَ أَنَا ازيد للهِ تَا بَونَ تَا كُنِينَ تَصَانَيْنَ وِرَى بُوبِ مَينَ كم خمسافيتم لكم عشرون إ() جس چيزكوكون ند بواس واتع نه كرو(٢) خصلة أن كنتم كما تقولون أجس من ربنانه بوس كوينا وَتَبين (٣)١٠ر فىلا تىجىمىعىوا مالا تاكلون و 🕻 جى چيزكۇكل چچوڙ ارجىنے واسے بواس يىس لاتب نوا مَالاً تسكنون ولا أي وسرت يرحدند رو(م) اورال فدا تنافسوا فی شی ابنتم عنه غدا الے نارو کرجس کی طرف تم کواوٹنا اوراس کے تــزولــون وانقوا الله الذي اليه للم من پيش بونا ہے (۵) اور اس چيز ميں ترجعون وعليه تعرضون أرنبت كروش بيرتم كو بميشه ربنا بيعني

وارغبوا فيماعليه نقدسون و أمخرت فيه تخلدون-

بیلوگ آپ کی دصنیت کو لے کرواپس ہوئے اوراس کوٹو ب یا درکھااوراس بیمل بیا۔

# ( ۱۳۲۷) وفكه بني المنتفوق

یہ وفید بارگاہ نبوی میں صبح کے بعد حاضر ہواا تھاتی ہے اس روز آل حصرت شقاعی سے صی بہ کو جمع کمر کے ایک طویل وعریض خطبہ دیا جس میں حشر ونشر اور جنت وجہنم کے احوال بیان فر ہائے خطبہ ہے فی رٹے مو کران لوگول نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور واپس ہو ک مفصل خصبه غریبا دوورق میں ہے جس کوحافظ ابن قیم نے زادالمعادمیں ذکر کیا ہے۔

# (۳۵) وَفُدِ تَحْعُ مُحرم الحرام الص

تخفع سیمن کا ایک قبیعہ ہے ، وتحرم احرام <u>الص</u>ے درمیانی عشرہ میں اس قبیعے کے دوسوآ ، می ہارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ان میں ایک مخص زرارۃ بن عمروبھی تنجے ،انہوں نے اس غر میں متعدد خواب و کیھے جو سنخضرت پالقائلہ ہے بین کیے اور سے نے ان کی عبیر وی منجملہ ان کے ایک بیخواب دیکھ کہ زمین سے ایک آگئمودار ہوئی ہے جومیرے اور میرے بیٹے کے درمیان حائل ہوئی۔ وروہ آگ یہ پکارر ہی ہے۔

لـظـــى لــظـــى بصيـروا عمــي فإيس بَّك :ون يُس َّبُ ب اور أيس من الماء اصعب مونسي الكسلكم اهلكم 🥻 كوني نابين مجحة وكهائية ودويش تم كوكها وال تم کوکھا ؤے کی تمہیار ہے کل کواور ماں کو یہ

ومالكم

سپ نے فر مایدالیک فتند: و کاجس میں لوگ ایٹے امام اور خلیفہ ولک کریں گے بد کا رائے ُ وَنَيُوكَارَ سَمِجِهِ كَامُ وَمِنَ كَالَّى بِإِنِّى <del>حِين</del>ِ ہے زيادہ لذيذ ہوگا ،اَ سرتيرابيئا پہلے مرسَيا تو تو اس فتنه کو یائے گا۔اورا َ مرتو <u>پہلے</u> مر گیا تو تیرا بیٹا اس فتنہ کو یائے گا۔ زرارہ نے عرض کیا یا رسول القد خدا ہے ؤیا کیجئے کہ میں اس فتنہ کونہ یا ؤں۔ آپ نے ان کے لئے وُ عافر ما کی زرارہ وَضَالْعَالَمُعَالَمُعَا کا تو انتقال ہوا اور ان کے بعد حضرت عثمان عنی رحجاً نمائعہ ایجئنے کی شب دے کا فقتہ ہیش آیا۔زرارہ كابيتًا بالخيول كساته تقاله والله اللم (زواهاد ش٩٥ قرة في س١٠ ج٩)

# من میں تعلیم اسلام یمن میں تعلیم اسلام

<u>9 جے یا مواجع میں رسول اللہ میں تا اور مولی اشعری اور معاذین جبل کو یمن کے </u> ہو گوں کو دین اسلام کی تعلیم دینے کی غرض سے روانہ فر مایا مگر دونو ل کو ایک جگہ نہیں بھیجا۔ ابو موی کو بیمن کی مشرقی سمت میں اور معاذ کومغر لی سمت لیعنی عدت اور جند کی اطراف وا کناف میں تعلیم وہائی کا حکم دیا۔

# سرية خالدبن وليدبسويئ نجران

ا المجرى كى ماه رئيج الثاني ياجما وى الاون ميل آل حضرت يسخ نتابيات خالد بن وميد کوائیب سریه کا سر دارمقرر کرے نجران اوراس کے اطراف و جوانب کی طرف روانے ماراور خالد کو سیظم دیا کہ قبال ہے <u>سا</u>تین ہاروعوت اسلام دینااً سروہ اس دعوت کوقبول کریں تو تم إبدارج المتوقدج ٢١ م ا ١٠٥ فتح امبارى وق ٨ م ١٠٠٠

بسم الثدالرخمن الرحيم یہ اللہ اوراس کے رسول کا قرمان ہے اے ايمان والواسية عبدول كو بورا كرو مدعهد نامہ ہے محمد رسول اللہ کا عمرو بن حزم کے کئے جب ان کو یمن کی طرف عامل مقرر کر کے بھیجا ،ان کو تکم دیا کہتمام امور میں تقویل اور بربیز گاری کوملحوظ رکھیں۔ شخصی التد تعانی پر ہیز گاروں اور نیکو کارول کے ساتھ ہے اوران کو حکم دیا کہ حق کومضبوط پکڑیں جبیبا کہانتد کا حکم ہے اور لوگوں کو خیر کا حکم ویں اور خیر کی بشارت سائیں ۔اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور اس سے معافی ستجضئ كاطريقه بتلائيس اورلوگوں كومنع كر ویں کہ کوئی شخص قرآن کو بغیر طہارت کے

بسّم اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ هذا بيان من اللهِ وَ رسوله يَاايّها الَّذِينَ اسنوا اوفوا بالعقود عهد من محمَّد النَّبيُّ رسبول اللَّهِ لعمرو بن حزم حِين بعثه الى اليمن امره بتقوى الله في امره كله قان الله مع الذين اتقوا واللذين هم محسنون و واسره ان ياخذ بالحق كما امره الله وان يُبشر الناس بالخير ويأمرهم به ويُعلم الناس القرآن و يفقههُمُ فِيُه، وَ يَنُهي الناس فلا يمس القرآن انسان الا وهو طاهر و يخبر

ہاتھ نہ لگائے اور لوگوں کوان کے مناقع اور مضارے باخبر کریں حق اور داور است مر جلنے میں اوگوں پر نرمی کرنا اورظلم کرنے کی حالت مين ان يريخي كرنا محقيق الله جل شاہنا نے ظلم کوحرام کیا ہے اور اس سے منع کیا ہے جیسا کہ اس کا ارش دے کہ لعنت ہواللہ کی ظالموں پر اورلوگوں کو بخت کی بشارت وینا اوراعمال جنت سے خبر وینا اور جہنم سے ڈرانا اور اعمال جہنم ہے آگاہ کرنا اورلوگوں کوایئے ہے مانوس بناتا تا کہ لوگ تم ہے دین تمجھ سکیس اور لوگوں کو فرائض اور سنن اورا ح کام حج اورا ح کام عمر ه کی تعلیم وینا اورنماز کے متعلق لوگوں کو بیہ بتلا دینا کہ کوئی تخص چھوٹے کیڑے میں اس کو پشت م ڈال کرنماز نہ پڑھے گریہ کہ وہ اس قدر کشادہ ہو کہ اس کے دونوں مونڈھوں کو ڈ ھا تک لیس اور لوگوں کو اس طرح کپڑا مینے ہے منع کرویں کہ آسان کے بینچاس کی شرم گاہ کھلی رہے، اور اس ہے منع کر دیں کہ کوئی شخص گردن کی جانب میں بالول كاجوڑانہ بائدھےاوراس ہے تع كر دیں کہ جب آپس میں لڑائی ہوتو قبیلہ اور خاندان قوم اوروطن کے نام پر نصرت اور حمایت کے لئے کوئی نعرہ نہ لگا کمیں بلکیہ

الناس بالذي لهم والذي عليهم ويلين للناس في الحق ويشتد عَليهم في الظلم فان الله كره الظلم ونهى عنه فقال الالىعمنة المله على الظالمين و يُبَشر المناس بالجنة و بعَملِهَا وينذر الناس النار وعملها ويستالف الناس حتى يفقهوا في الدين ويعلم النّاس معالم الجج و سنته وفريضته وما امر الله به والحج الاكبر الحج الا كبر والحج الاصغر هوا لعمرة وينهي الناس ان يصلي احد فى ثوب صغير إلا أن يكون ثوبًا يثنى طرفيه على عاتقه وينهمي الناس ان يحتبي احد فىي ثوب واحد يفضى بفرجه الى السّماء وينهى ان يعقص احد شعر راسمه في قفاه و ينهى إذا كان بُيْنَ الناس هيج عن اللُّعاء الى القبائل والعشائر وليكن دعواهم الي المله عزوجل وحده لأبشريك له فمن لم يدع الى الله ودعا السي المقبائل والعشائر

ایک خدا کی طرف اوراس کے حکم کی حرف سے کے کی لوگوں کو دعوت دیں اور چوخص ال**ت**د کی طرف نه بلائے بلکہ قبیلہ اور خاندان یعنی قوم اور وطن کی طرف بلائے تو ان کی گردنوں کو تنوار ہے سہلایا جائے بیباں تک که ان کا تعره اور آواز الله وحدهٔ لاشریک لیز کے دین کی طرف ہو جائے یعنی قبیله اور ځاندان اور قوم اوروطن کے نعر ہ ے باز آ جا ئیں اور لوگون کو وضو کو لورا كرنے كا اور نماز اپنے وقت ميں ادا كرنے کا تحکم دیں اور نماز رکوع و سجود بوری طرح کریں اورخشوع وخضوع کے ساتھ نمازا دا کریں اور صبح کی نمازغنس (تاریکی) میں یر هیں اور ظہر کی تماز زوال کے بعد یر مصیں یعنی زوال سے پہلے نہ پڑھیں اور عصر کی نماز اس وقت پڑھیں کہ جب آ فتآب زمين پرايني وحوڀ ڏال رہا ہواور غروب کی طرف جار ہاہوا ورمغرب کی نماز رات کے آتے ہی بڑھیں اور اس قدر تاخیر نہ کریں کہ ستارے نگل آئیں اور عشاء کی نماز رات کے اوّل ثعث میں یڑھیں اور جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو ووڑ کرمسجد پہنچیں اور جمعہ میں جانے سے مهلط فسل کریں اور پیچکم دیا کہ مار غنیمت

فليقطعوا بالسيف جتي تكون دعواهم إلى الله وحده لاشريك لمه ويماسر الناس باسباغ الوضوء وجوههم و ايديهم الى المرافق وارجلهم الى الكعبين ويمسحون بـرؤسيهم كـما اسرهم اللهُ وَاسر بالصّلاة لوقتها واتمام الركوع والسجود والخشوع ؤيغلس بالصبح و يُهَجّر بالهاجرة حِين تَمِيُلِ الشمس و صلاة العصر وَالشمس في الارضِ مدبرةً والمغرب حين يقبل اللَّيل لاَّ يُـوُخُـر حتى تبُدو النجوم في السَّمآء وَالعشآء اول البيل وامر بالسعى الى الجمعة اذا نودى لَهَا وَالنفسل عند الرواح الَيهَا وامره ان يأخذ مِن الغنائم خمس الله وساكتب على المؤمنين في الصدقه مِن العقبار عشراما سقت العين وسيقيت السيميآء وعلر ماسقى الغرب نصف العشرو في كل عشرمن الابل شاتان و في كل عشرين

میں ہے اللہ کا حق خمس نکال کیس اور مسلمانوں کی زمین کی پیداوار میں سے صدقہ وصول کریں جس زمین کو چشمہ کے یانی یا بارش کے یانی ہے سیراب کیا گیا ہواس میں عشر (پیدادار کا دسوال حقیہ ) واجب ہے اور جس زمین کو کنو تمیں کے بانی ہے سیراب کیا كيا ہو۔ اس ميں تصف العشر ہے ليعني بیدوار کا جیموال حصد واجب ہے اور دک اونٹول میں دو تمریاں واجب ہیں اور میں اونٹول میں حیار بحریاں واجب ہیں اور حالیس گابول میں ایک گائے اور تمس گائے میں ایک تبیج اور جالیس بر بوں میں ایک مکری زکو ة واجب براند کا فرض ہے جو التد تعالى نے اہل اير ن پر فرض کيا ہے اور جو قریضہ سے زیادہ وبیہ ہے تو وہ اس کے لئے اور بہتر ہے اور جو یہودی یا نصرائی سیے ول ے دین اسلام کو قبول کرے تو وہ اہل ایمان میں ہے ہے اوراس کے حقوق اورا حکام وہی ہیں جومسلمانوں کے ہیں اور جوانی یہودیت یا نصرانیت برقائم رہاوراسلامی حکومت کی رعایا بن کر رہتا منظور ہو۔ مرو ہو یا عورت آزاد ہویا غلام ہوہر بالغ پر جزمیہ کا دینایا سکے عوض کیڑے دینا

اربع شياه وفي كــل اربعين من البقر بقرة وفي كل ثلاثين مِن البقر تبيع جذع اوجذعة و في كل اربعين من الغنم سائمة وجدها شاة فانها فريضة الله التي افترض على المؤمنين في الصدقة فمن زاد خير افهو خير له وَ انَّه من اسلم من يهودي اونصراني اسلاما خالىصامن نقسه و دان بدين الاستلام فيانَّه من المؤسنين لـةُ مثل مالهم و عُليبه مثل سا عليهم وُ سن كان علىٰ نصرانيته اويهوديته فانه لا يردعنها وُعلَىٰ كُلّ حالم ذكرا وانثى حرا وعبد دينار وات او عوضَهُ ثيا بافِمن ادّى ذٰلك فيان له ذمة اللّه و ذمة رسوله ومن منع ذالك فانه عدو لِله وَ لرسوله وَ للمؤمنين جميعًا صلوات الله على على بحمد والسلام عليه ورحمة الله وبركاته\_ل

سربیا کی کرم اللہ وجہہ سوئے یمن

آل حضرت بالوائلة التي تجة الوداع سے پہلے ماہ رمضان مصاحب میں حضرت علی کوتین سو تعمیوں پر سرد ارمقرر کر کے بیمن کی جانب روانہ فر مایا اور خود اپنے دست مہارک ہے حضرت علی کے سر پر عمد مہ یا ندھا جس کے تمین کیج تھے عمد مدکا ایک کنا رہ بقتہ را یک ہاتھ کے سامنے لٹکا پا۔اور ابقد را کیب بالشت پیچھے جھوڑ ااور ریفر مایا کہ سید ھے جے جا وکسی اور جانب توجّه مت كرة اور وہاں چینی كرابتداء بالقتال نه كرنا به اوّل ان كواسد م كى دعوت وينا إكر وہ اسلام قبول کرمیں تو پھران ہے کوئی آمرض نہ سَرنا۔ خدا کی قشم تیرے ہاتھ ہے ایک شخص ہدایت یا جائے تو بید نیا وہ فیہا ہے بہتر ہے حضرت می ، قین سوسواروں کے ساتھ رواند ہوئے اورمقام قناة میں ہو کر پڑاؤ ڈایا اورای جگہ ہے صحابہ کی مختلف ٹوربیاں ،مختلف جوانب میں روانہ کیں شکراس سے سوارس سے پہنے ملاقہ مذج میں داخل ہوئے اور بہت ہے بیجے اورعورتیں اوراونٹ اور بھریال بکڑ کر اے ان تمام غنائم کوایک جگہ جمع کر دیا گیا بعد از ان ا یک دوسری جماعت سے مقابلہ ہوا حضرت میں نے ان کواسلام کی دعوت دی ،انہوں تے اسلام قبول کرنے ہے اٹکار کردیا اور مسلمانوں پر تیراور پھر برسائے تب مفرت می نے ان پر حمدہ کیا جس میں ان کے ہیں آ وی ہارے گئے اور بیاداً منتشر ہو گئے حضرت ہی نے کچھ وقفہ کے بعد پھران کا تع قب کیا اور دو ہارہ ان کو اسد م کی وعوت دی ،ان لوگوں نے اسلام کی وعوت کواپنی طرف ہے اوراپی قوم کی طرف ہے بھی قبول کیا۔اور وعدہ کیا کہ ہم صد قات جو اللّٰد کاحق ہے وہ اداکریں گئے۔

بعدازاں حضرت علی نے الینیمت کوجمع کیااورٹس نکال کرباتی چارٹس غانمین پرتشیم فرمادیئے اوراہنے بجائے کسی کوشکر کا امیر مقرر کر کے عجلت کے ساتھ اپنے رفقاء سے پہلے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے ، کیونکہ حضرت علی کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ آل حضرت جلی تفایل مدینہ منورہ سے جج کے لئے روانہ ہوگئے میں اس لئے حضرت علی یمن سے سید بھے مکہ مکرمہ پہنچ اورآل حضرت کے ساتھ حجمۃ الوداع میں شریک ہوئے۔ ا

#### ججة الوداع

اللّٰد تعالی کی نصرت اور مدر آن چکی مکه فتح ہوگیا \_لوگ فوج درفوج دین اسلام میں داخل ہو چکے کفراورشرک کی بیخ کنی ہو چکی وفود اور قبائل دورو درا از ہے آ کر کفر وشرک ہے تا ئب اور تو حبیر ورسالت كاصدق دل ہے اقر اركر چكے فرائض نبوت اداہو يكے احكام اسلام كى تعليم قولاً اورعمارُ مكمل ہوگئی ہ<u>و میں ابو بمرصدیق کو جی</u>ج کرخانہ کعبہ کومراسم جاہلیت ہے ہالکلیہ یا کہ کرادیا گیا۔ اب وفتت سُر کیا که آل حضرت ﷺ کی این کا این کا کہ اُمت کو ہمیشہ کے لئے معلوم ہو جائے کہ حج کس شان سے ہونا جاہئے اور حضرت ابراہیم اور حضرت اس عمل عليم الصلاة والسلام كاكياطر يقدتها من سك حج مين اوّل سي آخرتك توحيد وتفرید تھا اور کلمات شرکیہ اور رسوم جاہیت ہے بالکلیہ یاک اور منزہ تھا اسی مجہ سے آتخضرت التَّفَا عَلَيْهِ مِينَ "لاشريك لك" كالفظ خاص طورير كہتے تا كەشرك كا ايبام بھى باقى ندر بـاس طرح تلبيد كت لبيك اللهم لبيك لا شويك لك لبيك، ان الحمد وَالنَّعمة لك لا شريكَ لَكَ جَرَت بِ يَشْتَرْ ٱل حَضرت المَّنْ اللَّهُ عَدد جج فرمائے ہیں جامع ترمذی میں جاہر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ آل حضرت صلی اللہ معیبہ وسلم نے ہجرت ہے بل دو حج کیے ،ابن انٹیرنہا یہ بیل فرماتے ہیں کہ ہجرت ہے پہلے آپ ہر سال مج کیا کرتے تھے ابن جوزی کہتے ہیں کہ اس امر کا سیجے علم نہیں ہو۔ کا کہ آ ب نے کتنے تج کے بہرحال پیسب کے زویک مسلم ہے کہ جحرت کے بعدایک ہی جج کیا۔

المحروان فرویاس کی فرطیت نازل ہوئی اس سال آپ نے صدیق اکبر کوامیر الحاج بناکر مکہ روانہ فر ، پااس سال مسلمانوں نے صدیق اکبر کی زیرا مارت فج ادا کیا۔ ماہ ذی القعدة الحرام ساج میں آپ نے خود بھی نفیس حج کا ارادہ فر ، پا اور اطراف واکن ف میں اعلان کرادیا گیا کہ امسال کی حضرت کے تین فی کے لئے تشریف لے جانے والے ہیں، چنانچہ کا ذی القعدة الحرام ہوم شغبہ واج فظہر اور عصر کے درمیان میں آپ مدید منورہ سے روانہ ہوئے مہماہ میں اور کا میا جاں نار کے بہر اور کو میں ناکہ کر دو آپ کے ہمراہ سے شمع نبوت کے اردگر دنوے ہزاریا ایس سے بھی زائد پروانوں کا مجمع تھا م ذی الحجة الحرام کے شمراہ بیاں میں داخل ہوئے۔ (شرح المواہ ہے میں داخل ہوئے۔ (شرح المواہ ہوئے۔ (شرح المواہ ہے میں داخل ہوئے۔ المواہ ہوئے۔ (شرح المواہ ہے میں داخل ہوئے۔ المواہ

ار واج مطہرات و ببیاں اور حضرت سیّدۃ النساء فاطمۃ الز ہراء آپ کے ہمراہ تھیں اور و گیر خواص اور خد ام خاص بھی ہمر کاب سیّھ، حضرت علی کرم اللہ و جہہ جن کو آپ نے ماہ رمضان المب رک بیل صدقات وصول کرنے کے لئے بیمن بھیجا تھا وہ مکہ بیس آپ سے آس ملے۔ بعد از ال آپ نے مناسک اور ارکان نج اوا فرمائے اور میدان عرفات میں ایک طویل خطبہ پڑھا۔ اول خداتی کی حمد و شناکی بعد از ال بیار شاد فرمایا۔

ا بے لوگو جو میں کہتا ہوں وہ سنو عالبًا سال آئندہ تم سے منا نہ ہوگا۔ ا بے لوگو تہاری چانیں اور آبروا وراموال آپی میں ایک دوسر بے پرحرام ہیں جیسا کہ بیدن اور بیم ہیں اور جاہیت کے تمام امور میر بے قدموں کے بنچے پامال ہیں اور جاہیت کے تمام خون معاف اور سرقط ہیں۔ سب سے پہلے میں ربیعۃ بن حارث بن عبدالمطلب کا خون جو بنی ہم یل پر ہے معاف کرتا ہوں جاہیت کے تمام سودس قط اور لغو ہیں تمہار ہے ۔ لیے صرف راس المال ہے۔

سب نے پہنے میں عب سی عبدازاں زواسا قطاور باطل کرتا ہوں۔ بعدازاں زوجین کے باہمی حقوق بین فرمائے پھر فرمایا کہ میں تم میں ایسی محکم چیز چھوڑ ہے جاتا ہوں کہا گراس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے تو بھی گراہ نہ ہوگے کتاب امتداور سقت رسول امتد، قیامت کے دن تم سے میر ہے بارے میں سوال ہوگا، بتلاؤ کیا جواب دو گے، صی بدنے عرض کیا ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے ہم تک اللہ کا بیام پہنچا دیا اور خداکی امانت اداکی عرض کیا ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے ہم تک اللہ کا بیام پہنچا دیا اور خداکی امانت اداکی

اوراُمّت کی خیرخوابی کی آل حضرت این این این این بارانگشت شبادت ہے آس ن کی طرف اشارہ کر کے بیفر مایا:

اللُّهم اشهد السُّها السُّورُ واورو\_

آپ خطبہ سے فارغ ہوئے اور حضرت بلال نے ظہر کی اذان دی، ظہر اور عصر وونول نمازیں ایک ہی وقت میں ادا کی گئیں۔ بعد ازاں آپ خداوند ذوالجلال کی حمد و ثناذ کر اور شکر استغفار اور دی ومیں مشغول ہو گئے اُسی اثنا ومیں بیآیت نازل ہوئی۔

اَلْیَوْمَ اَکُمَلُتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ آن میں نے تہارے کے تہارے وین کو اَنْہِ مُن کُردیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کردی اور وَ اَنْہُ مَتُ مَن عَلَیْکُمْ اِلْاسْلامَ دِیْنا لِ میشد کے لئے دین اسلام کو تہارے لئے وَ مِن اسلام کو تہاری وَثَرِنَ الموجِبِ) پندکیا۔

ا ذی الحجۃ الحرام کومنی میں پہنچ کر آل حضرت طیق ٹیٹ نے (۱۳) اونٹ بقدر عمر شریف بازی الحجۃ الحرام کومنی میں پہنچ کر آل حضرت طیق ٹیٹ ہے خود اینے دستِ مہارک ہے نو رائے اور (۳۵) اونٹ حضرت علی نے آپ کی طرف ہے قربانی کیے۔

آل حضرت في المناخرة على على تقريباً المي مضمون كا خطبده يا ـ جوعرفات على ويا تفاا خير على طواف الوداع كرك اخيرة في الحجيم عازم مدينة بوئ اورمني على سرمبارك منذا في على مورك كوصحابه على تقسيم فرهايا تا كه حضرات صحابه كرام جورتبرك ان كوائب بال ركيس جونك آپ كوائل جج كے بعد جج كي نوبت نبيس آئى اورمنى اورعرف ت كے خطبول على اس حكيم يونك آپ كوائل جج كے بعد جج كي نوبت نبيس آئى اورمنى اورعرف ت كے خطبول على اس طرف اثارہ فره بيا كه عالبًا سال آئنده تم سے ملنانه بوگا۔ اس جد سے اس جج كو ججة الاسلام بھى كتے بيں كرآپ اپنى امت سے رخصت ہوئے ۔ اورائل جج كو ججة الاسلام بھى كتے بيں اس لئے كہ جج فرض ہونے كے بعد اسلام بھى بيہ يہلا جج تھا۔

ججة الوداع كے واقعات اگر تفصيل سے بيان كيے جاكيں تواس كے لئے ايك تخيم جدد دركار ہے اس لئے اس مقام پر انتہائی اجمال سے كام ليا گيد - حضرات ابل علم زاد المعاد اور شرح المواہب كی طرف رجوع فرما كيں۔

# خطبه غدرجم ل

جب ہے جے ہے واپس ہوئے توراسہ میں حضرت بریدہ اسلمی نے حضرت علی کی کچھ شکایت کی۔ آپ نے غدیر خم پر (جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے) ایک خطبہ دیا جس میں بیارشاوفر مدیا کہ میں ایک بشر ہوں ممکن ہے کہ عظر یب میرے پر وردگار کی طرف ہے کوئی قاصد مجھے بلانے کے لئے آج کے اور میں اس دعوت کو قبول کروں ، اشارہ اس طرف تھا کہ وفات کا زمانہ قریب آگیا ہے بعد از ال اہل بیت کی محبت کی تا کید فرمائی اور حضرت علی کی ہیں دوست ہول حضرت علی کی ہیں دوست ہول علی مولاہ جس کا میں دوست ہول علی جو کھی اس کا دوست ہے۔ خطبہ کے بعد حضرت عمر دعوی اور جو کدورت تھی دور آئل ہوئی۔ دی ۔ اور حضرت بریدہ کا قلب بھی آپ سے صاف ہو گیا اور جو کدورت تھی دور آئل ہوئی۔ اس خطبہ اور ارش دست ہریدہ کا قبیب ہیں آپ سے صاف ہو گیا اور جو کدورت تھی دور آئل ہوئی۔ اس خطبہ اور ارش دست ہریدہ کا گیا ت سے صاف ہو گیا اور جو کدورت تھی اللہ کے محبوب اس خطبہ اور ارش دست سے حبت رکھٹ مقتضا کے ایمان ہے اور اُن اور مقرب بندہ بی اُن سے اور میر سے اہل بیت سے حبت رکھٹ مقتضا کے ایمان ہوائی ہوئی ۔ بخض اور عداوت یا غرت اور کدورت اس اس مقتضا کے ایمان کے خلاف ہے۔ بغض اور عداوت یا غرت اور کدورت اس اس مقتضا نے ایمان کے خلاف ہے۔

صدیث کا مقصد فقط حضرت علی کی محبت کا وجوب اوراس کی فرضیت بیان کرنا ہے۔

اله مت اورخلافت ہے کوئی تعنق نہیں اور معمولی عقل والا مجھ سکتا ہے کہ محبت اورخلافت میں زبین وہ سان کا فرق ہے ، مجبت اورخلافت میں تلازم نہیں کہ جس ہے محبت ہووہ خیف بلا فصل بھی ہو۔ محبت تو والدین اوراو یا داور بیبیول اور سب دوستول سب ہی ہے ہوتی ہے کی سب خلیفہ ہو بہ نمیں گے ، حضرت عباس اور حضرت فی حمہ اورا ، محسن اورا ، محسین رضی اللہ تعالی عظم سب ہی آپ کے جوب نظر اور نو ربھر ہونے کے ملاوہ حضور پُر نور کے خت جگر بھی تھے مقصم سب بی آپ کے جوب نظر اور نو ربھر ہونے کے ملاوہ حضور پُر نور کے خت جگر بھی تھے اگر محبت ، ولیل خدافت ہے تو ان محسن پہلے خیفہ ہونے چا بھی بلکہ اگر قر ب قرابت پر نظر کی جائے اور بید کہا جائے کہ خدافت کا دارو مدار قر ب قرابت پر ہے تو اس عاظ ہے مقدم حضرت فی طمۃ الز ہراء ہیں اور پھر اور محسن اور پھر اور حیز ت بھی خدیفہ جہار م ہی بنتے ہیں اگر اہل سنت و جہہ ہیں ۔ حضرات شیعہ کے مسلک پر بھی حضرت علی خدیفہ جہار م ہی جنتے ہیں اگر اہل سنت و جہہ ہیں ۔ حضرات شیعہ کے مسلک پر بھی حضرت علی خدیفہ جہار م ہی جنتے ہیں اگر اہل سنت و جہہ ہیں ۔ حضرات شیعہ کے مسلک پر بھی حضرت علی خدیفہ جہار م ہی جنتے ہیں اگر اہل سنت و جہہ ہیں ۔ حضرات شیعہ کے مسلک پر بھی حضرت علی خدیفہ جہار م ہی جنتے ہیں اگر اہل سنت و جہہ ہیں ۔ حضرات شیعہ کے مسلک پر بھی حضرت علی خدیفہ جہار م ہی جنتے ہیں اگر اہل سنت و جہہ ہیں ۔ حضرات شیعہ کی مسلک پر بھی حضرت علی خدیفہ جہار م ہی جنتے ہیں اگر اہل سنت و جہہ ہیں ۔ حضرات علی خدیفہ کی مسلم کی ان کے حسان ہی کی حضرات علی خدیفہ کی مسلم کی کے حسان ہوں کے حسان ہوں کے حسان ہیں کے حسان ہوں کی حسان ہوں کی خدیفہ کی مسلم کی کوئی کے حسان ہوں کی حسان ہوں کے حسان ہوں کی حسان ہوں کی حسان ہوں کے حسان ہوں کی حسان ہوں کی حسان ہوں کی خدیفہ کی حسان ہوں کی خدیفہ کی حسان ہوں کی خدیا ہوں کی حسان 
نے ان کوخلیفہ کچہارم بنایا تو شکوہ کیول ہے۔ نیز جس وقت غدیرہم پر آپ نے بید خطبہ دیا ،اس وقت عدیرہم پر آپ نے بید خطبہ دیا ،اس وقت صحابہ کرام اور اہل بیت بھی موجود تھے کی نے بھی اس کا بیہ مطلب نہیں سمجھا کہ حضور کے بعد حضرت علی خیفہ بلافصل ہوں گے اور پھر دو ،ہ ہے بعد آل حضرت خلافی ہے کہ جو غدیر خم اور سقیفہ بنی ساعدہ میں مسکہ خلافت زیر بحت آیا جس میں وہ صحابہ بھی شریک تھے کہ جو غدیر خم کے اس خطبہ میں حاضر تھے کہ جو غدیر خم اس حدیث کواما مت علی کے سے استدرال میں پیش منبیل کیا اور خدم رت علی نے اور نہ حضرت عباس نے اور نہ بنی ہاشم میں ہے کسی شخص نے سی وقت بھی حضرت علی کے استحدال میں پیش وقت بھی حضرت عباس نے اور نہ بنی ہاشم میں ہے کسی شخص نے سی وقت بھی حضرت علی کے استحدال میں ہیں۔

غرض مید کہ غدر رخم کے خصبہ میں آ سے حضرت میں گئی حضرت میں اور اہل ہیت اور عشرت می اور اہل ہیت اور عشرت کی محبت کا تھم دیا ہے وران کی دشمنی ہے منع فر ویا۔ سوالحمد مقد تمام اہل سنت والجماعت بہ ہزار دل و جان اہل ہیت کی محبت اور خظیم کواپند دین وایمان جمجھتے ہیں گرشیعوں کی طرح بے عقل نہیں کہ محبت کو دلیل اور مت سمجھنے گئیں ، محبت تو اہل ہیت کے ہر فر دسے لازم ہے تو کیا اس کاریم طلب ہے کہ حضور پڑنور کے تم مقریق مقریق رشتہ داروں کواہ م اور خلیفہ بنائے لگیں۔

#### ججة الوداع سے والیسی

آل حضرت ملائلی جمۃ الوداع ہے فی رغ ہوکرا خیر ذی الحجہ میں مدینہ منورہ ہنچے چند ہی روزگز رے متھے کہ معلی جمع ہوکر الع شروع ہوگیا۔

### جبريل امين کي آمد

جمتہ الوداع ہے واپسی کے پجھ روز بعد جریل امین ایک غیر معروف شکل میں سفید
کیڑے پہنے ہوئے بارگاہ نبوت میں تشریف لائے اور آپ کے قریب نہریت ادب کے
ساتھ دوزانوں ہوکر بیٹھ گئے اور ایمان اور اسمام اور احسان اور قیامت اور ملامات قیامت
کے متعلق سوالات کے اور آپ نے جوابات دیئے جب وہ اٹھ کرچے گئے تو آپ نے صی بہ
ے فر مایاد یکھوکہ بیکون شخص تھا۔ سی برد کھنے کے سئے نکے مگر کوئی نش ن نہ پایا آپ نے فر مایا
کہ بید جبریل امین شھے جوتم کودین کی علیم دینے کے لئے آئے شھاور میں ان کو ہمیشہ بہج ان
لیٹا تھا کیکن آج نہیں بہجانا۔

نکتہ: نبی اَسِر مُنون اَنہ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اللهُ لِ اللهُ ا

بہر رنگے کہ خوابی جہہ می پیش من انداز قدت رامی شناسم
تو خوابی جامہ خوابی قبا پیش بہر رنگے ترا من می شناسم
مگراس مرتبہ ایک اعرابی اور بدوی کی صورت میں سائل بن کرمسائل پوچھنے آئے سفیر
خداوندی ہونے کی میڈیت ہے کوئی پیغام خداوندی لے کرنہیں آئے اس لئے آپ نے
ابتداء جبر مل امین کونہ بہیانا جبر مل امین کے جاس ہے ایمنے کے بعد آپ نے ان کو بہیانا اس
لئے کہ سائل کی صورت میں نمودار ہوئے تھے۔ سفیر خداوندی ہونے کی حیثیت ہے وہی اور
پیغام اللی کے کرنہیں آئے متھے ورنہ ضرور بہیائے۔
پیغام اللی کے کرنہیں آئے متھے ورنہ ضرور بہیائے۔

شخ عطار فرمائے ہیں

جبر مِل از دست اوشد خرقه دار در لباس و جبه شد زال آشکار

<u>ااجے</u> آخری فوج ظفرمَوج سریهٔ اسامة بن زیدرضی اللّدعنه

۲۶ صفر المنظفر ہوم دوشنب الھ کو آپ نے رومیوں کے مقابلہ کے لئے مقام اُبنا کی طرف کشکر کشی کا حکم مقام اُبنا کی طرف کشکر کشی کا حکم دیا، بیدہ ہوا مقام ہے جہاں غزوہ مؤتد واقع ہوا اور جس میں حضرت اسامہ کے داید ، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر طیا را درعبداللہ بن رواحہ وغیر ہم شہبید ہوئے۔ کے داید ، حضرت زید بن حارثہ کو اید آخری سریہ تھی اور آپ کی فرستادہ و فوجول کی آخری فوج تھی اسلمہ بن زید بن حارثہ کو سے اید آخری سریہ تھی اور آپ کی فرستادہ و فوجول کی آخری فوج تھی اسلمہ بن زید بن حارثہ کو

آ پ نے اس کشکر کا امیر اور سر دارمقرر کیا اور اس کشکر میں مہر جرین او لین اور بڑے بڑے جبیل القدرصحابہ کوروا گی کا تحکم دیا۔

جارشنبہ ہے ہوگی ملالت کا سلسلہ شروع ہوگی ، پنجشنبہ کے روز باوجود علالت کے آت ہے آت ہے ہوگی ، پنجشنبہ کے روز باوجود علالت کے آپ نے خودا ہے وست مہارک ہے نشان بنا کراسامہ کودیا اور بیفر مای ۔

ا غيز باست ماليله و في سهيل التدكمام برالله كي مهاوكرواورالله الله فقاتل من كفر بالله من كفر بالله من كفر بالله من الله فقاتل من كفر بالله من الله فقاتل من الله فقاتل من الله فقاتل من الله المرادمة الله كروب

حضرت اسامدن نے کہ باہر شریف لائے اور بریدہ اسلمی کے سپر دکیا اور فوج کو مق م جُڑ ف میں جمع کیا اور تمام جلیل القدر مہاجرین والصار بسرعت وہاں آگر جمع ہوگئے۔ حضرت عباس اور حضرت علی تو آپ کی تمار داری کی غرض ہے مدینہ والیس آگے اور ابو بکر و عمر ماسامد سے اجازت کیکر آپ کو دیکھنے کے لئے آتے تھے۔ جمعرات کے روز جب مرض عمل شد ت ہوئی اور آپ عشاء کی نماز کے لئے مسجد میں تشریف ندلا سکے تو ابو بکر صدین کو میں شد ت ہوئی اور آپ عشاء کی نماز کے لئے مسجد میں تشریف ندلا سکے تو ابو بکر صدین کو نماز بڑھانے کا تعمر کیا اور اپنی جگدان کو امام مقرر کیا فوج مقام جُرف میں جمع تھی جو مدینہ ہے ایک کوئی کے فاصلہ بر ہے۔ دوشنہ کی شبح کو جب آپ کوسکون ہوا اور سحابہ دھنے کا تفائد نمین ایک کوئی کے فاصد کیا اس تیاری میں تھے کہ حضور پُر نور اچھے ہوگئے تو حضرت اسامہ نے روائی کا قصد کیا اس تیاری میں تھے کہ حضرت اسامہ کی والدہ ام ایمن نے آدی بھیجا کہ آپ حالت مزع میں بیں پچھ دیر نہ گزری حضور پُر توامت اسلمہ کی والدہ ام ایمن نے آدی بھیجا کہ آپ حالت مزع میں بیل بیکھ دیر نہ گزری کے مقدی کہ بینے کہ آپ کا وصال ہوگیا۔ انا بلد وان الیہ راجعون ۔ مقدی کہ بینے کہ آپ کا وصال ہوگیا۔ انا بلد وان الیہ راجعون ۔ مقدی کہ بینے کہ آپ کا وصال ہوگیا۔ انا بلد وان الیہ راجعون ۔ مقدی کہ بینے کہ تو کہ بینے کہ آپ کا وصال ہوگیا۔ انا بلد وان الیہ راجعون ۔ مقدی کہ بینے کہ کہ بینے کہ کو جب آپ کا وصال ہوگیا۔ انا بلد وان الیہ راجعون ۔ میں بینے کہ کہ بینے کہ کہ بینا کہ کہ بینے کی کہ آپ کا وصال ہوگیا۔ انا بلد وان الیہ راجعون ۔ میں بینے کی کہ آپ کا وصال ہوگیا۔ انا بلد وان الیہ راجعون ۔

الطبقات الكبرى ج ٢٠٥٠ ١٣٦

# سفرآ خرت کی تیاری

ججة الوداع ہے وا جس کے بعد آل حضرت القائلين نے سفر آخرت کی تیاری شروع فرہ دی اور مین و تحمید اور تو به اوراستغفار می*ن مشغول ب*و گئے ب

سب سے میلے جس ہے آل حضرت بلق فیٹ کواپنی وف ت کا قریب آج ، منکشف ہوا وه فحل جل شانه کامیدار شاه ہے۔

بسم ابتدالرحمن الرحيم إِذَا حَبِياءَ نَصْرُ اللَّهِ وَاللَّفَتُحُ أَجِبِ اللَّهِ كَانْصِرت اور فَحْ آجائے اور آپ وَرَأَيُتَ النَّاسَ يَلْخُلُونَ فِي لَوْلُولَ كُورِيكُ اللَّهِ كَاللَّهِ مِن مِين جوق در دِین اللّهِ اَفْوَاجًا فَسَبّحُ بِحَمْدِ ﴿ جِولَ واخل ہورے مِی وَابِ اللّهُ كَا لَهِ عِ رَبُّكَ وَاسْمَتَغُفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ٥ ﴿ تَمْيِدِ اور استغفارَ مِينِ مَشْغُولَ مِوجِائِي تشخفیق اینگه برزاتوجه فر مان وا ۱ ہے۔

بسُم اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

یعنی جب فنخ و نصرت سیجکی جس کا ایندتعاں نے وعد ہ فر مایا تھا اور گفراور شرک کا سر کچل دیا گیا اورتو حید کاعلم سر بهند ہوا ،اورحق کو باطل کے مقابلہ میں فتح میمین حاصل ہوئی اورلوگ فوج کی فوج وین مبین میں داخل ہو گئے اور دنیا کوالند کا پیغ م پہنچ گیا اور دین کی پھیل ہوگئی تو آپ کے دنیا میں بھیجنے ہے جو مقصد تھا وہ پورا ہوگیا اور آپ کا جو کام تھا وہ کر چکے، اب ہارے یاس آنے کی تیاری کیجئے۔ بیت اللہ کا فج (زیارت) کر چکے،اب رب البیت کے جے ( زیارت ) کی تئیاری کیجئے۔ ندانعان نے آپ کوجس کام کے سئے و نیامیں بھیجا تھا وہ کام حتم ہوگیے جس نے تب کودنیا میں بھیجاتھا اب اس کے پاس واپس ہو جائے اوراس کے پاس جائے کی تیاری کیجئے۔ بیام فانی سپ کے رہنے کی جگہ بیں سپ جیسی اروا ٹے مقد سہ کے لئے ملاءاعلیٰ اور رقیق اعلی کا حوق اورا تصال من سب ہے۔

چن تيآب ائصة اور بيضة اورآت جات يه برصة تقد سُبْح مَكُ اللَّهم رِبَّهَا وَبِحَمْدِكَ ٱلنَّهُمَ اغْفِرُلِي وَتُبُ عَلَى إِنَّكَ ٱنْتَ التَّوابُ الرَّحِيْمِ اوربِّهِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغُفِرُ اللَّهِ وَ اَتُوبُ اِلنِّهِ پُرْتَ اورَبْحَ بِهِ مِنْ عَ سُبُحَانَكَ اللَّهُمِّ وَبِحَمْدِكَ اسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلنِّكَ ـ سُبُحَانَكَ اللَّهُمِّ وَبِحَمْدِكَ اسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلنِّكَ ـ

بيتمام روايتين تفسير درمنثورص ٨٠٨ ج٢ مين مذكور بين \_ ( سورة النصر )

آل حضرت بلون الله عن مرحم المحد الم

جَة الوداع مِن جب بياً يت اَلْيَوْمَ الكَمَلَثُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ النح نازل بولَى تو آب اشارهٔ خداوندی کومجھ گئے۔

گل بریزد بو فت سیرانی منتہائے کمال نقصان است اس کئے ججۃ الوداع کے خطبہ میں اعلان قرمایا کہ شریداب اس کے بعدتم ہے مان نہ ہو اور شاید پھرتمہارے ساتھ حج نہ کرسکوں اور پھرغد برخم کے خطبہ میں فر مایا کہ میں بشر ہول ۔ (اوربشركے لئے خلود ودوام بہيں - وَمَا جَعَلْنَا لِبَهُ مِنْ قَبُلِكَ الْحُلْدَ) شايد عنقریب میرے رب کا قاصد مجھے بلانے اور لینے کے لئے آج کے اس بناء پر ججۃ الوداع ہے واپسی کے بعد ایک دن آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور آٹھ سال کے بعد شہدا ءاحد پرنماز جناز ہ پڑھی اور اُن کے لئے و عاء خیر فر مائی جیسا کوئی کسی ہے رخصت ہوتا ہوبقیع ہے واپس آ کرمسجد ہیں منبر پرجلوہ افروز ہوئے اور خطبہ دیا کہ ہیںتم ہے پہلے جار ہا ہوں تا کہ تنہبارے لئے حوض وغیرہ کا انتظام کروں اور میرائم ہے حوض کوٹڑ پر ملنے کا وعدہ ہے اور میں اینے اس مقام پر حوض کوٹر کو دیکھے رہا ہوں اور شخفیق مجھ کوز مین کے خز انوں کی تنجیاں دے دی گئی ہیں اور مجھ کواینے بعداس کا اندیشہبیں کہ (تم مجموعی طوریر) سب کے سب شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یعنی پہنے کی طرح پوری قوم مشرک بن جائے ، بیا ندیشہ تنہیں البینہ خوف ہے ہے کہتم دنیا کی حرص اور طبع اور با ہمی تنافس میں مبتلا ہو جاؤ گے اور آپس میں لڑو گے اور ہلاک ہو گے۔ ل

إرتوني ماس اداء والدود

### علالت كى ابتداء

ماہ صفر کے اخیر عشرہ ہیں ہے ایک ہارشب کو اُسٹے اور اپنے غدہ م ابومو بہہ کو جگا یا اور فر ما یا کہ مجھے میں ہوا ہے کہ اہل بقیع کے لئے استغفار کروں ، وہاں سے والیس تشریف لائے تو دفعة مزاج ناس زہوگی ، سر میں درواور بخار کی شکایت بیدا ہوگئی۔

بیام المؤمنین میمونہ وضی الدائقا الظفا کی باری کا دن تھا اور بدھ کا روز تھا، اس حالت میں آپ باری باری از واج مطہرات کے بہاں تشریف لے جاتے رہے، جب مرض میں شدّ ت ہوئی تو از واج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ کے بہاں تشریف لے آئے۔ دوشنبہ کے روز حضرت عائشہ کے جرہ میں منتقل ہوئے اور آئندہ دوشنبہ کو حضرت عائشہ ہی ہے ججرہ میں رحدت فرمائے عائم آخرت ہوئے۔ تیرہ یا چودہ روز آپ علیل رہے عائشہ ہی ہے جرہ میں رحدت فرمائے عالم آخرت ہوئے۔ تیرہ یا چودہ روز آپ علیل رہے جس میں سے آخری ہفتہ کی تی رواری عائشہ صدیقہ کے حضہ میں آئی ہے

ا ثناء علالت بیس آپ کو اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب اور طبیحہ اسدی مدعیان نبوت اور لوگوں کے مرتد ہونے کی خبر معلوم ہوئی ،آپ نے مرتدین سے جہاد کی وصیت اور تا کیدفر مائی اور اسود عنسی کی مرزش کے لئے انصار کی ایک جماعت روانہ فر مائی۔آپ کی وفات سے ایک روز پیشتر اسود عنسی قبل کیا گیا۔ سے ایک روز پیشتر اسود عنسی قبل کیا گیا۔ سے

صیحے بخاری میں عائش صدیقہ ہے مروی ہے کہ آپ مرض الوفات میں بیفر ماتے تھے کہ بیاری فرمات میں بیفر ماتے تھے کہ کہ بیائی فرم کا اثرے جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ کی عاوت شریفہ بیٹھی کہ جب بی رہوتے تومعو ذات یعنی سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کراپنے او پر دم کرتے اور پھراپنا ہاتھ تمام بدن پر پھیر لیتے۔ عائشہ صدیقہ بیس بیٹھ کے او پر دم کرتے اور پھراپنا ہاتھ تمام بدن پر پھیر لیتے۔ عائشہ صدیقہ

سوبين الماثيرج عبيص ١٥٣٠

ازرة في ح ٨ من ادم. ادم. ادم. ادم. ادم. ادم.

فرماتی ہیں کہ میں آپ کی آخری عوالت میں معوذ ات پڑھ کر آپ پردم کرتی ، مگر برکت کے لئے آپ ہی کا دستِ مبارک آپ کے بدن پر پھیردیتی۔

## حضرة سيدة النساء فاطمة الزهراء رضى التدتعالي عنها كارونااور بنسنا

اسی بیماری میں آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور سرگوشی کی حضرت فاطمہ رو میڑیں اس کے بعد بچھاورسر گوشی کی تو ہنس پڑیں ، عائشہ صدیقہ کہتی ہیں۔ کہ ہم نے آپ کی و فات کے بعد حفرت فاطمه سے اس کا سبب دریافت کیا تو پہ کہا کہ اقل آپ نے مجھ سے بیفر مایا کہ جبريل مجھ ہے ہرسال رمضان میں قرآن کا ایک مرتبہ دور کیا کرتے تھے اس سال دومرتبہ دور کیامیراخیال ہے کہ اس بیاری میں میری وفات ہوگی بیس کرمیں رویزی بعدازاں آپ نے بیارشادفر مایا کہ میرے گھر والوں میں توسب سے پہلے مجھ سے آ ملے گی۔ بیان کر میں ہنس پڑی۔ چنانچہ جیمہ ماہ بعد ہی حضرت سیّدہ اس عالم ہے رحلت فر ما کئیں۔ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دوسری باریفر مایا کہتو بہشت کی تمام عورتوں کی سردار ہوگی ہے ع نَشْصِد يقِدْفِر و فِي مِينَ كُهِ ٱل حضرت خِلِقَ عَلَيْهِ بِالبِقِيعِ سِينَشْرِيفِ لا ئِ تَوْمِير مِيس میں در دخھا تو اس حالت میں میری زبان ہے ریلفظ نکلا۔ وار أساہ. بائے میرے سرے کہ تو اب چلالیتی شایداس تکلیف میں موت آجائے۔ آپ نے فرمایا۔ بسل انسا اقول و ارأساہ بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہائے میرا سر۔مطلب بیتھا کہمیر ہے سرمیں شدید درد ہے شاید یہی درو میری موت کا بیش خیمہ ہواوراس کے بعد فر مایا ہے عائشہ اگر تو مجھ سے پہلے مرجائے تو تیرا کیا نقصان ہے۔ میں تیرے گفن اور ذکن کا انتظام کروں گا اور تیری نماز جناز ہ پڑھول گا اور تیرے لئے دعاءمغفرت کروں گا۔ عائشہ صدیقہ نے (بطور ناز) فرمایا گویا کہ آپ میری موت جاہتے ہیں کہا گر میں اس جہان ہے رخصت ہوگئ تو آپ ای روز میرے ہی گھر میں تحسی اورز وجہ کے ساتھ آ رام کرنے والے ہول گےمطب بیٹھا کہ میرے مرنے کے بعد آپ مجھے بھول جا کیں گے اور دوسری بیبیوں میں مشغول ہو جا کیں گے، آپ بیان کر مسكرائے كەربىغا فلات المؤمنات ميں ہے ہے،ائے خبرنہيں كەميى بى دنياہے جار ہاہوں اور پیمیرے بعدزندہ رے کی بے

#### واقعه ُ قرطاس

وفات سے چار اوم پیشتر بروز پنجشند جب مرض میں شدّ ت ہوئی تو جولوگ جحرہ نبوی

ہیں حاضر سے ان سے فرمایا کا غذقہ موادت لے کرآ کا تا کہ تمہار سے لئے ایک وصیت نامہ

لکھوا دوں اس کے بعد تم گراہ نہ ہوگے، یہ من کراہلِ مجلس اختلاف کرنے گئے، حضرت عمر
نے کہا کہ آپ ہیاں ہیں۔ ورد کی شدّ ت ہالی حالت میں تکلیف وینا مناسب نہیں۔
کتاب اللہ ہمارے پاس ہے (جوہم کو گمراہی سے بچانے کے لئے) کافی ہے، بعض نے مصفرت عمر کی تائید کی اور بعض نے کہا کہ دوات قلم اگر مصوابینا چاہیے۔ اور بیہا، اھے ہو واللہ تھی فی موات میں معاذ اللہ کوئی است میں معاذ اللہ کوئی ماست میں معاذ اللہ کوئی اور جنوں بیں، الفواور بندیان کی بات ہی ہے خود آپ سے دریافت کر لویجنی آپ اللہ کے نبی ورسول بیں، الغواور بندیان کی بات ہی و نے ہا کی جو موم اور مامون ہے معاذ اللہ اوروں کی طرح نہیں کہ آپ کی زبان اوروں خطاور نعط سے معصوم اور مامون ہے معاذ اللہ اوروں کی طرح نہیں کہ جو بیماری کی حالت میں والی تباری ہوئے سے میں، حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنی زبان مبارک کی طرف اشر و کر کے فروں قسم ہاس ذات پاک کی جس کے قضد میں ابوائے حق کے پھونیس نکات

سے جملہ (اجھراستفہموہ) حضرت عمر کا مقولہ بیس بلکہ اُن لوگوں کا ہے جن کی رائے حضرت عمر کے خلاف تھی ،حضرت عمر کی رائے بیتھی کے حضور پُرلورکو سکھنے کی آنکیف نہ دی جائے اور بعض لوگ جن کی رائے بیتھی کے دوات قلم ماکر تھوالیا جائے ان اوگوں نے حضرت عمر کے جواب میں بیر بہا ابھر استفہموہ و۔ اور مطلب بیتھا کہ جب حضور پُرنور تھکم دے رہے ہیں تو کیوں نہ تکھوا ہی جائے۔ می ذائند حضور پُرنور کی زبان مبارک ہے کی بڈیان یا لغویات کا تو کیوں نہ تھوا ہو ہے اس وجہ ہے ان وگوں نے ابھر بھوراستنفہم ما انکاری الزان کہا۔ خوداس کے قائل نہ جنے اور جن روایتوں میں بیر جمعہ بدون حرف استفہام آیا ہے دہ بھی استفہام برجمول بیں اور حرف استفہام وہاں مقدر ہے۔

مجس میں جب اختل ف زیادہ ہوااور شوروشغب ہونے گاتو س حضرت ﷺ فیلی خوال ہے۔ فرمایا میرے پاس سے اُٹھ جاؤ جھ کومیرے حال پر جھوڑ دو۔ میں جس حالت میں ہول وہ بہتر ہے اس سے کہ جس کی طرف تم مجھ کو ہلارہے ہو، بعدازاں ہو وجود اس تکلیف کے تپ نے لو گول کو تین چیزوں کی زبانی وصیت فر مائی۔

(۱) مشرکین کو جزیرہ عرب ہے نکال دولیعنی جزیرہ عرب میں کوئی مشرک رہنے نہ پائے۔ (۱) مشرکین کو جزیرہ عرب ہے نکال دولیعنی جزیرہ عرب میں کوئی مشرک رہنے نہ پائے۔

(٢) دفو د کورخصت کے وقت ج ئز ہ لیتنی میرید وتھند دیا کر وجس طرح میں ان کو جائز ہ دیا کرتا تھا۔

(س) تیسری بات ے آپ نے سکوت فرمایایاراوی بھول گیا۔ (فری سم)

بعض کہتے ہیں کہ تیسری بات ریھی کہ قرآن پڑھل کرتا یا جیش اسامہ کوروانہ کرنا۔ یا میرے بعد میری قبر کو بُت اور مجدہ گاہ نہ بنانا۔ یا یہ کہنماز کی پابندی کرنا اور نلاموں کا خیال رکھنا۔ ا

ف معلوم نہیں کہ جن باتوں کی سپ نے زبانی وصیت فرمائی انہی کے لکھوانے کے لیے کا ننزقهم دوات منگوار ہے نتھے یاان کے علاوہ تھیں ، والتداعم۔

بخاری اور مسلم میں عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے کہ دسول القد ﷺ نے (اس بھاری کی حالت میں) بیفر مایا کہ میراا رادہ ہوا تھا کہ ابو بکر اور اُن کے فرزند (عبدالرحمن) کو ئیلا نے کے سئے سی کو بھیجے دوں اور اُن کو وصیت کر دوں اور اُن کو اپنا ولی عبد بن دوں تا کہ کہنے والے بچھے کہ منہ نہ کہ سند سکیس اور تمن کرنے والے بچھے کہ منہ نہ کہ سند سکیس اور تمن کرنے والے بچھ تمنا نہ کر سکیس سکیت بھر میں نے اپنا سیارادہ فتح کر دیا اور سید کہا کہ وصیت کی ضرورت نہیں انڈرتعالی انکار کرے گا کہ سوائے ابو بکر کے کوئی اور خلیفہ ہواور کہا کہ وصیت کی ضرورت نہیں انڈرتعالی انکار کرے گا کہ سوائے ابو بکر کے کوئی اور خلیفہ ہواور اہلی انکار کرے گا کہ سوائے ابو بکر کے اور ایک روایت میں اہل ایمان بھی سوائے ابو بکر کے اور آب کی خد فت کو قبول نہیں کریں گے اور ایک روایت میں را الفاظ آئے۔

معاذ الله ان یختلف الناس الناک پناه۔ که اوگ ابو بحرک خلافت میں علی ابی بکر

ان احادیث ہے صاف ظاہر ہے کہ آل حضرت بلق تھ کا دلی منشد تھ کہ آپ کے بعد ابو بھر خدیفہ ہوں لیکن آپ نے بوگا کہ ابو بھر خدیفہ ہوں لیکن آپ نے قضاء وقد راوراجماع پر جھوڑ دیا کہ قضاء وقد رہے بہی ہوگا کہ ابو بھر بی خلیفہ ہوں گے اور مسمی نول کے اہل حل وعقد کے اجماع اور اتفاق ہے ان کی خلافت منعقد ہوگی اور سب مسلمان انہی کی خلافت پر متفق ہوں گے۔ اہ م بخاری کے کا م

ي في موري اح المن ٢٠٠

جس مجلس میں قرطاس کا واقعہ پیش آیا اورلوگول کے اختداف اور شور کی وجہ ہے آل حضرت یکٹی تھیٹائے بیفر ، دیا کہ میرے پاس سے اُٹھ جاؤ پینم ہر خدا کے سامنے اختلاف اور شور مناسب نہیں لوگ اٹھ کر چلے گئے۔

لوگوں کے چیے ہونے کے بعد آپ نے آرام فر مایا ظہر کی نماز کے وقت جب طبیعت کو کھے سکون ہوا اور مرض کی شد ت میں کچھافاقہ ہوا تو بیارش دفر مایا کہ سمات مشلیس پانی کی میرے سر پر ڈ الوشاید کچھ سکون ہو۔ اور میں لوگوں کو وصیت کر سکوں ، چنانچے حسب الحکم آپ پر پانی کی سمات مشکیس از ڈ الی کئیں اسی طرح عنسل ہے آپ کو ایک گونہ سکون ہوا اور آپ معظم سے مسجد میں تشریف لائے اور نماز برخ ھائی ، بیظہر حضرت عباس اور حضرت میں کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے اور نماز برخ ھائی ، بیظہر کی نمازتھی اور بعد از اں آپ نے خطبہ دیا اور بید آپ کا آخری بی خطبہ تھا۔ ھافظ روایت ہے اور تی جا ور بیلے تھا۔ ھافظ میں ہے کہ بیہ خطبہ و فات سے پانچ شب یعنی چار روز پہلے تھا۔ ھافظ عسقمانی فرماتے بین اس حساب سے بیہ خطبہ و معاس کے دوز ارشا دفر مایا۔ سے معتقد ان فرمات کے دوز ارشا دفر مایا۔ سے معتقد ان نے مستقد ان فرماتے بین اس حساب سے بیہ خطبہ و معاس سے کے دوز ارشا دفر مایا۔ سے معتقد ان نماز نماز مایا۔ سے معتقد ان نے بین اس حساب سے بیہ خطبہ و معاس سے کے دوز ارشا دفر مایا۔ سے معتقد ان نماز نمان کی معاس سے میہ خطبہ و معاس سے کے دوز ارشا دفر مایا۔ سے معتقد ان نماز نماز کی معاس سے میہ خطبہ و معاس سے کے دوز ارشا دفر میں ہے۔

#### أخرى خطبه

الغرض آپ نمازے فارغ ہوکرمنبر پررونق افروز ہوئے حق جل شاند کی حمد و ثناء کے

الم من رويت على به بريات شيس مريد كرات مختف كوول عنهم الصلوة والسلام مي يَوم المختصص قبل الصلوة والسلام مي يَوم المختصص قبل الوسلام المنظم ال

بعد سب سے میں اصحاب احد کا ذکر فر مایا اور اُن کے لئے و ما و مغفرت کی۔ پھر مہا جرین کو من طب کر کے فر مایا کہ تم زیاد ہ ہو نگے اور انصار کم ہول گے ، دیکھوا نصار نے مجھ کوٹھ کا نہ دیا ان میں کا جو من اور نیکو کار ہوائ کے ساتھ احسان کرواوران میں سے جو ملطی کر گزر ہے تم اس سے در گزر کرنا۔

کھر گر رہا۔ اے لوگوا مذنے اپنے ایک بندہ کو اختیار دیا ہے کہ خواہ دنیا کی نعمتوں کو اختیار کرے یا خدا کے پاس کی نعمتوں لیمن شخرت کو اختیار کر نے کیان اُس بندہ نے خدا کے پاس کی نعمتوں کو لیمن آخرت کو اختیار کر اپا۔ ابو بکر چونکہ سب سے زیادہ علم والے بتھاس سے بمجھ گئے کہ اُس بندہ سے حضور پُر نور ہی مراد ہیں سنتے ہی رو پڑے اور کہنے لگے یا رسول القد میرے ماں بہت آپ پر فدا ہوں، آپ نے فرمایا اسا و بکر تضہر واور قرار کھڑو۔ پھر مسجد کی طرف لوگوں کے جتنے دروازے کھا ہوئے تھے، اُن کی طرف اُش رہ کر کے فرمایا کہ بیسب مدور از سے بند کر دیئے جا کیں اِ ایک ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے جان و مال صحبت و دروازے بند کر دیئے جا کیں اِ ایک ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے جان و مال صحبت و میں میں جس سے زیادہ احسان کرنے والے مجھ پر ابو بکر ہیں۔ ابو بکر سے بڑھ کر میں اُس کو قیا مت کے دن کر دی سوائے ابو بکر کے کہ اس کے میر سے سے تراس کو اپنا جائی دوست بنا تا تو ابو بھر کو بنا تا لیکن اُن موت اور موز ت ہے۔ جس میں وہ سب سے اُنفل اور برتر ہیں اوراس اخوت اور موز ت ہے۔ جس میں وہ سب سے اُنفل اور برتر ہیں اوراس اخوت اور موز ت ہے۔ جس میں وہ سب سے اُنفل اور برتر ہیں اوراس اخوت اور موز ت ہیں کو کی دوسراان کا ہمسر نہیں ہو

الغرض آپ نے اس خطبہ میں صدیق اکبر کے وہ فضائل و مَالات بیان کے جس میں کوئی دوسراان کا شریک و جبیم نہ تھا تا کہ لوگوں ہے میں منے ان کی فضیلت اور برتری عمیاں ہو جائے اور آپ کے بعد ان کی خلافت میں کوئی اختلاف ندکر سکے اور اس کی تا کید کے لئے اور آپ کے بعد ان کی خلافت میں کوئی اختلاف ندکر سکے اور اس کی تا کید کے لئے اور آپ کے بعد ان کی خلافت میں کوئی اختلاف ندکر سکے اور اس کی تا کید کے لئے اور آپ کے بعد ان کی خلافت میں کوئی اختلاف ندکر سکے اور اس کی تا کید کے لئے اور اس کے میں میں کے بعد ان کی تا کید کے طرف منتے

ا اور معد بن لی وق ص رکھی تفاہ تعدالے کی بیک رو یت شل ہے کدرسوں مد بلاگانٹ کے کہ ویا کہ سمجد کی طرف جتنے وروازے جیں بند کرو ہے جا سل گرجی واروز وکھ رہے۔ رو وحمد و سال سوج تا جائے ہے ہے تھام ک وقت تھا کہ جہ مسجد نوی کی تعمیم جوری تھی لینی ابتد وجمعت کا وقعہ ہے اور مدور و سیدارو زور سواسب ورو رول کے بعد میں اور نے کا تھی ہے کا واقعہ ہے تو مری تھم ہوری تھم ہوری تھم ہے اور تری تھم ہے اور تری تھم ہوت کا اعتباد عند کا اور تا ہوری تھا کہ تی تھا تھی ہے تھا میں تھا انداعت کے اور تا ہو اس کے بعد کا اور تا ہوری تھا انداعت کا اور تا ہوری تھا ہوری تھا ہوری تھا ہوت ہوری تھا انداعت کا اور تا ہوری تھا ہوری تا ہوری تھا تھا ہوری تھا

افضل العبادات يعنی نماز کی امامت اُن کے سپر دکی ، چٹ نچے صحابہ نے ابو بکر ہے بیعت کرتے وقت یہی کہ کدامت سے رسول نے جس شخص کو ہم رہ دین (تماز) کے لئے پہند قرمایا ہم ان کواپنی دنیا (خلافت وامارت) کے لئے کیول نہ نتخب او بہند کریں ہے

پھرای خطبہ میں بیفر ہیا کہ جیش اسامہ کوجلدی روانہ کرواور قرہ یا کہ جھے معلوم ہے کہ بعض لوگ (ابن سعد کہتے ہیں کہ بیمنافقین ہے) اس مہ کی اہرت اور سرواری پرمعترض ہیں کہ بوڑھوں کے ہوتے ہوئے نوجوان کو بیمنصب کیوں عطا کیا گیا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ انہی بوگوں نے اس سے بہت اس کے باپ (زید) کی اہرت اور اُس کی سرواری پربھی اعتراض کی فقا۔ خدا کی تئم اس کی ہے بعداس کا بیٹا اس مہ بھی اہرت خدا کی تئم اس کی ہے بعداس کا بیٹا اس مہ بھی اہرت کا بالی تقا اور اس کے بعداس کا بیٹا اس مہ بھی اہرت کا اہل تقا اور اس کے بعداس کا بیٹا اس مہ بھی اہرت کا بالی تقا ور اس سے ہے۔

اور بیفر و پاکہ هنت ہواملد کی بیہوداور نصار کی پرجنہوں نے اپنے پینمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا مقصور آپ کا بنی امت کوآگاہ اورخبر دار کرنا تھا کہتم بیہود و نصاری کی طرح میری قبر کوسجدہ گاہ نہ بنایا۔

اورفر مایا، اے و و مجھے یے جربی ہے کہ اپنے نبی کی موت سے خوف زدہ ہوکیا کوئی نبی مجھے ہے ہے۔ اپنی امت میں ہمیشہ رہا ہے جوہیں تم میں ہمیشہ رہوں ( کما قال تعلی وَمَ سَلَم جَعَلْنَا لِبَسْسَر مِیّنَ قَبْدِ الْحُلْدُ وَمَا مُحَمَّدُ اللّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْدِ جَعَلْنَا لِبَسْسَر مِیْنَ قَبْدِ الْحُلْدُ وَمَا مُحَمَّدُ اللّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّ

اورائے مسمی 'و! بیل شہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہول کہان کے ساتھ خیر اور حسن سنوک کا معاملہ کرنا۔انصار نے اسلام اور ایمان کو ٹھنکا نددیا۔اور مکا ٹول اور ازرقانی منٹ ۸جس ۱۶۳ زمینول اور باغول اور پچلول بین تم کواپنه شریک بن یا اور با وجود فقر و فاقد کے تم کواسپخ نفسول پرتر چی دی۔ (کسما قبال تسعمالیٰ وَ یُوْدِرُوْنَ عَلَی ٓ اَنْفُسِمهِم وَلَوُ کَانَ بِهِمَ خَصَاصَةٌ)

اور فرمایا که آگاہ ہوج و میں تم ہے پہلے جار ہا ہوں اور تم بھی جھے ہے کرملو کے حوض کوثر پر ملنے کا دعدہ ہے۔

اس کے بعد منبر ہے اتر آئے اور حجر ہ مبارکہ میں تشریف لے گئے ہا

# المنخضرت طِلقَائِمَة في المخرى نمازِ جماعت اور صديق اكبركونماز بره هانے كاحكم

آل حضرت الموقظة من جب تك طاقت ربى أس وقت تك آب برابر مسجد مين تشریف رائے رہے اور نمازیر هائے رہے،سب سے آخری نماز جو آپ نے پر هائی وہ پنجشنبہ کی مغرب کی ٹم زنھی جس کے جارروز بعد، بروز دوشنبہ آپ کا وصال ہو گیا چیج بخاری میں ام فضل ﷺ مروی ہے کہ آ ل حضرت بلقہ علیہ نے ہم کومغرب کی نماز پڑھائی جس میں والمرسلات برجی اس کے بعد آپ نے ہم کوکوئی نماز نہیں بڑھائی۔ یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگئی، جب عشاء کا وقت آیا تو دریافت فر مایا که کیالوگ نمازیڑھ بیجے ہیں عرض کیا گیا ك يارسول التدلوك آب ك منتظر بين ، آب نے كئى بارا تھنے كا قصد فر ما يا مگر شدّ ت مرض كى وجدے ہے ہوش ہو ہو جاتے تھے اخیر میں فر مایا کدابو بکر کومیری طرف سے حکم دو کہ وہ نماز يرُ ها مُعِين عا نَشه صديقة نے عرض كيا يا رسول الله ابو بكر بہت رفيق القلب بين يعني نرم دل ہیں جب آ ہے. کی جگہ کھڑے ہوں گےتو ( اُن پرالی رفت طاری ہوگی کہ )لوگوں کونماز نہیں پڑھا علیں گےادرگر بیدوزا ری کی وجہ ہےلوگول کواپنی قراءت نہیں سُناسکیں گےانہذا آ ہے عمر کو نمازیز ھانے کے لئے کہددیں۔حضرت عائشہ نے فیام تو بدکیا تگر دل میں بیاتھا کہ جو شخص آپ کی جگہ کھڑا ہو گالوگ اس کومنحوں سمجھیں گے،اس نے آپ نے خفا ہو َ رفر ہ یہ کہتم یوسف کے ساتھ والیاں ہو( کہ زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے) ابو بکر پو تھم دو کہ وہ البراية والنهاية -ج ٥٩س ٢٢٩ نماز پڑھا میں ، بیٹے . فارک میں ہے کہ ل حضرت بھٹ تا کیا کے حکم دینے کے بعد ما کشہ صدیقتہ نے تین بارا نکار کیا مکرآ ہے نے ہر بارتا کیداوراصرار کے ساتھ یہی فر واپر کہ ابوبکر کو حکم دو کہ و بی نماز پڑھا نمیں ، چنا نجا و مکرنماز پڑھائے لگے۔

ا ما مغز الى قدر الندسره نے احیاءالعلوم میں عائشہ صدیقہ کا کلام معرفت التیام عل کیا ہے جس میں مائنہ صدیقہ نے اپنی ولی منشاء کو ظاہر فرمایا ہے کہ و واپنے جلیل القدر باپ کی امامت کو کیوں نا پسند کرتی تھیں ۔

قالت عائشة رضى الله عنها إعائش صديقه الله عنها إعانش صديقه الله عنها إعانشه مديقه الله عنها الله عنها مًا قلت ذَالِكَ وَلا صرفته عن أَامامت ــاس لِحَ الْكَارِكُرِتِي تَحَى كَدْمِيرا · ابني بكر الارتبة عن المخاطرة أباب ونيات باكل عليمده را اللي ك ك وَالْهِهَا كُمَّةُ الْأَمْهَا سَلَّمُ اللَّهُ وَ أَعْرَتُ وَوَجِرَتَ خَطْرَهُ عِيمُ عَالَيْ نَبِينَ بُولَّيْ، خشيت ايضا أن لأيكون من أس مين بل كت كانديشه بمرجس كوالله يح السناس رجيلا صَبِيلَى في مقام إصالم كے وہي وني كے فتندے ني سكتا ہے السنببي صبلي الله عليه وَسلم إورنيزية بجي انديشة قا كه جوفض ك حفرت لِلوَّنِينَةِ كَ حيات مِن آب كَي جَلَّه بِرِ كَعَرُا ہوگا۔ تو لوگ اس پر حسد کریں گے اور عجب ي تبيساء مدون به فاذا الامر امر النبيس كرحد بين اس پركوني زيادتي بھي كرين اوران كومنحول بھى مجھيں پس جب اللّه كائتكم وادراس کی قضاء و قدریجی ہے کہ میرا باپ رسول الله الفخانلة كا قائم مقام ہے اور أن كى جگہ پر امامت کرے تو پھر دعا ہیے کہ اللہ تعالی میرے باہ کو دنیا اور دین کے ہر خوفنا ک امر ہے محقوظ اور مامون رکھے۔

وهموحي الاان يشاء الله يحسدونه ويبغون عليه و اللَّه وَالقضآء قضاء ه و عصمه الله مِن كل ماتخوفت عليه من امر الدنيا والدين-

سبحان القديية يصعد يقه بنت صديق كأنهم وفراست كدوه ال الامت ونيابت كوآسنده خلافت اور اہارت کا بیش خیمہ مجھے ہوئے ہیں اور دل و جان ہے اس کوشش میں ہیں کے میرے باپ نامام ہے اور ندامیر بیاں مت صغری اور امامت کبری میرے باپ ہے جٹ کر کسی اور کے پاس چی ج ئے تا کہ میرا باپ دین ود نیا کے فتنہ سے بالکلیہ محفوظ ہو جائے۔ میہ تو بیٹی کا حال تھا اور باپ لیمن ابو بمرصدی کا حال بیعت کے وقت کے خطبہ سے معلوم مرو۔ فرمایا کہ خدا کی قشم بیس نے اس امارت وخد فت کی نہ کھی ول ہے تمنا کی اور نہ بھی زبان ہے دی ومانگی مسلمانوں پرفتنہ کے خوف سے اسے قبول کراہیا۔

صدیق اورصد یقد کی بہی شان ہوتی ہے کدان کا دل مال و جاہ کی طمع ہے یا کل پاک اور منز ہ ہوتا ہے۔ گل باک اور منز ہ ہوتا ہے۔ گل باک اور اس کا رسول جس کے امام بنانے پر مصر ہموہ ہ اور منز ہ ہوتا ہے۔ گل منز ہ ہوگا بالیہ کا فل ہر و باطن امار ست اور خلافت کی طمع ہے بالکل منز ہ ہوگا اور اس کی طرف نظر اٹھ کر بھی د کھھ سکے۔ اور کسی فتنہ کی مجال ندہوگا کہ اس کی طرف نظر اٹھ کر بھی د کھھ سکے۔

اللہ کے رسول نے جس شخص کوانی جگہ پر کھڑا کر دیا ہمجھالو کہ جو عنایات رہائی اور تائید آسانی نبی کے ساتھ تھیں وہ اس کے قائم مقام کی بھی ضرور معین اور دشتیر ہوں گی ،اس لئے کہ اللہ کارسول بیرون تھم خداوندی اینا نا بہ اور قائم مقام نہیں مقرر کرسکتا۔

جس طرح کسی بادشاہ کا پی زندگی میں کسی کوا پٹاتخت اور چتر سپر دَسرو ینا ہی کوولی عہد بنانے کے مرادف ہے۔

ای طرح امام المثقین کاکسی کواپے مصلّے پرامامت کے لئے کھڑا کر دین بیال کے مرادف ہے کہ پیخص القد کے رسول کا ولی عہداوراس کا حباشین ہے۔

شنبہ یا یکشنبہ کو مزاج مبارک یکھ مہاہواتو حضرت عبال اور حضرت ملی کے سہارے آپ مسجد میں تشریف لائے ابو بکر دُشکا نشانگا اُٹ اُس وفت ضہر کی نماز بڑھارے ہے ، آپ ابو بکر دُشکا نشانگا اُٹ اُس وفت ضہر کی نماز بڑھارے ہے ، آپ ابو بکر بیٹھ گئے اور یہ تی نمازلوگوں کو آپ نے بڑھائی اب آپ امام تھے اور ابو بکر کی تجمیروں پرنمازادا کرنے گئے۔ اور ابو بکر کی تجمیروں پرنمازادا کرنے گئے۔ اور ابو بکر کی تجمیروں پرنمازادا کرنے گئے۔

بیظہر کی نمازتھی اور حضور پُرنور کی میدا است خری اوامت تھی س کے بعد مسجد کی حاضری سے بالکلیہ انقطاع ہو گیا اور امفضل کی روایت میں جو مید ٹررا ہے کہ حضور کی آخری نماز مغرب کی نمازتھی ،اس سے مستقل اوامت کی نفی مراو ہے کہ از اول تا آخر جس نماز میں اہ مت اور قراءت فرمائی ہووہ مغرب کی نماز ہے۔ ہفتہ کے روز حضرت اسامہ اور دیگر صحابہ بمن کو جہادیر مامور فرمایا تھ آپ سے ملنے کے لئے آئے اور آپ سے رخصت ہوکر روانہ ہوگئے ہوئے مدینہ کوئی چل کرمقام جُرف میں پڑا وُڈ الا بھیل ارشاد کے لئے روانہ ہوگئے مگر آپ کی علالت کی جوبہ سے کسی کا قدم نہیں اٹھتا تھا۔ یکشنبہ کو پھر مرض میں شدّ ت ہوگئی حضرت اسامہ رینہ رضت ہی پھرافقاں و فیزان آپ کو دیکھنے کے لئے مدینہ واپس آئے دیکھا تو مرض کی شد ت ہے ہے ہا ہات نہیں کر سکتے حضرت اسامہ نے جھک کر پیشانی مبارک پر بوسد دیا ، آل حضرت کی حضرت اسامہ نے چھک کر پیشانی مبارک پر اسامہ کہتے ہیں ہیں مجھا کہ آپ میرے لئے دعا ، فرمارے ہیں بعدازاں اسامہ تجرف میں اسامہ کہتے ہیں ہیں میں مجھا کہ آپ میرے لئے دعا ، فرمارے ہیں بعدازاں اسامہ تجرف میں واپس آگئے جہال پڑاؤ تھا۔

این سعدطبقات میں اور زرقانی شرح مواہب میں لکھتے ہیں کہای روزیعنی کیشنیہ کے دن لدود کا واقعہ چیش آیا۔

صحیح بخاری میں عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے کہ مرض کی شدّت میں ذات الحب سمجھ کرتا ہے۔
کرآپ کے مندمیں دواڈ الی آپ اشارہ ہے منع بھی فرماتے رہے، مگر ہم یہ سمجھے کہ غالبًا بیہ طبعی نا گواری ہے جیسا کہ مریض عمو ہا دواکو ناپٹند کرتا ہے، بعد میں جب آپ کوافاقہ ہوا تو فرمایا کیا میں نے تم کومنع نہیں کیا تھا، تمہاری سزایہ ہے کہ سب کے منہ میں دواڈ الی جائے سوائے عباس کے کہ دوائ میں شریک نہ تھے ہیں

بوم الوصّال

ر دوشنبه کاروز ہے جس میں آپ نے اس عالم فانی ہے عالم جودانی کی طرف رحلت فرمائی اور رفیق اعلیٰ ہے جا میں دوشنبہ کی میں گئی اور رفیق اعلیٰ ہے جا میں دوشنبہ کی میں گؤ آپ نے ججرہ کا پردہ اٹھایا دیکھا کہ لوگ صف باند ھے ہوئے گئی نماز میں مشغول ہیں صحابہ کود کچھ کر آپ مسکرائے چہرہ انور کا بید حال کہ گویا مصحف شریف کا ایک ورق ہے بیمی سپید ہوگی ہے ادھر صحابہ کی فرط مسرت ہے ہے حالت کہ میں نماز نہ تو رُڈ الیس۔

ع الماري، ج ٨، ش ١١١

إطرقنات المن معده من ٢٩ ص ٣٦

صدیق اکبرنے اراوہ کیا کہ چھیے ہنیں آپ نے اش رہ ہے فرمایا کہ نماز اوری کروضعف اور ناتوانی کی وجہ ہے آپ زیادہ کھڑے نہ ہو سکے حجرہ کا ہردہ ڈال دیا اور اندر والیس تشریف لے گئے (رواہ البخاری)

آل حضرت بالقطاليك كابرده اثھا كرنمازيوں كى طرف ديكھنا ہے چېرۀ انور كى آخرى جلوه افروزی تھی اور صحابہ کرام کے لئے جمال نبؤت کی آخری زیارت کا آخری موقع تھے۔عشّ ق کی زبان حال ہے وقت بیشعر پڑھر ہی تھی ہے

و كسنت ارى كالسموت من بَيْن سَاعةٍ فَكُيُفَ بِبَيْنِ كِانِ مَـوْعِـدُهُ الْحَشَـرُ میں تو ایک گھڑی ہی کی جَدائی کوموت سمجھتا تھا پس اس جدائی کا کیا بوجھنا کہ جہاں لقاء کاوعدہ حشر کے بعد ہو۔

صدیق اکبر جب صبح کی نمازے فارغ ہوئے تو سید ھے حجر ہ مب رکہ میں گئے اور آپ کود کچھ کرعائشہ صدیقہ ہے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ رسول امتد ﷺ کواب سکون ہے جو کرب اور بے چینی سلے تھی وہ اب جاتی رہی اور چونکہ بیددن صدیق اکبر کی دو بیبیوں میں اس بیوی کی نوبت کا دن تھ جو مدینہ ہے ایک کوں کے فاصلہ پر رہتی تھیں۔ آں حضرت يَقَ الْمِنْ الْمِازِت لَيكروبان هِن كُنّ لِي

اورابن الحق کی روایت میں ہے کہ صدیق اکبر نے عرض کیا۔

يَا نبى اللّه إنى اراك قد إيانى الله يكامول كرآب في الله ك اصبحت بنعمة مِن الله و أنعت اورنفل ہے اچھی حالت میں صبح کی فنضل كما نحب واليوم يوم أجاورآج بمرى ايك بيوى حبيه بنت فارجه بنت خارجة افآتيها قال نعم 🏅 كنوبتكاون ٢٠ أراجازت بوتوومال مو 🛊 آ وَل آپ نے فر مایاباں چلے جاؤ۔

اور دومرے لوگوں کو جب میں معلوم ہوا کہ آ ں حضرت ﷺ کوسکون ہے تو وہ جھی اینے گھروں کووایس ہو گئے <u>ہ</u>ے

> الماين بيش م ... ج ١٦ يم من ١٠٠٠ البدلية والنبلية رج ٥ من ١٢٧٨

حضرت علی جمرہ مبارک ہے بہرآئ لوگوں نہ آپ کا مزاج دریافت کیا حضرت میں کا ہے۔ کہا بھدانتداب انتھے ہیں لوگ مطمئن ہو کرمنتشر ہوگئے، حضرت عبس نے حضرت میں کا ہتھ بکڑ کے کہا۔ اسٹلی ضد کی تئم میں دن کے بعد تو عبدالعصا (لاٹھی کا ندم) ہوگا بیتی اور کوئی حاکم ہوگا۔ اور تم اس کے محکوم ہوگے ، ضدا کی تئم میں ہیں جھت ہوں کہ رسول اللہ بلائیتیا اس بہری میں وف ت یا میں دریافت کرلیس کہ میں وف ت یا میں گے بہتر ہے کہ ہم رسول اللہ یکوئیتی ہے اس بارہ میں دریافت کرلیس کہ آپ کے بعد کون ضیفہ ، وگا۔ اگر ہم میں سے ہوگا تو معلوم ہوج نے گا۔ ورنہ آپ اس کو ہمارے بارے میں وسیت فرہ دیں گے۔ حضرت میں نے ہمامکن ہے کہ رسول اللہ یکوئیتین میں ایک حضرت میں ہے جمامکن ہے کہ رسول اللہ یکوئیتین میں ایک جو بائیں گے ، خدا گا قتم میں آپ سے اس بارہ میں ایک حرف بھی شہول گالے۔

عألم نزع

لوگ تو ہے بچھ کرکہ ہے وافی قد اور سکون ہے منتشر ہوگئے کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ہا لم بزع مشروع ہوگئے۔ استے میں حضرت ، کشر کے مقر کے ہاتنے میں حضرت ، کشر کے بھی عبد الرحمٰن بن الی بکر ہاتھ میں مسواک سیے آگئے۔ آپ اُن کی طرف و کیھنے لگے ، میں سفے کوش کی عبد الرحمٰن بن الی بکر ہاتھ میں مسواک سیے آگئے۔ آپ اُن کی طرف و کیھنے لگے ، میں نے عرض کی بورسول اللہ کو آپ کے ہے مسواک لیاوں ، آپ نے اشارہ فر مایا ہاں ، میں نے کہا اس کو زم کردوں آپ نے اشارہ سے فر مایا ہاں میں نے چہا کروہ مسواک آپ کو دی۔ اسی وجہ سے عاکش صدیجہ بورخخ اور بھورتحدیث باعظمتہ سے کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعلی نے اخیر وقت میں میرا آپ دبن آپ کے آپ دبن کے ساتھ ملا دیا اور آپ کی وفات میر سے ججرہ میں اور میر کے سینہ اور ہنسی کے درمیان ہوئی۔

فا کدہ: ملائق قاری نے مشاکخ طریقت سے نقل کیا ہے کہ جو شخص مسواک پر مواظبت کر ہے تو مرتے وفت اس کی زبان پر کلمہ 'شہادت جاری ہوجا تا ہے اور افیون کھانے والے کی زبان میر جاری شہوگا۔

آپ کے پاس پانی کا ایک ہیالدر کھا ہواتھ درد سے بیتاب ہو کر بار ہار ہاتھ اُس بیالہ

میں ڈالتے اور مُنہ پر پھیر لیتے اور یہ ہے جائے تھ آلا السنّہ ان للموت سے وات کے میں ڈالتے اللہ اللہ ان اللہ واکو کی معبوبہیں ، بشک موت کی بڑی تختیاں ہیں ، پھر چھت کی طرف دیکھ اور ہاتھ اٹھا کریے فر مایاللہ ہمر ہی الرفیق الاعلی اے اللہ میں رفیق اعلیٰ میں جانا جو ہتا ہوں۔ چہتا ہوں۔

عا کشتہ صدیقہ فر ماتی ہیں کہ میں بار بار آپ ہے سن چی تھی کہ کسی پینجمبر کی رُوح اُس وقت تک قبض نہیں کی جاتی کہ جب تک اس کامق م بخت میں اس کودکھلا نہ دیا جائے اوراس کواختیار نہ دیا جائے کہ دنیا وآخرت میں ہے جس کو جاہے اختیار کر ۔۔

جس وقت آپ کی زبان سے ریکلمات نظیے میں اس وقت ہجھ گئی کہ اب آپ ہم میں نہ رہیں گے آپ نے ملاء اسی اور قرب خداوندی کو اختیار کر لیا ہے، الغرض آپ کی زبان مہارک سے ریکلمات نکے (اَللَّهُ مَّ فِسی الرَّفیْقِ الْاَعْلٰی) اور رُوح مبارک عالم بالا کو پرواز کرگئی اور دست مہارک نیج گرگیا۔

### تاریخ وفات

بیہ جن گداز اور زوح فرسا واقعہ جس نے ونیا کو نبوت ورس است کے فیوض و ہر کات اور و حی ربانی کے انوار و تجدیات سے محروم کر دیا ہروز دوشنبہ دو پہر کے وقت ۱۲ سر بھے اوقل کو پیش ہیا۔ اس میں تو کسی کواختہ ف نبیل کہ آپ کی وفات ماہ رہتے الا وّل میں بروز دوشنبہ کو ہوئی اختراف دوامر میں کہ دہیج الا وّل اختراف دوامر میں ہے ایک میر کہ کس وقت و ف ت ہوئی دوسر ہے اس امر میں کہ دہیج الا وّل

مغازی ابن انحق میں ہے کہ چاشت کے وقت آپ کا وصل ہو اور مغازی موگ بن عقبہ میں زہری اور عروق بن زبیر ہے مروی ہے کہ زوال کے وقت وصل ہوا یہی روایت زیادہ صحیح اور بیاختلاف معمولی اختلاف ہے چاشت اور زوال میں کچھزیادہ فصل نہیں ،البت تاریخ وفات میں اختلاف شدید ہے ،مشہور تول کی بنا پر ۱۲ مروک بناچ وفات ہوئی۔موک بن عقبہ اور لیٹ بن سعد اور خوار زمی نے کیم رہیج الماول کو تاریخ وفات بندیا ہے اور کا بی اور ابو

مختف نے دوم رہنے الاقرل تاریخ وصال قرار دیا ہے۔ علاق مہیلی نے روض الانف میں اور حافظ عسقلانی نے شرح بخاری میں ای قول کومرج قرار دیا ہے۔ ا

عمرشرلف

انقال کے وقت آپ کی عمر شریف تریسٹھ سال کی تھی۔ یہی جمہور کا قول ہےاور یہی تھے ہےاور بعض پنیسٹھ اور بعض س ٹھ بتلاتے ہیں ہے

صحابه كالضطراب

اس خبر قیامت اثر کا کانوں میں پہنچنا تھا کہ قیامت آگئی سنتے ہی صحابہ کے ہوش اُڑ گئے تمام مدینه میں تبلکه پڑ گیا جواس جال گداز واقعه کوسنتا تھاسشسشدر وحیران رو جا تا تھا۔ ذی النورين عنمان عنى اليك سكته ك عالم مين تنهيه ديوار بي يُشت لكائ بمينه تنه ، شدت مُم کی وجہ ہے ہات تک نہیں کر سکتے تھے،حضرت علی کا بیرحال تھا کہ زار و قط ررو تے تھے، رد نے روٹے بے ہوش ہو گئے عا کشەصد يفتدا درازا و ج مطہرات پر جوصد مداورالم کا بہا رُسرا اس کا یو چھنا ہی کیا۔حضرت عباس بھی پریشانی میں سخت بے حواس تھے،حضرت عمر کی پریشانی اور حیرانی سب بی ہے بڑھی ہوئی تھی۔ وہ تکوار تھینچ کر کھڑے ہو گئے اور یا واز بیندیہ كنے لگے كەمنافقين كا كمان ب كەحضور پُرنورانقال كر گئے، آپ بر ً رنبيل مرے بلكه آپ تو اہنے برودگار کے باس گئے ہیں جس طرح مویٰ علیہ السلام کوہ طور برخدا تعالیٰ کے یاس گئے اور بھروالیں آ گئے، خدا کوشم آپ بھی ای طرح ضرور واپس آئیں گے اور منافقوں کا فلع قمع کریں گے،حضرت عمر جوش میں ہتھ تکوار نیام سے کالے ہوئے تھے کسی کی مجاب نتھی کہ یہ کے کہ آل حضرت بلق نتیج کا انقال ہوگیا ابو بکرصد این وصال کے وقت موجود نہ تھے، دو شنبه کی صبح کو جب دیکھا کہ آپ کوسکون ہے تو عرض کیایا رسول اللہ بحمد اللہ اب آپ کوسکون ہے اگراہ زت ہوتو گھر ہوتہ وَل ، آپ نے فرمایا جازت ہے،صدیق اکبرآپ ہے اجازت لے کر گھر چلے گئے جو مدینہ ہے ایک کوس کے فاصعہ پرتھ ،صعدیق اکبرتو گھر جلے گئے اور

عِنْ الْمِرْنِ عِنْ الْمُرْنِ اللَّهِ

لیکتی سیاری۔خ ۸اش ۹۸ در رقائ۔خ سوہی ۱۱۰ سعاشی ف شرح احیاءالعلوم جی ۱۶مس ۔۴۹

زوال کے دفت حضور پُرنور کا وص ل ہوگیا۔ حضرت ابو بکرکو جب اس جان گداز حادثہ کی خبر بہنچی تو فوراً گھوڑے پرسوار ہوکر مدینہ پنچے۔ مسجد نبوی کے درواز ہ پر گھوڑے ہے اُترے اور حزین وغملین حجر ہ مبارکہ کی طرف بڑھے اور ، کشہ صدیقہ سے اجازت لے کر اندر داخل ہوئے آں حضرت فیلی ستر مبارک پر تھے اور تمام از واج مطہرات آپ کے کر ڈبیٹھی ہوئی تھیں۔ ابو بکر صدیق کی آمد کی وجہ سے سوائے عائشہ صدیقہ کے سب نے منہ ڈھک لیا اور پرمہ کرایا۔ صدیق کے سب نے منہ ڈھک لیا اور پرمہ کا دانیا۔ صدیق کے سب نے منہ ڈھک لیا اور پردہ کر لیا۔ صدیق اور کو ہٹایا اور بیٹانی مبارک پر بوسہ و یا اور دوئے اور یہ کہا وا نبیا ہے۔ واضلیا ہے۔ واصفیاہ تین مرتبہ ایسا کیا کمار واہ احمد وغیرہ

( كَمَا فَي الاتحاف شرح الاحيام ٥٠٠٣ج١٠)

اوركها كديمر عال باب آب برندا مون خداكي شم الله تعالى آب كودومر تها موت كا مزونين چكهائي آب كودومر تها موت كام مزونين چكهائي گاجوموت آب كے لئے لكھی گئی وہ آپ كی به كرجمر وُشر يفدت با بر آئ و يكها كه عمر جوش ميں بھرے ہوئے بيں ،صديق اكبر نے كها كه رسول الله يا تقالى الله يا تقالى كا يقول نہيں سُنا إِذَّكَ مَيّ تَقَ وَ إِنَّهُ مَمْ مُنَّ تَقُون وَمَا جَعَلُنَا لِبَهْ مَ وِمَنْ قَبْلِكَ الْحُلُدَ .

#### ابتمام لوگ حصرت عمر کوچھوڑ کرصدیق اکبرے پاس جمع ہو گئے۔

### صدّ بق اكبركاخطيه

صدیق اکبرمنبر نبوی ک ج نب بڑھےاور بآواز ببندلوگول ہے کہا کہ خاموش ہوکر بیڑھ جائیں سب لوگ ہیٹھ گئے صدیق اکبرنے حمدوثناء کے بعد پیڈھا۔

🕻 اما بعد جو صحص تم میں ہے اہتد کی عبادت کرتا تھا سوجان لے كہ تحقيق الله زندہ ہے اور تتخص محمد يتقافلتا كيء وت كرتا تقاتو جان کے کہ محمد ظال ان است یا گئے اور نہیں ہیں المحرمگراہلّٰد کے ایک رسول جن سے پہلے اور بھی بہت ہے رسول گذر چکے ہیں سواگر آپ کا انقال ہو جائے یا آپ شہیر ہو جا تعیں تو کیاتم دین اسلام سے واپس ہو جاؤ گے اور چوشخص دین اسلام ہے واپس بوگا تو وه امت*د کو ذره برابر بھی نقصان ن*ہیں میہجائے گا اور اللہ عنقریب شکر گڑاروں کو انعام دے گا۔اوراللہ تعالی نے ایئے نبی کو مخاطب بنا کرید کہا ہے کہ بے شک آپ مرنے والے ہیں اور بیاسب لوگ بھی مرنے والے ہیں، سب چیز فنا ہوئے والى ہے،صرف خداوند ذوالجذال والا كرام کی ذات بایرکات باقی رہے گی، ہرنفس موت کا مز ہ چکھنے والا ہے۔ قیامت کے دل سب کو اعمال کا پورا بورا اجر ملے گا۔ اور

أبًّا بعد بن كأن منكم يعبد الله فان الله حي لايموت ومن كان منكم يعبد محمدا والما المالية الماسيموت بين آستى اوراكر بالفرض كوئى فأن محمدا قدمات قال الله تعالىٰ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولَ قَدُ خُلَتُ مِنْ قَبِلِهِ الرَّسُلُ أَفَائِنُ مَّاتَ أَوْ قَتِلَ انْقَلَبْتُمُ عَلَرِ أعُقَابِكُمُ وَمَنُ يَّنَقَلِبُ عَلى عَقِبَيُهِ فَكُنَّ يَضُرَّ اللَّهَ شَيُئًا وَ سَيَجُزي اللَّهُ الشَّكِريْنَ ۞ وَقد قال البيه تعالى لمحمد صَلَى الله عليه وسلم إنَّكَ مَيَّتٌ وَّ إِنَّهُمْ مَّيَّتُونَ وَقَالِ اللَّهِ تَعالَىٰ لْ شَكَىٰ هَالِكٌ إِلَّا وَجُهَهُ لَهُ الُـجُـكُـمُ وَ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ وَقَالَ اللَّهُ تعالىٰ- كُلَّ مَنُ عَلَيُهَا ان وَّ يَبُقى وَجُهُ رَبَّكَ ذُوالُــُجَلالِ وَالْإِكْــرَامِ وَقَــالَ تَعِالِمِ كُلُّ نَفُسِ ذَا ئِقَةٌ الْمَوْتِ إِنَّمَا تُوَفُّونَ أَجُورَ كُمْ يَوُمُ الَـقِيَــامَةِ-وقـال انّ اللّه غَمّر

ابوبكرصديق نے بيكہا كەامتدتعالى نے اپنے نبی کی عمروراز کی اوران کو ہاتی رکھ ، یہاں تک كەلىندىكە ين كوقائم كردىيا اورالىدىكى تىم كو ظاہر کر دیا اور اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا اور اللہ ک راہ میں جباد کیا پھرانند تعالی نے آپ کو اہیے یاس بلامیا، اور رسوں اللہ بالقائشین تم کو سیدھے اور صاف راستہ پر چھوڑ کر وٹیا ہے کئے ہیں۔اب جو ہاک اور گمراہ ہوگا وہ حق والتنح ہونے کے بعد گمراہ ہوگا، پس انقد تعالی جس كارب بوتوسمجھ ليجئے كەابتدتعالى تورندە ہے اس کو بھی موت نہیں سسکتی اور چوشخص محمد بالقلطيمة كي عبادت كرتا تف اور أن كو خدا ب تہ تھا تو جان لے کہ اس کا معبودتو ہداک ہوگیا۔اےلوگوامندے ڈرواورالندکے وین كومضبوط بكثرو اوراينج يرورد گار يرتجمروسه ر کھو تحقیق امتد کا دین قائم اور دائم رہے گا اور ابتدكا وعده يورابوكرري كااورابتداك تتخف كا مددگار ہے جوال کے دین کی مد دکرے اور المتداہے وین کوعزت اور نعب دیے والا ہے اوراملند کی کتاب ہمارے ارمیان موجود ہے اور وہی نور مدایت اور شفاء دل ہے اس کے ذربعه الله تعالى ئے محمد بلطانتها كوراسته بهايا وراس میں اللہ کے حلال وحرام کردہ چیزوں

محمدا يتلا وابقاه حتى اقام دين الله و اظهر امر الله و بلغ رسيالة الله وجاهد في سبيل اللَّهِ ثُمَّ توفاه اللَّه علر ذَالِكَ وقد تَرَكَكُمُ علرِ الطريقة فلن يَهُــلكَ هــالك الا بِـن بـعـِـد البيئة والبشفاء فمن كان الله ربه فانّ اللّه حي لايموت و من كان يعبد محمّدًا و ينزله الها فقد هلك الهة فاتقوا الله ايها النّاس واعتصموا بدينكم و تـوكــلواعلىٰ ربكم فان دين الله قِائم وان كلمة الله تاسة وان الله ناصر من نصره و معزّ دينه وان كتباب اللُّمه بَيْن اظهرنا وهو النور والشفاء وبه هدى الله محمّدا ﷺ و فيه حلال الله و خرامه و الله لانبالي من أجلب علينا من خلق الله ان سيوت الدو لمسلولة ساوضعناها بعد ولنجا هدن سن خالفنا كما جاهدنا مَع رَسُول الله بَشَعْد فلا يَبُغين احد الاعلى نفسه ل

کاذکر ہے خدا کی شم ہمیں اس شخص کی ذرہ برابر پردانہیں جوہم پرفوج کشی کرے (یہ باغیوں اور مرتدین کی طرف اشارہ تھا) شخصی اللہ کی آلواریں جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں وہ اس کے دشمنوں پرتی ہوئی ہیں۔ وہ آلمواریں ہم نے ابھی تک ہاتھ سے رکھی نہیں اور خدا کی شم ہم اپنے مخالف ہے اب بھی اس طرح جہادکریں گے جیسا کہ نبی کریم عدیدالصول قا والتسلیم کی معیت کے جیسا میں کیا کرتے تھے اپن مخالف خوب سمجھ میں کیا کرتے تھے اپن مخالف خوب سمجھ میں کیا کرتے جادی بین مخالف خوب سمجھ ہے اور اپنی جان برظلم نہ کرے۔

صدیق اکبر کاان آیات کی تلاوت کرن تھا کہ یکافت جیرت کاعالم دور ہوگی اور غفلت کا پردہ آئی تھا کہ دور ہوگی اور غفلت کا پردہ آنکھول ہے اٹھ گیا اور سب کو یقین ہوگی کہ آب حضرت الظی اللہ کا وصال ہوگی اس وقت حالت بیتھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگول نے اس سے پہلے بیآ بیت سی بی نتھی جے ویکھووہ انہی آیتول کی تلاوت سررہاتھ۔ (زرق نی وطبقت ابن سعد)

حفرت عمر فر ، تے ہیں میری حاست بھی یہی ہوئی کہ گویا میں نے سے ان آیتوں کو پڑھا ہےاورائیے خیال ہے رجوع کیا لے

شاہ ولی امتد قدس سر ففر ہاتے ہیں کہ فی روق اعظم خوب جانے تھے کہ آپ پرایک ون صرور موت آنے وال ہے بین ان کا گرن رہتھ کہ جوصورت حال پیش آئی ہے وہ موت نہیں بلکہ کسی باطنی مشغولی کی بن میر فقط حواس طاہری کا تعظل ہے جسیبا کہ حضور پُر نور کو اثناء وحی میں واقع ہوتا تھا،صدین آئی ہے خطبہ ہے فی روق اعظم کا بید خیال جاتار ہااور حقیقت حال ان پر منکشف ہوگئی اور اپنے خیال ہے رجوع فر ہالیا، دیکھو قرق العینین ص میں کا جاا ہے بازک وقت اور جانکا ہے والے شاہری کا کمال تھے۔

نازک وقت اور جانکاہ ہو دشیں ایس ثابت قدمی اور ایب استقدال صدیق آگری کا کمال تھے۔

إَنْسِيرِ قَرْطَبِي \_ ج. ٢٢ أَص ٢٢٣

ہم ان کے زور کے قال ہیں، ہیں وی شدرور جوعشق میں دل مفتطر کو تھام لیتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ صدیق آ کبر کو جب آل حضرت ولائے تا کی وفات کی خبر ہینچی تو فور ااپنے مسکن ہے جو سنج میں تھا روانہ ہو گئے اور کیفیت رہتی کہ آئکھول سے آنسو جاری تھے اور ہیکیاں بندھی ہوئی تھیں اور سینہ سمانس سے پانی کے گھڑ ہے کی طرح بل رہا تھا اسی حالت میں صداق وسلام پڑھتے ہوئے حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئے گر باوجوداس ہے۔ ثال حزن وملال کے تقل اور گویائی میں ذرو بر ابراختلال ندھا۔

آپ کے چبرۂ انورکو کھولا پیش ٹی مہارک کو بوسہ ویا اور زار وقطار روتے جاتے تھے اور سے کہتے جہ تے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر فعدا ہوں آپ حیات اور موت دونوں حالتوں میں یا کیزہ رے آپ کی وفات سے بین اور جی گئی جو کئی اور نبی کی وفات سے منقطع نہیں ہوئی تھی آپ توصیف ہے بالا اور برتر ہیں اور اگریہ وزار کی ہے مستغنی ہیں آپ کی ذات برکات اس انتہار سے خاص اور مخصوص ہے کہ آپ کی وفت سے لوگ سلی موت آپ کی ذوات ہے اور آپ ع مجھی ہیں کہ ہم سب آپ کے رنج والم میں برابر ہیں اگر آپ کی موت آپ کی خود اختیار کروہ نہ ہوتی (اس لئے کہ اللہ تع لی نے تو آپ کو اختیار دیا تھا گر آپ نے خود آخر سے کو اختیار کیا ) تو ہم آپ کی موت کے لئے اپنی ج نیں قربان کرو ہے اور اگر آپ ہم کونی یادور و نے ہم کونیا دورو نے ہم آپ کی موت کے لئے اپنی ج نیں قربان کرو ہے اور اگر آپ ہم کونی یادورو نے ہم نے تو ہم آپ برا پی آنکھوں کا پائی فتم کرڈ النے البحد دو جیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ہمانا اور مزنانا ہمارے اختیار میں نہیں ایک غم فراتی اور دوسر نے م ہیں جیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ہمانا اور مزنانا ہمارے اختیار میں نہیں ایک غم فراتی اور دوسر نے م ہیں

وفي رواية أن أبا بكر رضى الله عنه لما بلغه أخير وهو بالسبح جاء و عيناه تهملان ورفراته تتردد في صدره و غصصه ترتفع كقطع الحرة وهو في ذالك رضوان الله عليه جلد العقل والمقالة (أي ثابت العقل و القول) حتى دخل على رسول الله على فاكب عليه و كشف وحهه و مسحه و قبل حبينه وجعل يبكي و يقول بابي انت و أمي طبت حيا و مينا وانقطع لموت أحد من الانبياء من المبوة فعظمت عن الصفة وحللت عن البكاء و خصصت حتى صرت مسلاة و عممت حتى صرنا فيك سواء ولولا أن موتك كان احتيارا سك لجدنا لموتك بالنفوس و لولا أنك نهيت عن البكء لانفدن عليك منه الشوق و فاماما لانستطيع نفيه فكمدوا دنف يتحالفان لا يبرحان اللهم المغه عنه وادكرنا بالمحمد عند ربك ولنكن من بالك كذافي الروض الانف ص ٢٣٦ ح كذا دكره العرالي محمد عند ربك ولنكن من بالك كذافي الروض الانف ص ٢٣٦ ح كذا دكره العرالي عمر بسمد ضعيف كذافي الاتحاف ص ٢٩٩ ح ح ١

جسم کا اغر ونحیف ہوجانا ہیدونو ں چیز ہا ہم ایک دوسرے کی حلیف ہیں ایک دوسرے سے جدا تہیں ہوتیں اے اللہ ہم را بیرجاں ہمارے نبی کو پہنچ دے اوراے محمد بیفیجی ہم عاشقول کو بارگاہ خداوندی میں یا درکھتا امید ہے کہ ہم ملحوظ خاطر رہیں گے۔

اگر تہیلے اپنے فیفن صحبت ہے ہی رے دلوں میں سکینت وطمیا نبیت نہ چھوڑ کر جاتے تو ہم اس وحشت فراق کا کہ جو آپ ہم میں چھوڑ کر چیے گئے ہر گز ہر گزچم نہ کر سکتے۔ پھرابو بکر حجرہ ہے ، ہر تے اوراو گوں کی ستی کے نئے کھڑے ہو کر خطبہ دیا جس کا ایک

کثیر حصّه صلاة وسرم برمشمّل تھا اور سے نے خطبہ میں بیفر مایا۔

## بقيه خطبه ُصديق اكبررضي التُدعنية

صَدَقَ وَعُدَهُ وَ نَصَرَ عَبُدُه وَ أَلْبِينَ اورالله فَ البِيعَ فِي عَاجُووعده كياتُها غَلَبَ الْآحزابَ وَحُدَهُ فَلِلَّهِ ﴿ وَهِ فِي مَردَكُونِ أَسَ أَاتِ مِرْزِيرُه مِنْدُهُ كَ مدد کی اور کا فرول کی جماعتوں کوشکست دمی لى جى حدا درشكر ہےاس وحد ہ لاشر يك ليز كا۔

أَشْبِهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدهُ وَ أَمِيلٌ وَابَى وَيَهُ بَوْلِ كَهَائِمَةٍ كَيْسُوا الُحَمُدُ وَحُدَهًـ

ليهاي ترشنده بينه كابنيه بسابوس فبدروض الانف ملين ندكوري ورماقبل كاعتبدروض اما غب اور، حيا والعلوم دونوب یش ندُ ورقعه اس نے اس حسد سے تم پر دونو رس کتابول کا حوالیدہ بیدیا ،اب روایت کا وہ بقید حضد ذکر کرتے ہیں کہ جو صرف روش الأف ش ندور شاولهي لهنده فبلولا ما خلفت من السبكينة لَم نقم لما خلفت من الوحشة المهم المع سبك عنا واحفظه فينا ثُمُّ حرح لما قصى الناس عمرانهم وقام خطيبا فيهم بحطبة حلها الصلاة على إلسي محمد عليها وقال فيها اشهد ال لا اله الا الله وحده لا شريك له الى العر الحصبة الراض الأنف ١١٠٤ ٢٥٠٥

<u> † یہاں سے ''خرتب جو خصیہ ہے ، و ''تیاف ''ہر خ</u>ے حمیاء العموم <del>بین مذکور ہے ،علا مدر بریدی اس خطبہ کوعل کرکے ملکھتے</del> الله عن عمرو بي الما عمر التميمي في كتاب الفتوح عن عمرو بن تمام عن ابيه عن القعقاع قال ابن ابي حاتم سيف بن عمرالتميمي متروك و احرجه ابن السكن من طريق البراهيم بن سعد عن سيف بن عمر عن عمرو عن ابيه وقال سيف بن عمر صعيف قلت هو سن رحال النرمدي وهو وال كان صعيفا في الحديث فهو عمدة في التاريخ مقبول النقل كداني الاتحات ص٢٠٢ ح١٠

الحق المُبين-

واشهد أن محمد أعبده و أاور مين شبادت ديتا بهول كرمحمد بالأعليم الله رسوله و خاتم انبیاء ه واشهد 🕽 کے بندے اور رسول اور آخری نی پی اور ان السكتاب كما نول وان ليس كواى يابول كرك باب الى يعي قربن الديسن كسمسا شرع وان أ كريم اي طرح موجود بي جس طرح وه الحديث كماحدب وأن إنازل بواتفااوردين اى طرح بيسطرح القول كما قبال وَإِن اللَّه هو أَمشروع مِواتها ورحديث الى طرح بيس طرح نبی اکرم نیفی کی زبان مبارک سے حادث اور فل ہر ہوئی تھی اور قول اس طرح ہے ہے جس طرح آپ نے قرمایا تھااوراللہ تعی لی حق ہے اور حق کو واضح کرنے ولا ہے۔

> اللهم قصل على محمد عبىدك و رسمولك و نبيك و حبيبك و امينك و خيرتك وصفوتك فافضل ما صليت به على احد من خلقك اللَّهُمَّ وَ اجعل صلواتك و معافاتك ورحمتك وبركاتك علز سيد المرسلين و خاتم النبيين وامام المتقين سحمد قائد المخيرو امام الحيرو رسول البرحيمة البلهم قرب زلفة وعظم برهانه وكرم مقامة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به

اے اللہ کیں تو این خاص رخمتیں اور عنايتيں نازل فرمامحمہ علاقتھا پر جو تیرے خاص برگزیده بنده اور رسول اور نبی اور حبیب اور امین اور بهترین خلائق اور خلاصة عالم ہیں ان پر الی بہترین صلاقا وسلام نازل فرما كه جونؤنه اسيئے تسي خاص بندہ برنازل فرہائی ہو اور اے اللہ اپنی صلوات اور عافیت اور رحمت اور برکت نازل فرما سيد المرسكيين اور خاتم النهبيين اور امام أتمتقين اورقا كدخيرا ورامام خيراوررسول رحمت بر،اےاللہ ان کے قرب کواور زیادہ فریااوران کی دلیل اور بر مان کونظیم فر مااور 🕻 ان کے مقام کو مکرم فرہ او رال

بمقامه المحمود يوم القيامة و اخلفه فينافى الدنيا والاخرة و بلغه الدرجة والوسيلة مِنَ الجَنَّة ٱللَّهُمَّ صل على محمد وعملي أل محمد وبارك علر محمدوأل محمدكم صليت وباركت على ابراهيم انك حميد مجيدل

ثم قال ايها الناس من كان يُعبد محمّد افان محمدا قدمات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لم يمت و أن الله قد تقدم لكم في امره فلا تدعوه جزعًا وان الله تبارك و تعالئ قداختار لنبيه عليه السلام ساعنده على ما عندكم وقبضه الئ ثوابه و خلف فيكم كتابه و سنة نبيه فمن اخذ بهما عرف و من فرق بينهما انكر- يأيُّهَا الَّذِينَ 🚦 كتاب اورائي نبي كي سنت كوتم من وقي ا پیمال تک جو خطبه مل یا آیا ۱۰۰ تان ف شرن احیا والعلوم ۲۰۱۴ سے تقل بیا آبیا ہے کیکن سوائے ور دوشرایف کے خطبہ کے

كتابول بين مذكور ہے ، ان ميريو ہا ہائے۔

الاوليون والاخبرون وَ انتفعنا ﴾ كومقام محبود (مقام شفاعت) مين كفراكركه 🥊 جس پر تمام او مین اور آخرین رشک کریں گے اور قیامت کے دن ہم کوان کے مقام محمود سے 🥻 نفع دے اور دنیا وآخرت میں جمارے لئے ال کے عوض اپنی رحمت فرما اور آپ کو جنت میں ورجات عاليه نصيب فرمااے اللہ محمداور آل محمد يراني خاص الخاص رحمتيں اور برئتيں نازل فر ما جیسے خاص رحمتیں اور بر کمتیں تونے ابراہیم اور آل ابراہیم برنازل کیں انک حمید مجید۔ پھرابو بمرصد بق نے بیاکہا کہاے لوگو! جوتم میں محمہ ( مُلِقَةِ لِنظِيلًا ) کی عیادت کرتا تھا سو جان لے کہ محمد بیلتون کے اور جواملہ کی عبادت كرتا تقاسوالله تعالى حى لا يموت ب ال يرموت نبيس آنتي وه زنده بيمرانبيس اور حق تعالی نے آپ کی وفات کے متعلق سلے ہی اشارہ کردیا تھا لہذا تھبرانے کی ضر ورت نہیں اور اللہ تعالیٰ نے اینے نبی کے کتے بچائے تمہارے اپنے قرب اور جوار کو

يندكيا اور داركرامت كي طرف ان كو بلاليا

اوراُن کے بعدتمہاری مدایت کے لئے اپنی

والدين الروش الانف سيس من المراجي فدكورين الرك بعد عن شعر قسال البها المنسامين كمان يعبد

معمدا الغ ست مرولا تستنظروه فيلحق بكم تك نطباتحك ثرر حيره اوروش المقدونول

أمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسُطِ
وَلاَ يَسْعُلَنكُم الشيطان
بموت نبيكم ولا يلفتنكم عن
دينكم وعا جلوا الشيطان
بالخنزى تعجزوه ولا
تستنظروه فيلحق بكم و
يفتنكم إ

نے کتاب وسنت میں تفریق کی (مثلاً قرآن کوتو مانا اورسنت کو نه مانا ) تو اُس نے حق كونبيس اينايا ائيان والواحق اور انصاف کے قائم کرنے والے ہو جاؤ اور شیطان تعمین تم کونی کی موت کی وجہ سے و مین سے نہ ہٹا وے شیطان کے فتنہ ہیں ڈالنے سے پہلے خیر کوجلد لے لواور خیر میں سبقت کر کے شیطان کو عاجز اور لاحار بنا دواور شیطان کواتنی مہلت نددو کہ وہتم ہے ا کر ملے اورتم کو کسی فتنہ میں مبتلا کرے۔ صديق اكبرجب خطبه سے فارغ ہوئے تو عمر کومخاطب بنا کر کہا اے عمر تو ہی وہ تحص ے کہ جس ئے تعلق مجھے پہ خبر پینچی ہے کہ تو پیغیبر کے دروازہ پر بیرکہتا ہے کہ پیغیبر خدا نہیں مرے کیا تھے معلوم نہیں کہ پیغیبر خدا نے اپنی و فات کے متعلق فلاں فلال ون بيه فرمايا اور خدا تعالى اپني كماب ميں فرما تا ے کہ انك ميت وانہم ميتون حضرت عمرفرہ تے ہیں کے میراحال ایہ ہوا

🥻 حیصوڑ الیں جس نے کتاب اور سنت دونوں

کومضیوط بکڑا اُس نے حق کو مپیجا ٹا اورجس

اللهم قال اليها الناس من كان يعبد محمد العان محمد اقلعات سندر يبال تُعالِي في الملحق لكم تَعَدِ وَطِهِ كَالِيرِهِ مِنْ اللهِ وَهُ رَرَاضَ اللهِ مِنْ رَرَاضَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وع من خطسته سند لي والنير تك يدهند فقط الراض الانقد الشرائد ورب و ندالها الدوند تعالى قبل الان لما نزل بنا اشهد ان الكتاب كما نزل وان الحديث كما حدث و ان الله تبارك و تعالى حى لايموت ان لِله و إنا اليه راجعون صلوات الله على رسوله و عند الله نحسب رسوله ل

کہ ویا میں نے کتاب ابتد کی ہے آ بیت اس کے پہنے نی بی مذھی میں گوائی دیتا ہوں کے قرآن ای طرح ہے جس طرح وہ نازل ہوا اور حدیث ای طرح ہے جس طرح وہ نازل موادث اور صاور ہموئی اور ابند تبارک و تعالی کی حتیں ہوں اُس کے رسول پراور ہم ابتد سے امیدر کھتے ہیں کہ ہم کواس مصیبت پراجر سے گا۔

### سقيفئة بني سَاعده مين انصار كااجتماع

ادھرتو بیرہ و شہرت کداز پیش یا۔اور پچھ بیز ہر ملی کہ نصار سقیفۂ بنی ساعدہ میں جمع ہیں اور آپ کی جانسی کے بیں اور آپ کی جانسی سقیفہ بین اور آپ کی جانسی کے مشیفہ بین اور آپ کی جانسی کے مشیفہ بین سے صدیق اسپر سے کہ کہ آپ بھی سقیفہ بین تشریف ہے جانبہ میں آپ کے ساتھ جیتے ہیں۔ابو بکراور مرمع مہاجرین کے سقیفہ بین تشریف لیے گئے (مفضل واقعدائ واملائی فارید فریب ڈیرکریں کے)

ابو بکر و کمرکو میداند شرہ واکہ مباوا مجلت میں کے ہاتھ پر بیعت کر بیٹی ساہر بعد میں وہ فتنہ کا سبب ہے اور مسلما فول کے لئے مصیبت ہن جائے۔ جب اس مسلمہ کا تصفیہ ہوگیا اور بالتفاق صدی آئے ہیں ایک گئے تب اگلے روز آپ کی تجہیز ہ تعقید میں اجتماع کا واقعہ دو شدنبہ کی شرم کو چیش آیا اس لئے کہ تخصیت میں مشخول ہوئے ، مقیفہ میں اجتماع کا واقعہ دو شدنبہ کی شرم کو چیش آیا اس لئے کہ آئے ضرت بالتی ہوئی اس کے کہ محصد بین اکبر سے ہوئی اس کے معمد میں اجتماع کا ورخطبہ دیا۔ وغیرہ و نیبرہ وال کے قریب ہوئی اس کے بعد صدیق اکبر سے شریف میں اجتماع کا ورخطبہ دیا۔ وغیرہ و نیبرہ واس کے بعد کہیں شام کو سقیفہ میں اجتماع کا واقعہ چیش آیا۔

حضر،ت اہل ہیت جمر و نبوی میں جمع تصاور صدیق اکبر اور فاروق اعظم انصار کے جمع ہوئے کی خبرسُن کرسٹیفہ میں جب گے ،ان حضرت کو بیفکرتھی کہ میں حضرت بیفٹائلیو کا تو وصاب

ا مراش الديقيدج ٢٠٢٢ ٢

ہو گیا اور آسان ہے وحی کا اُتر ناقتم ہوااہ رحضور پر نور ہم کوآئے وائے نتوں ہے ڈرائے رہے جیں مبادا اس وقت اتب میں شنت اورافتر اق کا کونی فتندنہ قائم ہو دیائے جس ہے اسرام کا تمام نظام درجم وبرجم ندجو جائ اورتينيس سايه نبوت مين جواسلام كانخام قائم بواسير خدانخواستدوه بالبمى افتراق كى نذرىه بموجائ اورائت كاثير از ومنتشر بموجائ جس كاجوز يجرمشكل بويه ا گرکسی ہا دشاہ کا انتقال ہو جائے تو جب تک اس کا کوئی جائشین نہ ہو جائے اس وفت تک اس کی تجہیز وتنفین کا انتظام نہیں کیا جاتا ،ایسے وقت میں تجہیز وتنفین کا مسلد اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا کہ جانتینی کا مسئداہم ہوتا ہے، خیرخواہان حکومت کو بیفکر ہوتی ہے کہ انتظام مملکت میں خلل ندآنے پائے نتیم موقع پا کر بے جبری میں حملہ ندکر جیٹے جس میں تمام مک کی تناہی اور بربا دی کا ندیشہ ہے ہمکہ ہے اوقات بنظر مصلحت باوش ہ کی وفات کو بھی چھیا کہتے ہیں اور ح تشینی کے بعداس کا اعلان کرتے ہیں اور شیعہ حکومتوں میں بھی یہی تا مدہ ہے۔ اوراگر بادشاہ کےانتقال کے بعد سلطنت میں دوامیر جو جائمیں تو و مسلطنت ضرور ہر ہاد ہو جا لیکی ایک سلطنت میں دوخلیفه کا ہوتا مو جب خرالی اور باعث بربادی ہے اور آپ کی وفات کے بعد منافقین اور کفار کی طرف ہے معبر اور شور وشر کا اختمال اور اندیشہ تندا ہے وقت میں شیم اِز وَ اسلام کی حفاظت اوّلین کام تھ بایں نظر سینی نے۔ (صدیق اسبراور فاروق اعظم) نے بیگمان کیا کے تجہیز وتکفین کوئی مشکل کامنہیں اور اہل ہیت ( گھروا وں ) ہے متعاق ہے سب صحابہ کا اس میں شریک ہونا ضروری نہیں غلا ہانِ غلہ مان اہل ہیت بھی سیضدمت انبی م وے سکتے ہیں۔ اورآن حفرت بلون کالیانے اس تعیس سار مدیت میں جو صیبتیں اسوام کے سر بلند کرنے اور کفر کے سرنگوں کرنے میں اٹھ کئیں اب اُن کا تصور بھی نہیں کیا جہ سکتا اوراس وقت آ ل حضرت طِلاَتِهُ اللّهُ وار فانی ہے عالم جاودانی کی طرف رصت فر ، گئتے میں اب اگر آپ کے ان مہمات کے لئے کوئی سیح چانشین مقرر نہ ہوا تو اند ایٹ ہے کہ ظرفتہ انعین میں ریاست اسلام کا كارخانه دربهم وبربهم هوجائ اورسالها سال كي محنت ومشقت اورغز وات اورسرايا اورتبليغ اور وعوت میں جو آکلیفیں اٹھا تعیں وہ ایکاخت سب را گاں ہو جا تمیں اور سرے سے پھر کفر کا حجصنڈ ا كھڑا ہو ج ئے اور شیطان علیہ اللعنة حسب سباق لوگوں کواپنی راہ پر گالے اور نبوت آپ برختم ہو چکی ہےتو اگر پھرویسی ہی تاریکی د ٹیامیں پھیل جائے تو پھر کہاں ہے ۔ فما ب مدایت کے گا۔ چونکه شد خورشید وماراکرد داغ چاره نبود در مقامش از چراغ

ال گے ابو بھر و مرکو میں فرہوئی کہ بجر دوفات آں حضرت کوئی آپ کا جائیں مقرر ہو جو کے تاکہ اسلام کی ریاست اور سیاست کا کا م بدستور جاری ہے اور اسلام کی بات جول کی تول بنی رہے۔ اور کوئی من فق اور دخمن اسلام (جوابی تاک میں ہیں) سر خدا ٹھا سکے اسی میں تمام امت کی صلاح اور فدح مضمر ہے ابو بکر وعمر کو تو یہ فکر تھی اور تیج ہیز و تکفین کی طرف سے بسب اہل ہیت کے بفکر سے نیز تمام صحابہ کرام کو یہ معلوم تھا کہ وفات سے انبیاء کرام کے اجسام مہارکہ میں کوئی تغیر نہیں آتا، اس لئے تاخیر دفن کا کوئی اندیشہ نہ کیا اور کمال دانش مندی سے فتنا ورفساد کا دروازہ بند کر دیا اور مسمی تول کو افتر اق سے بچالیا۔ تجہیز و تکفین میں اگر بچھ تاخیر موج سے نہ دواتو نہ معلوم کہ دم کے دم میں تاخیر موج سے تو محمل کے ذم میں کی ریاست کا انتظام نہ ہواتو نہ معلوم کہ دم کے دم میں کی کیا خرابیاں ہریا ہوج ہو میں اور پھر بخہیز و تکفین بھی حلاوت سے نہ دوسکے۔

سدا دور دوران دکھاتا نہیں گی وقت پھر ہاتھ آتا نہیں

چنانچانصاراس بات پرآ ، وہ تھے کہ ایک سرواران میں ہے بواورایک مہر جرین میں سے ہواورایک مہر جرین میں سے ہو بیائی فقنے تھی ،ایک سلطنت کی بربادی کا باعث ہے اس کے ابو بکر وعمر نے اس طرف خاص توجہ کی اور جب جاشینی کا مسکد طے ہوگیا تب اطمینان کے ساتھ جنہیز و تعفین میں مشغول ہوئے رضہ اللہ عند جدو و جزاهم من الاسلام و المسلمين حيوا خيوا امين.

چینم بداندیش که برکنده باد عیب نماید بنرش در نظر اوبکرصدین توسقیفه میں رفع فتنہ کے لئے کئے عظے مگر قدری کسی کوکی خبرلوگوں نے ابو کمر ہی کو گھیریں۔ اور زبردی خدیفہ بنالیا، بن وال میں ابو بکر کا کی قصور ہے وہ بیچارے تو بہت کچھٹ کئے رہے مگران کے ہوتے ہوئے لوگوں کی نظر میں کوئی جچابی نہیں ابو بکرصدین کوتو اپنی خلافت کی دخلافت میرے ہی ہر اپنی خلافت میرے ہی ہر پڑجائے گی۔ ذلیک فَحْدُلُ اللّٰهِ یُولُویْدِ مَنْ یُنْمَاءُ۔

## تجهير وتفين اورسل

صدیق اکبر کی بیعت ہے فارغ ہونے کے بعدلوگ جمہیر وتکفین میں مشغول ہوئے۔ جب عسل کاارادہ کیا توبیہ وال پیدا ہوا کہ کیڑے اتارے جائیں یانہیں ، ہنوز ابھی کوئی تصفیہ تنہیں ہوا تھا کہ ایکاخت سب پرایک غنو دگی طاری ہوگئی اورغیبی طور پریہ آ واز ہائی وی کہامتد کے رسول کو ہر ہندنہ کر و کپٹر ول ہی میں عسل دو چنانچہ ہیر بمن مبارک ہی ہیں آ پ کوشہلا یا گیا۔ اور بعد میں وہ نکال کیا گیا۔

حضرت علی کرم القد و جہائسل دے رہے تنھے اور حضرت عباس اور اُن کے دونوں صاحبزاوے فضل اور تئم كرونيس بدلتے تھاوراسامداور شقران يائى ڈال رہے تھے۔ إ عشل کے بعد بحول کے ہنے ہوئے تین کپڑول میں آپ کوکفن دیا گیا جن میں آپ اور عمامه نه تھا۔ اور وہ بیرا بن جس میں آپ کوشسل دیا گیا وہ أتارلیا گیا۔ ج

تجہیر وتکفین کے بعد بیسوال ہیدا ہوا کہ آ ہے کہاں فن ہوں ،صدیق ا کبرنے کہا می*ں* نے آنخضرت پین چینا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ پینمبرای جگہ دفن ہوتے ہیں جہال ان کی روح قبض ہوتی ہے۔ (رواہ التر ندی داہن مجه)

چنا نجدای جگه آپ کابستر ابیٹا کر قبر کھو دنا تجویز ہوا لیکن اس میں باہم اختلاف ہوا کہ سنتم کی قبر کھودی جائے ،مہاجرین نے کہا مکہ کے دستور کے مطابق بغلی قبر کھودی جائے انصارے کہامہ بینہ کے طریقتہ پرلحد تیار کی جائے ابوعیبیدہ بعلی قبراور ابوطلحہ ی کھودنے میں ماہر تھے۔ پیے لیا کہ دونوں کو بلانے کے لئے آ دمی بھیج دیاجائے جونساتخص پہلے آ جائے وہ اپٹا كام كرے \_ جناني ابوطلحہ پہلے آپني اور آپ كے لئے عدتيار كى س

اور قبر کوکو مان کی شکل پر بنادیا گیا جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔

**فا كدہ:** ہرنبي كامدُن \_اُن كے كل وفات ہونے كامطلب بيہے كہ بہتر ہے كہ كدل وفات میں اُن کو فن کیا جائے اورا گرکسی عارض کی وجہ سے دوسری جگہ دفن ہوں تو بیا ور ہات ہے۔

ع تحافید تی ۱۹ ایس ۱۳۰۳ سر از رتو فی می ۱۳۸۸ ۲۸۹ ۲۸۹

الدالبدلية والنهلية \_ في جس: ٢٧٠ طبقات ابن معدرج ١١ بش ٥٩

#### تمازجنازه

سنن ابن ماہیں میدانند بن عباس سے مروی ہے کے منگل کے روز جب آپ کی جمہیزہ تعفین ہے فارٹ ہوے تو جنازہ تشریف کوقبرے کنارہ پرر کھودیا گیاایک ایک ً مروہ جمرہ تشریفہ میں تا قفااور تنبا نماریز ھے ریاہروا ہیں آجاتا تفا کوئی کسی کی امامت تبییں کرتا تھا الگ الگ بغیرامام کے نماز پڑھ کے واپس آجاتے تھے۔

شَاكُ ترمَدَى مِين روايت ہے كہ لو گول ئے صديق اكبر رَحِيٰ مُنمُ مُعَالِحَ ہے دريافت كيا كە ئىيارسول املىدىنلىڭ ئىڭ جەز دەكى نمازىرىھى جائے ، آپ نے فرمايا جناز ەپرەھولوگول ن کہا کس طرح ابو بکر دُصائنہ تعالیٰ نے کہا۔لوگوں کا ایک ایک گروہ حجرہ میں جانے اور تکمبیر کے پھر دروداور ڈیا ، پڑھے اور باہر آج نے پھر دوسرا گروہ داخل مواورای طرح بھیر کہیں اور کیمرور و داور دعا کے بعد والی<sup>س ہ</sup> جا کیں اسی طرح سب لوگ نماز پڑھیں۔

قاضی عیاض فر ، تے ہیں کہ سیجے یہی ہے کہ آپ پر حقیقة نم ز جنازہ پڑھی گئی اور یہی جمہور کا مسلک ہے (انتی کل مد) اوراسی کوامام شافعی نے کتاب الام میں جزم کے ساتھ بیان کیاہے کہ آپ مرنم ز جنازہ برچی گئی۔

بعض کہتے ہیں کہ آپ پرنماز جنازہ نہیں پرجمی کی بلکہ لوّے ججرۂ شریفہ میں فوج فوج واحل ہوتے تھے اور صدہ قاد سلام اور درود و دعا ءیڑھ کروالیس آجاتے تھے۔

چنا نچیا بن سعد کی ایک روایت میں ہے کہ ابو بکرا ورعمر ایک گروہ کے سرتھ حجر ہُ نہو**ی می**ں واخل ہوئے اور جنازہ نبوی کے سامنے ھڑے ہو کرید پڑھا۔

السَّسلام عَبليكِ أَيُّهَا النَّبيِّ للسَّم مِوآبِ بِراك الله كم نبي اورأس كي ورحمة اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَا نَشْهُمُ ﴿ رَحْتَيْنِ أُورِ بَرْشَيْنِ مُولِ آبِ بِرَاكِ اللَّهُ مُم انه قد بلغ ما انزل الّيه و نصح 🕴 گوائي دية ين كهرسول الله في وهسب لامته وجماهيد في سبيل اللهِ لا يَجِهُ يَبْنِي دِيا جُواسَ بِرِاتَارِاكِي اورآپِ نَـ حتمى أعنز اللَّه دينه و تُمَّت أُمِّت كُرْخُوا بي كَاورالله كَاراه مِن جَهاد 🥻 کیا بیبال تک کہ ابتد نے اپنے وین کو

كلمته فَاجُعَلنا يا الهناممّن

يتبع القول الذي انزل معه وَ أَعَالبَ بَيااوراسَ كايول باله مواا التدامم كو اجمع ہیننا وَ بَینه حتی یعرفنا و ان او گوں میں سے بنا جنہوں نے آپ کی نعرفه فانه کان بالمؤمنین رؤفا أو ی کا اتباع کیر اور بم کو کے ساتھ جمع کر رحيماً لانبتغي بالايمان بدلا أني بم كو اور بم آپ كو پيچانيس آپ مسلمانوں پر بڑے مہریان تھے ہم ایخ ایرن کا کوئی معاوضداور قیمت تبیس جا ہے۔

ولا نشتري به ثمنا-

لوگوں نے آمین کہی۔ جب مرد فارغ ہو گئے تو عورتوں نے عورتوں کے بعد بچوں نے ای طرح کیا۔ لے

"تنبییه: ال روایت میںصراحة ابو بکر وعمر کانم زبنا زه پیرهنا مذکور ہےاور بیام متواتر اور قطعی ہے لہٰذا حضرات شیعہ کا بیہ کہنا کہ خلفا ء ثلاثہ جن ز ہُ رسول میں شریک نہیں ہوئے۔ سپیرجھوٹ ہےاورخلاف عقل ہے کہ خلفہ ءآپ کے جناز ہیں شریک نہ ہوں۔ مند بزاراورمنندرک حاکم میں ہے کہ آپ نے ایک روز مرض الوفات میں اہل بیت کو حضرت ما کشرے گھر میں بلایا۔ اہل بیت نے دریافت کیا یارسول اللہ آپ کے جنازہ کی نمی زکون یڑھائے۔آپ نے فر مایا کہ جب میری تجہیر وتلفین سے فارغ ہوجا وَ تو تھوڑی دیر کے لیے حجرہ ے وہر جیے جاناسب سے مہلے جھے پر جبریل نماز پڑھیں گے پھر میکائیں پھراسرافیل پھر ملک الموت پھر ہاتی فرشتے اس کے بعدتم ایک ایک گروہ کر کے اندرا نا اور مجھ پرصل ۃ وسلام پڑھنا۔ علاً مہ بیلی فرماتے ہیں کہت جل شانہ نے آپ کے بارے میں بیارشاد فرمایا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَيُّكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسَلِّمُوا تَسْلِيمًا-

اس آیت میں ہرمسلمان کوصلاۃ وسلام کا فردا فردا تھم ہے۔جس طرح آپ کی حیات میں صلا ۃ وسلام بغیرامام اور بغیر جماعت کے فرض تھا۔ای طرح آپ کی و فات کے بعد بھی بغیر تسي جماعت اورامام كے صلاة وسلام كافر يضه فرد أفر وأادا كيا كيايج

فا نکرہ: ابن وحیہ فرمائے ہیں کہمیں ہزارآ دمیوں ئے آپ کی نماز جناز ہ پڑھی۔

#### .. فين بد فين

دوشنبہ کو دو پہر کے دفت ہے کا وصال ہوا ہے وہی دن اور وہی دفت تھا کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ میں داخل ہوئے تھے۔ چہارشنبہ کی شب میں آپ فن ہوئے ،جمہور کا یہی قول ہے اور بعض روایات اس بارے میں صرت کے ہیں جن میں تا ویل کی گنجائش نہیں بعض سمتے ہیں کہ سہشنبہ کو مدفون ہوئے۔

حضرت علی اور حضرت عباس اوراُن کے دونوں صاحب زاد نے فضل اور تشم نے آپ کو قبر میں اتارا۔ جب وُن سے فہ رغے ہوئے تو کو ہان کی شکل میں آپ کی تربت تیار کی اور پانی چھڑ کا لیا

حضرات صىبة كرام رضى الله عنهم دفن سے فارغ ہوكر كفِ افسوس ملتے ہوئے اور خون كة مسئور الله و ا

فيه العفاف و فيه الجود والكرم عُليك سلام اللهِ في القرب والبعد وَمَا ناح قمري على البان والرند وَمَا اشتاق ذو وجدالي ساكني نجد

نفسى الفداء لقبرانت ساكنه الايا ضريحًا ضم نفسازكيَّة عليك سلام الله ما هبت الصبا وماسجعت ورق و غنت حمامة

ومالی سوی حسبی لکم ال احمد اسرغ من شوقی علی بابکم خدی ع

#### لطا ئف ومعارف

آل حضرت بِلَقِيْفَةَ كَى وفات كابيان قار مَين كرام في پرُ هايواب بم اس كِ متعلق كه طائف ومعارف مدير ، ظرين كرتے بين سُبُحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَآ إلاَّ مَا عَلَّمُتَنَا إنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ۔ (1)

سفرآخرت کی تیاری حضرات انبیا ، کرام ملیم الصواۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرات انبیا ، کوا ہے نہ وفات کے قریب ہونے کا هم ، وتی خداوند کی اوراش رات نیدیہ ہے ہوج تا ہے۔
میان عاشق و معشوق رمزیت کرا ہے سے اوقات اپنی وفات کی آمد کی اطلاع
اورعب وصالحین کو بذر بعدالہام اور رؤیائے صالحہ کے بعض اوقات اپنی وفات کی آمد کی اطلاع
ہوجاتی ہے نبوت ختم ہوگئی مگر رؤیائے صالحہ اور رؤیائے صادقہ ہوز امت میں باقی ہیں کہ
جس کے ذر بعیہ بعض اوقات آئندہ چیش آنے والے واقعات بھی صراحة اور بھی بطور رمز اور
اشارات بتلا دیئے جاتے ہیں مگر یہ امر ضرور طحوظ ضاطر رہے کہ خواب و یکھنا کس کے اختیار
ہیں نبیس خواب دکھلانا اللہ تع لی کافعل ہے جس کو چاہیں اور جس وقت چاہیں اور جتنا چاہیں
اور جس طرح چاہیں دکھلا کمیں اور نہ چاہیں اور جس وقت جاہیں اور جس وقت جاہیں اور جس اور خاہیں اور جس اور خاہ ہے ہیں اور خاہ ہے ہیں اور خاہ ہے ہیں اور جس اور خاہ ہے ہیں اور جس طرح چاہیں اور خاہ ہے ہیں اور جس اور خاہ ہے ہیں دکھلا کمیں اور نہ جاہیں تو نہ دکھلا کمیں اور خواہ ہیں اور خواہ ہے ہیں دکھلا کمیں اور نہ جاہم ہی کی خواہ ہیں اور خواہ ہیں اور خواہ ہیں اور خواہ ہیں دور خواہ ہیں اور خواہ ہیں دکھلا کمیں اور نہ جاہ ہیں دکھلا کمیں اور خواہ ہیں اور خواہ ہیں دکھلا کمیں اور خواہ ہیں اور خواہ ہیں دکھلا کمیں اور خواہ ہیں اور خواہ ہیں دکھلا کمیں اور خواہ ہیں دیا کہ کو بھی دور خواہ ہیں در خواہ ہیں دور خواہ ہیں دیا کہ کمی کی خواہ ہیں در خواہ ہو کہ کی خواہ ہیں دیا ہیں کی خواہ ہیں دور خواہ ہیں کہ کو بھی کو کھی کی کو کھیں کی در خواہ ہی کی کو بھی کی کو بھی کی کی خواہ ہیں کی کھی کی کی کو کھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کھی کی کو بھی کی کھی کی کو بھی کی کی کو بھی کی کو بھی کی کو ب

کس نکشو وو نکشایہ بحکمت ایں معمارا
اور عامہ مونین کو بھی بذر بید خواب اور بھی بتفاضائے عمراور بھی بابتلاء بیاری تنبہ ہو
ج تا ہے کہ وقت قریب آگ ہے ہاور بھی اپنے ہمعصروں اور جمعمروں کے انتقال کو دیکھ کر
خیال آجا تا ہے کہ میر ہے ہم عمراب و نیا ہے جارہ ہیں، مجھ بھی تیاری کر لینی چاہیا اور
موت کی آمد آمد کی خبر اور اطلاع کا سب سے واضح اور روثن فر ربیس ٹھ برس کی عمر کو پینے جانا
اور بڑھا ہے کا آجانا ہے کہ جس کے بعد جمت ختم ہوج تی ہے۔ کما قال تعری اُول ہے اُول ہے نئے ہوئی گھے میانا تھی اُول ہے اُول ہے کہ النافیدی اُول ہے کہ اُنافیدی کے کہ کانافیدی کے کانافیدی کے کانافیدی کے کانافیدی کے کانافیدی کے کانافیدی کی کو کی کانافیدی کی کانافیدی کانافیدی کے کانافیدی کی کو کانافیدی کے کانافیدی کانافیدی کانافیدی کانافیدی کانافیدی کانا

بہرہ ل تغبہ کا فقط ایک ذراید نہیں بہت سے ذرائع سے موت کی تیاری کرسکتا ہے پھر
یہ خیال کرنا جائے کہ حضرات انبیاء کرام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں معصوم ہیں ان کی
مغفرت قطعی اور نقینی ہے اور ہم گنہگارونا دکارو نالائق و تا ہجارتو سرایا جرم وقصور ہیں ہمیں تو
تیاری میں کوئی کسر ہی نہ جھوڑنی جائے جس قدر ممکن جوتو ہاور استغفار کریں اور یہ دعاء کیا
کریں ۔ فاطر السّم وات و الارض الدُن یا وائی فی اللّٰہ نُیا واللّٰہ خرو تو قونی کی سے مالے اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کیا واللّٰہ خرو تو قونینی مسلما و اللّٰہ خوق بنا السّالِحِینَ المینَ یَارَبُ الْعَالَمِینَ۔

### (۲)واقعهٔ قرطاس

واقعهٔ قرط سے متعلق حضرات شیعد فی روق اعظم پر بیطعن کرتے ہیں کہ خری وقت میں پنجم ہر خدا کو دصیت کرنے ہے منع کیااور کا ملذ نہ مکھنے دیااس طرح آپ کی نا فر مانی اور حکم مدولی ک

#### جواب

سے ہے کہ اس تھم کے می طب خاص حفرت عمر نہ ہتے بکہ تمام حاضرین ہجرہ ہے کا مذقائم
دوات ائے کوفر مایا تھا۔ ورط ہر ہے کہ جحرہ نبوی کے حاضرین اکثر حضرات اہل بیت ہی
تھے جن میں حضرت می اور حضرت عب س بھی تھے اگر حضرت عمر کا غذا و رقعم دوات نہیں ائے
تو حضرت می اور حضرت عب س کوکس نے منع کیا تھی، جب حضرت می اور حضرت عباس بھی
کا غذوقام دووات نہ ا، کے تو معموم ہوا کہ حضرت می وحضرت عباس کہ بھی بہی رائے تھی جو
حضرت عمر کی تھی کہ ایسی تکا یف اور بی ری کی شد ت میں حضور پُر نور کو تکلیف نہ دی ج س
بیس اگر میں کم وجوب اور فرضیت کے لئے تھا تو تم م حاضرین گنہگارا درفر مان نبوی کے مخاف
ہوئے حضرت عمر کی کی تحصوصیت کہ جو خاص انہی کومورد طعن بنایا جائے۔

نیزاس منتگو کے بعد۔ سر حضرت بالفیکی بی روزاس عالم میں تشریف فر مارہ بند قو حضور نے دوبارہ کا نفرقهم دوات حاضر کرنے کا تھم دیا اور ند حضرات اہل بیت اور ند میگر اصحاب میں سے کس نے اس بارہ میں کچھ عرض کیا معلوم ہوا کہ بیکوئی امر واجب ندی ورنہ حضور پر نورخورضر ورنکھوا دیے تقولہ تعالی بیا آٹی اللو سیول کر نیا ہم آئیز کی الگیائی مین ربیلائی و آئیگ 
اور حفرت عمر كابفره ناكه حسبها كتاب الله يهميل قرين كافي ماس كابيه طلب نہیں کہ جمیں حدیث کی حاجت نہیں بلکہ اس کا مطلب سے کہ دین مکمل ہو چکا ہے جس میں تمام ضروری أمور بتلا دیئے گئے بیں، اب دین کا کوئی تازہ تھم باقی نہیں رہ نا با آپ کو بمقتصائے شفقت بیاندیشہ ہے کہ ہم آپ کے بعد گمراہی میں نہتما ہو ج نس یعنی ہمرے وین میں خلل ندوا آنع ہو جائے۔حضرت عمر نے از راہ محبت وشفقت عرض کیا۔ یا رسول ابتدآ ب اس بیاری میں تکلیف نہ برداشت فر ، کیں کہ باللہ ہم کو گمرابی سے بیانے کے لئے کافی ہے۔ پس حضرت عمر کی بیگز ارش مین محبت اور مبین خیرخوا بی ہےمعا ذائقہ ، فر ، ٹی اور حکم عدو بی نہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ آل حضرت ملطقاتاتا خلافت کے متعمق کوئی تحریر لکھوا، جاہتے تھے تو ہم یہ عرض کریں گے کہ دو حال سے خالی نہیں یا تو ابو بمرکی خدا فٹ لکھوانا جیا ہے ہتھے یا حضرت امیر کی بصورت اوْل توخو د بی آل حضرت نے اس کااراد ہ ملتوی کر دیا تھا اور بیقر مایا کہ یہا جسی البليه و المهؤ منوب الاابابكر. التدتع لي اورابل ايمان سوائة ابو يمركس كي خلافت كوقبول بی نہیں کریں گے،اس معاملہ کوآپ نے تق تعیلی پراور پھرمسمانوں کے اجماع اورا تفاق پر جھوڑ دیا ااور ا<sup>ا</sup> ر حضرت ملی کی خلافت مکھوانا منظورتھی تو حضرات شیعہ کے نزدیک اس کی ضرورت نہ تھی اس ہے کہاں واقعہ ہے پہیے ہزاران ہزارلوگوں کی موجودگ میں غد رخم کے میدان میں حضرت علی کی ولایت کا خصب فر مادیا تھ اور حضرت امیر کو ہرمؤمن اورمؤ مند کامو! بنا دیا تھا۔اور پیقضہ تم م دنیا میں مشہور ہوگیا تھا ہیںاس شہرت اور تو اتر اوراعلان عام کے بعدا بک خا تھی نوشتہ کی جوا یک مختصر ہے جمرہ میں چنداہل بیت کے سامنے ہو کیا ضرورت ہے۔

## (۳) امامت صدّ بق اكبررضي اللُّدعنه

مرض الوفات میں تخضرت فیلی علیہ کا صدیق اکبر ونماز کا امام مقرر کرنا اعادیث صیحہ ہے تابت ہے اور شیخ جل الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ بیہ صدیث متواتر ہے اس صدیث کو حضرت ما کشتہ میں الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ بیہ صدیث متواتر ہے اس صدیث کو حضرت ما کشتہ صدیقہ اور حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عبس اور عبداللہ بن عبس اور عبداللہ بن عبسی اور عبداللہ بن عب سے مقصد رضی اللہ عنبی مے عبیحد و میں حدید کیا ہے۔ آھے میں میں ہے کہ ما کشتہ صدیقہ نے تین بارا نکار کیا مگر ہو جود اس کے آپ

حضرت خلف علیا بار بار بہی فرماتے رہے کہ ابو بکر کو حکم وو کہ وہ نماز پڑھا میں اور ہے شار احادیث ہے مید ثابت ہے کہ آل حضرت پیٹھ کھٹا نے مسلمانوں کواس امر کی تا کیدفر مائی کہ نی ز کا ا ، م ایسے تخص کو مقر رکریں کہ جوہم اور قراءت اور ورع اور تقویٰ میں سب ہے ف ک ہو اور حضرات شیعہ کے نزدیک قرسوائے افضل اوراشرف کے سی کوامام بنانا چائز ہی تیں۔

اب ان ارشادات کے بعد بیامریانکل واضح ہو جاتا ہے کہ آل حضرت پیلائے کا پنی حکدابو بکر کوا مام مقرر ریاات امر کی صرح دلیل ہے کہ حضور کی ظرمیں ابو بکر ہی سب ہے زیوہ أغلم اورأتني تصه جيها كرتم مفسرين كالجماع بصورة كيل كيهآيتي وَسَيُهِ جَنَّهُ فِيهَا الْآتُنقى النح ايوبكرصد ايل كے بارے ميں نازل ہو كيں اوراس آيت ميں آتن (سب ہے زیادہ متقی اور برہیز گار) تا ابو بمر مراد ہیں اور قر آن کریم میں دوسری جگدارش دے۔ إِنَّ اَكُرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَكُمَ- حضرات شيعه بتلائين كداً رحضرت ابوبكر كافريت يافاس ہتھے یا من فق تتھے تو رسول ایند میلی تاہیں نے ان کو کیوں امام بنایا اور بعض نماز وں میں کیوں ان کی اقتداء کی اور آ سرحضرت ﷺ کی و فات کے بعد حضرت امیر لیسخین اور حضرت عثمان کے پیچھے کیول نمازیں پڑھتے رہے، حافظ این کثیر فر ماتے ہیں

وَالْمُقَصُودُ أَن رَسُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْصُودُ بِيهِ كَدُرُ مُولُ اللَّهُ مِنْ فَيَعَالِمُ فَي عَمَدُ لِق قدم ابسابكر اساسا للصحابة أكبركوتمام سحابكا امام مقرركيا كدان كونماز كلهم في الصلاة التي هِي لَمْ يُرْهَا نَيْنِ اور طامِر ہے كه اسلام كے اركان اكبير اركبان الاسبلام البعملية فيحمليه يبرسب سي برداركن نماز بإمام او قال الشيخ ابوالحسن أأنحن اشعرى فروت بين كهتمام صحبة ما و الاشبعسري و تبقيليميه ليه أمسر 🕽 بَركوامامت كيكِ مقدم كرنااك امرك صريح و ایل ہے کہ ابو بکر تمام صی یہ ہے علم اور فضل میں بڑھے ہوئے لیعنی سب ہےالضل میں کیونکہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم عدیہ والصلوة والتسليم نے ارشاد فرمایا کہ قوم کی ا اه مت و بی نفس کرے جو کتاب ابتد کا سب

معلوم بالصرورة من دين الاسلام قال و تقديمه له دليل عبى انه أعلم الصحابة و اقرأهم لمَا ثبت في الخبر المتفق غلى صحته بين العلماء أنَّ رسول

الله فان كانوا اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاكبرهم سنا فان كانوا في السن سواء فاكبرهم سنا فان كانوا في السن سواء فاقدمهم مسلمًا (اسلاماً) قلت و هذا من كلام الاشعرى رحمه الله من كلام الاشعرى رحمه الله الذهب ثم قد اجتمعت هذه الحصفات كلها في الصديق الصديق ورضى الله عنه وارضاه لي

ے زیادہ یا ہم ہواوراً سرکت اللہ کے عم جس سب برابر ہوں تو پھر وہ شخص الامت کرے کہ جوسنت نبوی کا سب سے زیادہ عالم ہواوراً گر علم سنت جس سب برابر ہوں تو پھر جو عمر ہیں سب سے برنا ہو (صدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان بوڑھے ہے شرما تا ہے ) اورا گر عمر میں بھی برابر ہوں تو جو اسلام لانے میں مقدم ہو وہ امامت کر ہے اوراس صدیث کی صحت پرتمام علاء کا آفاق ہے۔ جا فظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ الم اشعری کا بید کلام آب زرہے لکھنے کے قبل ہے اور ابو بکر صدیق تو ان تمام صفات کے جامع ہے۔

حضرات شیعہ کواس امر کا اقرار ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس نبی اکرم یلاقی فائیں ہے۔ حجر ۂ مبار کہ میں برابر آمد در فت رکھتے تھے گرآ پ نے سوائے ابو بکر کے سی اور خص کوا مامت کا تھیم نبیں دیا۔

صحابہ کرام نے اس اہامت ہے صدیق اکبر کی خلافت پراستدلال کیا اور ابن عساکر فیا فت پراستدلال کیا اور ابن عساکر فی نے علی کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہے کہ چضور پُرٹورٹ ابو بکر کوا ہامت کا حکم دیا
اور ہم موجود ہتھے۔ غائب نہ تھے اور تندرست تھے بیار نہ تھے پس جس شخص کو رسول
اللہ بیاتی تھے بیار کے معاملہ میں ہارا اہام بنانا پہند کیا ہم اس کو دنیا کے معاملہ میں ابنا اہام
بنانا کیوں نہ لیسند کرس۔

نیز آں حضرت کا اپنے آخری خطبہ میں صدیق اکبر کے دریچہ کے سواتمام دریچوں کے بند کرنے کا تھم دینا وغیرہ و فیرہ بیسب ابو بکر صدیق کی افضلیت اور اُن کی خلافت کے اشارات تھے جواہل نظر کے نزویک عبارات اور تصریحات کے قائم مقام ہیں۔ یا ابدلیة والنہدیة ج ۴۵، ۲۳۷

### (۴) ایک شبهاوراس کاازاله

شبریہ ہے کہ منداحہ ش سعد بن انی وقاص ہے مروی ہے۔ اسر رسول الله فلا الله فل

سومسند کی رہ روایت صحیحین کی روایت کے معارض ہے کہ جس میں بیتصریح ہے کہ سوائے ابو بکر کے تمام درواز ہے اور در سے بند کر دیئے جا کمیں۔

جواب ہیہے

کہ مسند احمد کی روایت تعیمین کی روایت کے ہم پالہ نہیں اور اگر با نفرض مسند احمد کی روایت سے ہم پالہ نہیں اور اگر با نفرض مسند احمد کی روایت سے بھی ہوتا تھے جو بھی ہوتا تھے ہوگا اس لئے کہ وہ مرض الوقات کے زماند کا تھا ہے جو سخری تھی ہے ہوگا ہے وہ سابق تھی ہے بدا کہ وقت کا تھی ہے جو سخری تھی ہے دروازہ سے آتے اور تھی ہے کہ جب مسجد تھی ، وربی تھی اور حضرت علی مسجد کی طرف کے دروازہ سے آتے اور جاتے اور نگلتے تھے اور بین کھی اور حضرت علی مسجد کی طرف تھا مور ہے بند کر و ہے جا میں جاتے اور نگلتے تھے اور بین کی ہوتا ہے۔

بین روز ہے کہ ہوتا ہے۔

### (۵)مد تامامت الى بكر رَضِكَ لللهُ تَعَالِكَ فَ

اہ م زہری ابو بھراہ تا ابی مبر قاسے راوی بین کہ صدیق اکبر نے لوگوں کو متر ہ نمی زیں پڑھا کمیں اور بعض کا قال ہے ہے کہ جیس نمازیں پڑھا نمیں وائنداعلم لے ملامہ بہلی فرہائے میں کہ حسن میں بھری کی ایک مرسل روایت میں ریآیا ہے کہ آل

القال الرهوى عن الى بكرين الى سبرة ال ابا بكر صدّى بهم سبع عشرة صلاة وقال غيره عشرين صلاة والداعم مد أله ية والبية من الله عشرة اليام صدر الولك الماس تسعة وفي مواسيل الحسن المصرى ان رسول الله موس عشرة اليام صدر الولكو بالماس تسعة اليام مسها لله حرح رسول الله في اليوم العاشر منها يهادى بين رجلين اسامة والفصل بن عباس حتى صلى حف الى بكر رواه الدار قطى فيي هذا الحديث أنه موس عشرة ايام وهو غريب كذافي الروض الانف ص ٢٥٣٤٠٠

### (۲) تاریخ وفات

اس پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ آس حضرت بھوٹھیٹ کی وفات دوشنبہ کے دان رہے الا قل کے مہینہ میں ہوئی لیکن اختلاف اس میں ہے کہ جس دن حضور پُر نور روجی فداہ کی وفات ہوئی اس دن کونی تاریخ تھی مشہور یہ ہے کہ ربیج الا قل کی بارہ تاریخ تھی لیکن اس میں اشکال یہ ہے کہ ججہ الوداع میں آپ کا وقوف عرفات بالا تفاق جعد کے دن تھا۔ جس سے معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کی نویس تاریخ جمعہ کے دن تھی اور ذی الحجہ کی پہلی تاریخ پنجشنبہ کوتھی توالی معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کی نویس تاریخ جمعہ کے دن تھی اور ذی الحجہ کی پہلی تاریخ بیشنبہ کوتھی توالی صورت میں سال آئندہ میں دوشنبہ کو بار ہویس رہ الا قل نہیں ہو سکتی خواہ تینوں مہینے لیتی ذی الحجہ اور محرم اور صفرتمیں میں اور بعض علمانے تاریخ وفات تیر صویں رہ جا الا قل ب نی ہے بعض انتیاس کے ای اور بعض نے پندر تھویں اور بعض نے سکوت کیا ہے جسیا کہ حافظ این رہ جب نے لطا نف المحارف میں لکھ ہے اور بعض علمانے نے بید کہا ہے۔ کھمکن ہے کہ مکہ اور مدین تاریخ وفات تیر مورہ میں رہ جا الا قل کی مدین در تھیں انتیاس کے ایک تو الا قل کی میں رہ جا الا قل کی در کا درکار مدین تاریخ وفات وزیر میں انتیار کو کی حصرت القدام مزید تعصیل آگر درکار موتی تاریخ وفات کی مواد کی بوقو و قاوئ مواد تا عبد الحکی کی توجہ سے اختلا ف جواور مدید مورہ میں رہ تھی الاقل کی بوقو قاوئ مواد تا عبد الحکی کوت کی تاریخ وفات کی توجہ کو کی جا کہ میں انتیار کو کی کار می کی الدیا کھی مواد کار کیار کو درکار کی ہوتو و قاوئ مواد تا عبد الحکی کی کوت کی کھیل میں کھی کی کوت کی کھیل کی کھیل کی کھیل کاری کے کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کو کھیل کو ک

### فائدة علميه (١)

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بخاری کی بیروایت اس امرکی واضح دیاں ہے کہ آل حضرت صلی القد علیہ وسلے اورقدرت ندہونے حضرت صلی القد علیہ وسلے اورقدرت ندہونے کے مماز میں شریک نہیں ہوسکے اورقدرت ندہونے کے ہا عث آپ والیس ہو گئے اس لئے کہ بخاری کے افظ یہ بیس و الدخسی السندھی بیسی فیلی اللہ المسلمی بیسی فیلی کے باعث السندہ علیہ حتی مات امام بیمی فر ماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ السح جاب فلم یقدر علیہ حتی مات امام بیمی فر ماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ

آل حضرت بلان علیہ سے کی نماز میں شریک ہوئے۔ گریدراوی کا وہم ہے، اس لئے کہ بخاری وسلم کی روایتوں میں اس کی تصریح ہے کہ آ ہے سی کی نماز میں شریک نبیس ہوئے ، راوی کو گرشتہ نماز ظہر کی شرکت کا التباس ہوگیا۔ آخری نماز جو آ پ نے مسجد میں جماعت کے ساتھ اواکی وہ جمعرات کے دن ظہر کی نماز تھی جس کے بعد آ ہے خطبہ دیا تھا اور اس کے بعد جمعہ اور ہفتہ اور اتوار تین دن گزرے کہ آ ہے مسجد میں تشریف نبیس یا سکے، دوشنہ کے روز سے کہ وشت ججرہ شریف نبیس یا سکے، دوشنہ کے روز سے کہ وشت ججرہ شریف نبیس یا سکے، دوشنہ کے روز سے کہ وشت ججرہ شریف نبیس یا سکے، دوشنہ کے روز سے کہ وشت ججرہ شریف ہوگئے ہیں۔

اور حسن بھری کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ آل حضرت ایک گاڑا دل روز بیار رہے اور ابو بکرنے نو دن لوگوں کی امامت کی ہے

#### فائده (۲)

دنیا ہے رفصت ہوتے وقت پنیمبر خدا کا کسی کواپنی جگدام مقرر کرنا اپ مصلّے پراس کو کھڑا کردینا ایبا ہے جیسا کہ کوئی بادشاہ کسی کواپنے تخت پر بٹھلا کر کہیں چلا ہے ہے۔ پنیمبر خدا کی نماز کا بوریا تخت شاہی ہے کہیں بالا اور برتر ہے ،اس لئے آپ کی وفات کے بعد صحابہ نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی اور دین و دنیا کا اُن کوامام اور ماوی اور طجا بنایا۔ کیونکہ جس طرح نبی کا امت ہے افضل ہونا ضروری ہے۔ ای طرح نبی کا خیفہ اور جانشین وہی ہوسکتا ہے جوسب سے افضل ہوا فضلیت اور خلا فت نبوت میں تلازم ہے خلافت راشدہ نبی کی جانشین ہے کوئی ونیاوی ولی عبدی نبیدی اس لئے سی بدے جس کوسب سے افضل ہمجھا اُس کوآں حضرت کا خیفہ بنایا۔

#### فائده (۳)

اس سے بیجی معدوم ہوا کہ صدیق اکبر حضور پر نور کی اخیر حیات تک اہ م رہے اور شیعوں کا بیکہنا کہ حضور نے ان کوامامت ہے معزول کر دیا تھا بالکل نلط ہے۔ سے

### (۷) سقیفهٔ بنی ساعده اور بیعت خلافت

دوشنیہ کے روز وہ پہر نے ولت آل حضرت خلائتیناتے اس عالم فافی ہے عام جوودانی

سيزرول ج ١٨ سميم

عيروش لا قسارج عوش ١٩٩٩

ازرة في ج.٨٣٠.٣٠

کے طرف رصلت فرمائی سنتے ہی تمام صحابہ کے ہوش آڑ گئے اور تنہلکۂ نظیم ہر یا: و گیا ابعضوں کوتو بید خیال ہو گیا کہ حضور پُر نور نے ابھی انتقال ہی نہیں فرمایا۔ بید خیال فرط محبت کے سبب سے تھانہ کہ نافہمی کی وجہ سے صدیق آکبر بیڈ جرقی مت اثر سنتے ہی افتال و خیزان و نااہاں و گریاں مہنچے اور صحابہ کوسلی دی۔

شام کے وقت ایک شخص نے ابو بکر کوآ کر یہ خبر دی کہ انصار سقیفۂ بنی ساعدہ میں مجتمع بیں۔ اور سعد بن عبادہ کے ہاتھ ہر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور بعض انصار یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک امیر قر لیش میں سے ، انصار کا گمان یہ تھا کہ استحقاق خلافت انصار کو ہاں گئیرایا اور انصار کو ہاں گئیرایا اور انصار کو ہاں گئیرایا اور آپ کے کہ انصار نے دین کی مدد کی اور رسول استدین تھا کہ ایم بحث و آپ کے ساتھ ہوکراعداء القدسے جہادو قال کیا بعضوں نے اس کی مخالفت کی ہا ہم بحث و تکرار ہونے گئی۔

رفتہ رفتہ اس امر کی اطلاع ابو بکر وعمر کو پنجی ہے دونوں بزرگ مع ابو مبیدۃ بن الجراح اس اختلاف کی روک تھام کے لئے سقیفہ کی طرف چید مبادا کوئی فتند نہ کھڑا ہو جائے عاصم بن عدی اورعو یم بن ساعدہ سے ملاقات ہوگئی۔عاصم اورعو یم نے ان کو و بال جانے سے رو کئے کا قصد کیا۔ لیکن یہ نہ رکھا ورجس قد رجد ممکن ہوسکا سقیفہ میں جہاں انصار بحت ہے جا پنچاور باہم مباحثہ ہونے لگا۔

جب حضرت ابو بکراور حضرت عمر، سقیفہ میں پہنچ قو حضرت سعد بن حبادہ وہاں موجود تھے کمبل اوڑ ھے ہوئے بیٹھے ہتھے۔ مریض تھے انصاراُن کواُن کے مکان سے کال کرا۔ کے تھے تا کہاُن کوامیر بنا کمیں۔

## سعد بن عباده رضى التُدعنه كي تقرير

الينا دافة من قوسكم فاذاهم يريدون ان يغصبونا الامر

( لیمنی تم اقلیت ہو اور ہم اکثریت میں بین اور تحقیق تمہاری قوم کی ایک قلیل بین اور تحقیق تمہاری قوم کی ایک قلیل بیناہ گیر ہوئی اور جماعت ہمارے بیبال بیناہ گیر ہوئی اور اب وہ ہم ہے ہمراحق خلافت غصب کرنا جا ہے ہیں۔

ایک اورروایت میں ہے کہ سعد بن عبادہ نے اپنی تقریر میں بیفر مایا ا

اے معشر انصارتم کودین اسمان م کے بارے میں ایسی سبقت اور فضیلت حاصل ہے جو عرب میں سوائے تمہارے کسی کو حاصل نهيل \_ سنخضرت بلين خليا اين قوم ميس تبيره برس اسلام کی دعوت و بیتے رہے مگر اس مدّ ت میں بہت تھوڑے لوگ آپ ہر ایمان ائے جن میں بیطاقت ناتھی کدوہ آپ کی حفاظت کر سے اور ندان میں آپ کے دین کوعزت دینے اور سر بلند کرنے کی طافت میں یہاں تک کہ ان میں ہے بھی طاقت نہ تھی کہ تسی مثمن کے ظلم کوایئے ہے بٹا سکیں حق جل وعلانے جبتم کوفضیات دینا حابی تو عزت و کرامت کا سامان تم تک پہنچایا اور تم کوامیان لانے کی توقیق وی اور نبی سریم جلونات اور آپ کے انسی ب کی حفاظت تم ہے کرائی اور اپنے وین ک عزت تم ہے کرائی اور خدا کے دشمنوں ہے تم نے جب د کیااورخدا کے دشمنوں برتم مب 🧯 ہے زیادہ خت ثابت ہوئے بیبال تک کہ

يا معشر الانصار لكم ساقة و فيضيلة ليسبت لأحدمن العرب أن محمداً عِينَاتُنا لبت فى قومه بضع عشرة سنة يَدعوهم فما أمن به الا القليل ماكانوا يقدرون على منعه ولأعلير اعزازدينه ولأعلى دفع ضيم حتى اذا اراد الله بكم الفضيلة ساق اليكم الكرامة و رزقكم الايمان به و برسوله والمنع له وا صحابه والاعزازلة وللينه والجهاد لاعدائه فكنتم اشد الناس على عداوة حتى استقاست العرب لامر الله طوعا و كرها واعطى البعيد المقادة صاغرا فدانت لرسوله باسيافكم العرب و توفاه الله وهو عنكم

بهذ الامر دون الناس فانه لكم دونهما\_

راض قسريس العين- استبدوا إلى تمام عرب تكم خداوندى كے سامنے جهك کیا اور دور والوں نے جھی مجبور ومقبور ہوکر ح کرون ڈال دی اور تہماری تکواروں ہے تمام عرب رسول الله يتقطيط كافر مانبردار بنا اور پھر اللہ نے ایٹے نبی کو وفات دی اور حضّور پُرنور نے جس وقت و نیا ہے رحلت کی تو وہ تم ہے راضی تھے اورآپ کی ہ نکھیں تم ہے تھنڈی تھیں پس تم ہی اس منصب خلافت كوحاصل كروبه بيتمهارا جي حق ہے۔اورول کا کیں۔

حاضر بن نے اس تقریر کو بہت بیند کیا اور ہرطرف سے تحسین کی صدابلند ہوئی۔تقریرِ ختم ہونے کے بعد پھراس مسئلہ پر بحث شروع ہوئی اور مہاجرین نے اس پراعتراض کیا کہ جم رسول الله مِلْقَطْظُ كِا وَلِين السحاب بن كم آب برسب سے بہلے ایمان الے اور آپ كا قبیلہ اور گروہ ہیں اور آپ کے ساتھ بھرت کی لیعنی خوایش اور اتارب اور وطن سب کوخیر یا د کہہ کے بہال آئے اس پر بعض انصار نے بیاکہ کہ بہتر ریاہے کہ دوامیر ہوں ایک مہاجرین میں ہے اور ایک انصار میں ہے اور دونوں امیر باہم صلاح ومشورہ ہے خلافت کا کا م انجام دیں سعد بن عبادہ نے سنتے ہی کہا کہ بیج بی کمزوری ہے۔

حضرت عمرنے جاما کہ پچھ بولیس مگرصدیق اکبرے اُن کو بدیجہ کر ( علی رسلک )اے عمر تظهر و خاموش کر دیا۔حضرت عمر چونکہ صدیق اکبر کو ناراض کر نہیں جا ہے تھے اس لئے بیٹھ گئے اورصدیق اکبرنے تقریر شروع فر انی۔

## صديق أكبركي تقرير

صدّ بن اکبررضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور حق تعالی کی حمد وثناء کے بعد بیفر مایا۔

ان الله قد بعث فينا رسُولا إلى تحقيق المدتولي أبيم بين ايك رسول بهيما شهیدا علی امة لیعبدوه و 🛊 کرجوامت کیگرانی کرے تا کے لوگ ایک يوحدوه وهم يعبدون من أوالترك عبادت كري اوربياوك آبكى بعثت ے پہلے پھر اور لکڑی کے بنائے ہوئے خسب فعظم على العرب ان أبول كي ستش كرت سي على العرب كوات آ بانی دین کا حچیوژ نا بهت شاق اور کرال ہوا پاس حق جل شاند نے آپ کی قوم میں ہے مہاجرین اولین کوتو قبق خاص عطا فر مائی کہ سب ہے ہیں آپ کی تقیدیق کی اور سب ے یہ آپ کی خدمت کی اور آپ کے نمگسارے اور قوم کی طرف سے جو شخت ت بخت ایذ ائمی اور کلیفیں پہنچیں ان پرصبر کیا جا انکہ اس وقت تمام لوگ ان کے مخالف ہتھے مگر ہاو جو د قلت تعیداد کے لوگوں کی وتثمنی ہے گھبرائے نہیں اور اس حالت میں سے کا ساتھ نہیں جھوڑا پس مہاجرین اولين يتمام لوگوں ميں سب يعداول ميں جنہوں نے روئے زمین پرامندی عبادت ک اورا متداوراس کے رسول پرسب سے پہلے ایمان! کے اور یہی اوگ استخضرت میق نظیم ے اور یا ءاور عشیرہ ہیں لعنی آپ کے قرابت اليكم هيجسرة فليسس بعد إواراه ركبروار بي اوريجي لوك بي ك بعد المهاجرين الاولين عندنا أامر فلافت كرب سے زيادہ مقدار بين بمنزلتكم فنحن الاسرآء و ألسموالمش واعظام كونيان

دونمه الهة شتى سن حجر و يتركوا دين أباء هم فخص الله المهاجرين الاولين من قوسه بتصديقه ودالمواساة له والصبرسعه على شدة اذي قومهم وتكذيبهم اياه وكل الناس لهم مخالف زار عليهم فلم يستوحشوا لقلة عددهم و شنف البناس لهم فهم اول من عبد الله في هذه الارض و امن بمالك وبالرسول وهم اولياء ، وعشيرنه واحتق الناس بهذ الامر من بعده لا ينازعهم الاظالم وانتمايا معشر الانصار من لاينكر فضلهم في الدين ولا سبقتهم في الاسلام رضيكم المه انصارا لدينه و رسوله وجعل

انتم الوزراء لا تقاونون بمشورة ولاتقضى دونكم الامور لے

نبیں جھگڑسکتااورائے گروہ انصار یتمہاری فضيلت اوردين اسلام بين سبقت كالسي كو انكار نبیں اللہ تعالٰی نے تم كو پسند كيا كہائے رسول کا اوراینے وین کا انصار لیعنی معین و مددگار بنایا اور اینے رسول کوتمہاری طرف ہجرت کرائی پس مہاجریں اولین کے بعد ہارے نزو کیا تمہارا ہی مرتبہ ہے کسی اور شخص کانبیں پس ہم امیر ہیں اورتم ہمارے وزمر ہو بغیرتمہارے مشورے کے امور 🖠 انسحام ہیں ویئے جائیں گے۔

اورا یک روایت میں ہے کہ صدیق اکبرے انصار کے جواب میں بیفر مایا۔ ساذ كرتم من خير فانتم أهل 🕻 اے گروہ انصارتم نے جوایے محاس اور وَمِا تَعِرِفُ الْعِرِبِ هَذَا الْامِرِ ﴾ فضاكل بيان كيتَ بيتَكُمُ الله كالله وما

اوسط العرب نسبا و دارا

بخاری شریف ص ۱۰۱ کتاب محاریین -

الالهذا لحي من قريش هم الم ليكن ابل عرب ال امر خدفت كوسوائ قبیلہ قریش کے کسی اور کے لئے قبول نہیں کریں گے کیونکہ قبیلۂ قریش۔ ہامتیار حسب ونسب کے اور باعتبار مکان کے مب ہے انصل اور برتز ہے۔

صدیق اکبر کا مطلب ہے تھا کہ خیفہ ایسی قوم ہے ہونا جا ہے کہ جن کی سرواری اور شرافت حسبی ونسبی لوگوں میں مسلم ہوتا کہ ہوگ اس کی امارت پرمشفق ہونگیس اور اس کی اط عت اور فر ہ نبر داری ہے عار نہ محسوں کریں کیونکہ جب تک کسی تشم کی شرافت اور برتزی اور بزرگی مسلم نه بهو، اس وقت تک لوگ اصاعت پر آماده نبیس جوت بیکه اساکو حقیر و ذ<sup>ا</sup>یل ستجهيج بين صديق اكبركا منشاء بيقها كةركيش كي فضيلت اور برتري تمام عرب مين مسلم ہے اور

اوں اورخزرت کوخاص عزت و وقعت کی نگاہ ہے ہیں ویکھتے اس لئے اگرانصار میں ہے کئی کوامیر بنایا گیاتو قبال عرب اس کی اطاعت برآ مادہ نہ ہول کے اور ملک کے عام ہاشندے ان کی امارت بر متفق نہ: وں گے اور خلافت اور امارت کے لئے سب سے اہم اور ضروری امریہ ہے کہ اوگ امیر ہے رافنی ہوں اوراس کی امارت پر جمتم اور تنفق ہوں۔ چنا نجدا میک روایت میں ہے کہ صدیق اکبرنے انصار کوئی طب بنا کرید کہا

فسي الاسكام ولاحق كم لوحق واجب كے متكر نبيس ليكن تم خوب ووجاءت كاجوم تبه ملك عرب مين عاصل 🕻 ہے وہ سی دوسر ہے قبید کو حاصل نبیں ہے اور عرب کے باشند ہے سوائے قبیلہ قریش کے کسی اور شخص کی امارت پر متفق نہیں ہو کتے (اور بغیر ملک کے اتفاق کے کارخانہ حکومت کانہیں چل سکتا) اس لئے قرایش امراء ہول گےاورانصار وزراء ہول گے پس اے انصار ابتد ہے ڈرواور اسمام میں سب ے پہلے بدعت جاری کرنے دا لے تم نہ ہو اورمیری رائے میہ ہے کہ خلافت اور امارت کے لئے یہ دوآ دمی پہندیدہ میں ایک عمراور ایک ابوعبیدہ۔ان میں سےجس کے ہاتھ بربھی بیعت کرلو گے وہ تہبارا قابل وثو ق اور 🥻 قابلِ اطمینان امیر ہوگا۔

يا معشر الانتصار إنا والله أ الحرده انصارفدا كالتم بمتهاري فضيلت مانتكر فضلكم ولا بلائكم أوراسلام كي خدمت اوراعانت اورتمهارے السواجب علينا ولكن قله 🛊 جانة اور پيجانة بوكه قبيلة قريش كوعزت عرفتم ان هذا الحي سن قريمش بمنزلة من العرب فليس بها غيرهم وان العرب لن تجتمع الاعلىٰ رجل منهم فنحن الامراء وانتم الوزراء فاتقوا الله ولا تصدموا الاسلام ولا تكونوا اول من احدث في الاسلام الاوقد رضيت لكم احدهذين الرجلين لي اي لعمر ولايي عبيدة فايهما بايعتم فهولكم ثقة الحديث ل

صدیق اکبری اس قریردل پذیر کے بعد حباب بن المنذ ربان الجموح کھڑے ہوئے اور کہا کہ من سب یہ بے کہ ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک تم میں سے صدیق اکبر نے فر مایا کہ آنحضرت پین گاگا کا ارشاد ہے کہ الایمة من قریش فیقاءاورامرا پتر لیش میں سے ہول گے۔ علامہ قاری فر ماتے ہیں کہ بیصہ بیٹ تیجے ہے اور جالیس سحابہ سے مروی ہے، کذافی شرح الشمائل للعلامة القاری ہے۔

محربن المحق راوي ہیں کے صدیق اکبرنے اس وقت بیفر ہیا

متحقیق بیامر با کل روانبیں کے مسلمانوں کے دوامیر جون اس مسلمانوں کے امور اور احكام مين اختلاف بيدا موكا اور جماعت میں تفرقہ پڑ جائے گا اورآ پس میں جھٹڑے کھڑے ہو جا تعیں گے اور اس وقت سکت تو متروک ہو جائے گی اور بدعت ظاہر ہو حائے گی اور ایک عظیم فتند ہریا ہو گا۔اس میںمسلمانوں کی خیرتہیں اور پیدامرخلافت قریش میں رہے گا جب تک قریش اللہ کی اطاعت کریں اوراس کے حکم برقائم رہیں اور بیرحدیث تم کو بہنچ چکی ہے یاتم خود نبی كريم عليه الصلاة والسليم ين عكي مو آپس میں مزاع نہ کروبر دل ہوجاؤ گے اور تمهاري ہوا خیزی ہوگی۔صبر کر داہند تعالیٰ صبر كرنے والول كے ساتھ ہے ليس ہم امير میں اورتم ہمارے وزیر ہو دینی بھاتی ہو اور وین بیس ہمارے میں اور مدد گار ہو۔

انىك لايىحىل ان يىكىون للمسلمين اميران فانه مهما يكن ذلكم يختلف امرهم و احكامهم وتتفرق جماعتهم ويتنازعون فيما بينهم هنالك تترك السنة و تظهر البدعة و تعظم الفتنة وليس لاحد على ذالك صلاح وان هذا الابسر في قريش سا اطاعوا الله و استقاموا علىٰ امره قد بلغكم ذالك اوسمعتموه عن رسول الله ﷺ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتُذَهَبَ رِيْحُكُمُ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهِ مَعُ الصُّبريِّنَ فنحن الامراء وانتم الوزراء اخواننا في الدّين و انصارنا عليه ٢

فاروق اعظم بوے افسوس \_ إدوتلواریں ایک نیام میں نہیںسا تیں اورا یک عورت کے دو شو ہر تہیں ہوتے بعنی ایک سلطنت کے دوامیر کیسے ہو سکتے ہیں۔ فاروق اعظم کا جواب عقلی تھ اورصد لين اكبركا جواب تعلى تفانبي كريم عليهاتصلوة والتسليم كاصريح ارشارنقل كرديا اوربشيربن معدانصاری نے کہا کہ میں ہے بھی بیرحدیث نبی کریم پلفٹائٹیا ہے نبی ہے اور دیگرانصاراور مهاجرین نے بھی اس حدیث کی تصدیق کی۔حباب بین منذروغیرہ جوانصار کی خلافت برمصر تھے۔اس مدیث کے سنتے ہی ان کا بھی خیال بدل گیا اور مجمع میں جوامارت کی بابت شوروغل ہر یا تھاوہ لیکاخت رفع ہوگی سب کےسب ایک خاموش کی حالت میں ہوگئے۔

زید بن ثابت کا تب الوحی نے کہا کہرسول الله طِلْقَالِیّنام ہر ین میں سے تھے اس کئے آپ کا خلیفہ مہاجرین میں ہے ہوگا جس طرح ہم نبی کریم علیہ الصلاق والسلیم کے اعوان و انصہ رر ہےای طرح ہم خلیفہ: رسول کےانصاراور مددگار بن کرر ہیں گےاور پھرابو بکر کا ہاتھ پکڑ کرکبر کہ پیتمہارے خلیفہ ہیں ان سے بیعت کرویج

سعدبن عباده رضي التدعنه كااعتراف

ا ہ م احمر بن صنبل اپنی مستدمیں راوی ہیں کیہ شنا ابوعوانة عن داؤد بن أجب ٱتخضرت التفايير كاوصال بوكيا توابو عبدالك عن حميد بن أنجر صديق ال وتت الي تحريق أل عبد الكارية كري تعين ورأ آئ عبدالرحمن قال توفی رسمول أورآب كے چرة انورے جو ورمبارك اشاكى السلَّه و ابسو بنكر في صائفة من ﴿ اور بوسده يا اور صحابه كرام كونسكى دى، بعد مين المدينة قال فجاء فكشف عن للجب ينجر في كدانصار سقف مي جمع مين تو وجهه فقبله وقال فداك اببي أابوبر وتمرتيزي كے ساتھ انسار كے جمع ميں و پہنچے اور ابو بکر نے کارم کیا۔انصار کے فضائل

قال الاسام احمد حدثنا عفان وامى ما اطيبك حيا و ميتا

اِفاروق اعظم کاپیکارمسیرت حامیه میش ند کورے،اصل عمارت بیہ مو فسی ووایة (ای عن عسم) قبلت سيفان في غمد واحد لايكوس هيهات لايحتمع فحلان في معرس كذافي السيرة الحلميه ص٣٥٨ ووقع في حديث سالم بن عبيد عند البرار وعيره في قصة الوفات فقالت الالصار مما امير و منكم امير فقال عمر واحد بيد ابي بكر- اسيفان في غمد واحد لا يصصحا الخ كذافي فنح الماري ص٢٥ ج٤ مساقب ابي بكر الأمَّاللَّهُ مُعَاللَّهُ

فذكر الحديث قال فانطلق ابوبكرو عمريتعادان حتي اتوهم فتكلم ابوبكر فلم يترك شيئا انزل في الانصار الاذكره قبإل ولقد علمتم ان رسيول الله عِنْ قَال لو سلك الناس واديا و سلكت الانصار واديا لسلكت وادي الانصار لقد علمت إياسعد ان رسول الله عليه الله المال و انت قاعد قريش ولا ة هذا الامرخير الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم فقال له سعد صدقت نحن الوزراء وانتم الامراء

مسات منحمد ورب الكعبة للومناقب مين جوبَهِ بهي نازل بواتها ايو بكر نے ان میں ہے کوئی چیز بھی الیی نہیں حچھوڑی کہ جس کا اس مجلس میں ذکراور بیان ندکیا ہواور بہ کہا کہتم کومعلوم ہے کہ نبی کریم يَ التَّنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ چلیس اور انصار دوسری وادی ہے چلیس تو میں انصار کی وادی ہے چلوں گا اور خدا کی فتتم اے سعدتم کوخوب معلوم ہے کہ ایک مرتبه جب كهتم نبي كريم لِلقِيْفَةِيْ كَالْحِكُس مِين بیٹے ہوئے تھے تو آپ نے پی فرمایا کہ قرلیش بی اس امر خدافت کے والی اور متو تی ہول گے، ان میں کے ایٹھے اچھوں کے تالع بیں اور برے برول کے تالع ہیں سعد بن عماوہ نے ابو بمرے کہا کہتم نے کج کہا۔ ہم وزراء ہیں اورتم بی امراء ہو۔

اس روایت میںصراحة موجود ہے کہ ابو بکرصد لیں ئے ،سعد بن عبادہ کوشم دے کر کہا كة تهاري موجود كى مين نبي كريم ينافظيُّنا في كها كها مرضلافت كوولي قريش بول كي سعد نے لیقد صیدف سے کہ کرصدیق اکبر کی تعمدیق کی آئی وجہ سے جا فظاہن کثیر نے اس روایت کے لئے ایک خاص عنوان قائم فرمایا و ہو مذا۔ ذکے راعت راف سعد بن عبادہ بصحة ماقاله الصديق يوم السقيفة ٢

> لِ القد علمت من امرموكو للقسم ب السائر السكاس كالترجمد فعد كالشم ساكي كيد (مندول بقد عند) ع البرية والنهاية ج ٥٥ م ٢٥٧

عبداللد بن مسعود استرم مروی ہے کہ جب انصار نے بیکہا کہ منا امیر و منکم امیر ایک امیر ہم میں ہے ہوا دائیہ تم میں ہے تو حضرت عمر نے بیکہا ہے معشر انصار تم کو معلوم ہے کہ نبی کریم بین ہے تھا دیا کہ ابو بھر وگوں کی اہمت کریں پستم میں ہے کون خص ہے کہ جوا و بھر پر چیش قدی کرنے پند کرے ،افسار نے کہا القد کی بندہ کہ ہم او بھر پر چیش قدی کریں دواوالنس کی وابو یعلی والی کم وصحے عن ابن مسعود۔ (کذنی شرح اسمائی سعوامة القاری ساتھ الو بھر کوا ہا مطلب میتھا کہ آل حضرت شون علی کا خاص طور پر تا کیدا و راصرار کے ساتھ الو بھر کوا ہا مقدم الو بھر ہیں۔ مظلب میت مقرر کرنا میاس امر کی ولیل ہے کہ آپ کی نظر میں سب سے انصل اور مقدم الو بھر ہیں۔

اورشائل تر مذی بل کی روایت میں ہے کہ جب انصار نے میکہامنا امیرو منکم امیر تو فاروق اعظم نے حضرت ابو بکر کی تین خصوصیتیں بیان کی اور علی الاعلان فر مایا کہ بتلا و کہ بیہ تین خصوصیتیں بیان کی اور علی الاعلان فر مایا کہ بتلا و کہ بیہ تین خصوصیتیں سوائے ابو بکر کے کسی اور شخص میں بھی یائی جاتی میں۔

اوّل: به که امند تعالی نے ابو بکر کوقر آن میں ثانبی اثنین اذھما فی الغار فرمایا ابو بحر کو نبی کریم کا ثانی بتال اور آپ کا یار غار بتایا۔ (دوم) به که ابو بکر کوآپ کا صاحب خاص

ا في روية النسائي و التي يعلى والحاكم وصححه عن ابن مسعود انه قال لما قالت الانتصار من الميرو منكم المير فاناهم عمر بن الخطاب فقال يا معشر الانتصار الستم تعلمون ان رسول الله تشخير الدامر ابا بكر ان يؤم الناس فايكم يطيب نفسًا ان يتقدم عنى التي بكر فقالت الانتصار نعوذ بالله ان نتقدم على التي بكر كذافي شرح الشمائل -

ع فقالت الانصار سد أسيرو مبكم أمير فال عمر من له مثل هذه الثلاث (أي الفصائل الثلاث التي لابي بكر) (1) ثاني اثنين اذهما في الغاز (٢) اذيقول لصاحبه لاتحرن (٣) أن المنه سعناد الحديث فاثبت الله تعالى في هد الاية ثلاثة فضائل لابي بكر الاولى ثني اثنيس- والثانية اثبات الصحبة له في قوله تعالى اديقول لصاحبه لاتحزن الثالثة اثبات الصعية في قوله تعالى الله معنا فاثبات تعالى تلك الفضائل الثلاث بص القرآن يُؤذّن باحقيقته لمخلافة كدافي شرح الشمائل للشيخ عبد الرؤف المناوي و العلامة القرى باحقيقته لمخلافة كدافي شرح الشمائل للشيخ عبد الرؤف المناوي و العلامة القرى عبد عبد عبد البرار وعبره في قصة الوفاة فقالت الانصار منا أميرو سكم أمير فقال عمرو اخذ بيد ابي بكر اسبعان في عمدو احد لا يصطنحان واخذ بيد ابي بكر فقال من له هذه الثلاثة بيد ابي بكر اسبعان في عمدو احد لا يصطنحان واخذ بيد ابي بكر فقال من له هذه الثلاثة بسط يده في العار مس هما اذيقول قصاحبه من صاحبه لا تحزن أن الله معنا مع من شمة في اليوه فيايعه الماس، فتح الباري ص ٢٥ ج٤ مناقب ابي بكر

اور محب با اختصاص فرمایا إذ يَ قُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنَ (سوم) بيك الله تعلى في آپ كانتبار كانتها معيت خاص كوذ كرفر مايد إنَّ السَّنة مَ عَنَا فرمايا ور نعلم اورا حاط كانتبار حالته تعنا فرمايا ور نعلم اورا حاط كانتبار حالته تعلى كي معيت عام إور سب كوشائل اور متناول جو هُ مَ هَ مَ عَنْ حُمْمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ و مَ يَعْنَ فَعَيْلَتِينَ البو بكر كے لئے قص قر آن سے ثابت بين جس ميں اشار واس طرف مي كنتم دين فضيلتين البو بكر كے لئے قص قر آن سے ثابت بين جس ميں اشار واس طرف ہے كه ابو بكر بى سب سے افضل بين اور و بى سب سے زياد و مستحق فعافت بين ۔

( كذا في شرح الشماكل للعلامة لقارى والشيخ الهذوي ص ٢٧٠ ج٠٠)

فاروق اعظم نے صدیق اکبری افضیات کے دلائل میں فقط تین فضائل کے ذکریر اکتفافر مایا کہ جوروزِ روش کی طرح بانکل واضح تھے ورنہ آیت کے سیاق وسباق میں صدیق اکبری افضلیت کے اور بھی دلائل موجود ہیں۔فاروق اعظم نے صرف تین پراکتفافر مایا اور سنے (۱)۔ ان لا تنصروہ فقد نصرہ اللہ ۔ اذ اخر جہ الذین کفروا اس آیت میں ابو بمرصدیق کے سواسب کورک نصرت پرعماب اور تہدید ہے اس لئے کہ اوبمرصدیق تو آی کے ساتھ تھے،اور آپ کے ناصر مددگار تھے ابو بکر عماب سے شمشنی ہیں۔

دوم بیاکہ من جانب اللہ نبی کریم بلون فیٹیا کی نصرت ابو بکرصد بی کی نصرت کو صلمن ہے کیونکہ ابو بکرصد ایل آپ کے ساتھ تھے کیس حضور پُرنو رکی طرح ابو بکر منصوراور مؤید من اللہ تھے وہی احق بالخلافۃ ہول گے۔

سوم بیر کہ فَانْزَلَ اللّٰهُ سَدِکینَتَهٔ عَلَیْهِ میں سیحے قول کی بتا پرعلیہ کی شمیرا ہو بمرصدیق کی طرف راجع ہے بیٹی اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت وطمانیت او بمریز نازل کی اس لئے کہ ابو بمرصدیق بی مصدیق بی آں حضرت میں غایت ورجہ حزین ومضطرب میصابتدت کی نے ان کوابنی خاص سکینت وطم نیت ہے سرفراز فر مایا۔

چبارم به کداس آیت میں ابو مکر کو ٹانی اثنین بتلایا گیا ہے جس میں اشار واس طرف ہے کہ ابو بکرصد لیں کم ایات علمیہ اور کمالات عملیہ میں آں حضرت پیٹی تھیں گئی اور قائم مقام میں اور مقام وقرب اور غارانو اروتج لمیات میں آپ کے رفیق اوریار غارین ۔

پنجم بیا کہ اذاقیقول اصحبہ میں 'صاحب'' ہے باجماع مفسرین ابو بکرصد 'قی مراو ہیں۔ حق جل شاند نے قرآن کریم میں خاص طور پر ابو بکر صدیق کوآل حصرت طلائقتیہ کا صاحب معنی رفیق خاص اور مصاحب بااختصاص اور محب صاوق وسرایا اخلاص بتایا اشاره اس طرف ہے کہ ابو بکرصدیق کی صحبت اور معیت اور رفاقت وائم اور مستمر ہے حیات و نیوبیدیں آپ کے ساتھی اور رفیق ہیں اور عالم برزخ اور عالم آخرت اور میدان حشر اور حوض کوٹر پر بھی آپ کے ساتھ ہوں گے اور جنت میں بھی آپ کے رفیق ہول گے ای وجہ سے بعض علاء نے لکھا ہے کہ جو تخص ابو بکر کے سی بھی ہونے کا انکار کرے وہ کا فرے کیونکہ وہ حق تق کی کے اس قول سے اس منکل ہے۔

خفشم یہ کہ ابو بگر کے متعلق یہ فرمایا لات بھرن اے ابو بگرتم ممکین اور رنجیدہ نہ ہو ، بیال امرکی دلیل ہے کہ ابو بگر صدیق آل حضرت بیلی لائے عاشق جال نثار اور ممکین و ممکسار تھے۔ مفتم یہ کہ لات حزن کے بعد ان البلہ معنا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص معیت کی بشارت دی جس کی تفصیل ہجرت کے بیان میں گزر چکی ہے۔ ہذا کلہ تو ضبح موافادہ العلامة القاری فی شرح الشمائل ہے ،

بعدازاں صدیق آئبر نے کہا کہ بیعمر اور ابوعبیدہ دونوں یبال موجود ہیں تم لوگ ان دونوں میں ہے جس کے ہاتھ پر چاہو بیعت کرلو تمراور عبیدہ نے کہا۔ خدا کی شم بینا ممکن ہے کہ آ پ کے ہوتے ہوئے ہم امر خلافت کے والی بنیں۔ آپ تمام مہاجرین میں افضل ہیں اور نمی زجودین کا ستون ہے اور دین اسلام کا سب سے اعلی اور افضل رکن ہے اس میں آپ رسول اللہ فیلی نی سنون ہوئے مقام ہوئے اے ابو بکر آپ اپنا دست مہارک بڑھا ہے ہم آپ کے ہاتھ یہ بیعت کرتے ہیں۔

**r**•4

عبیدہ نے چاہا کہ آگے ہڑھ کرابو بکر ہے بیعت کریں تو بشیر بن سعدا نصاری نے سبقت کی اوراٹھ کر سب ہے پہلے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی پھر حضرت عمراور حضرت ابو ہبیدہ نے بیعت کرلی تو چا جب بن منڈ ر نے ویکھا کہ بشیر بن سعد نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرلی تو چا کر یہ کہا کہ تو نے قرابت کا کھاظ نہ رکھا اوراپ اپنائم (سعد بن عبادہ) کی امارت کو پہند نہ کیا اوراس پر دشک اور حسد کیا بشیر بن سعد نے جواب دیا کہ خدا کرتم ہے بات نہیں بلکہ بات سے ہے کہ میں مہا جرین سے ان کا حق چھینا پہند نہیں کرتا ۔ پھر قبیلہ اور کے لوگ قبیلہ خزر رح کی امارت کو پہند نہیں کرتا ۔ پھر قبیلہ اور کے لوگ قبیلہ خزر رح کی امارت کو پہند نہیں کرتا ۔ پھر قبیلہ اور کو اس فضیلہ بی حسید بن عبادہ کو امیر بنالیا اور امارت خزرج میں جلی گئی تو پھر قبیلہ اور کو اس فضیلت میں ہے بھی حصر تبییں ملے گا۔ اسید بن تھیلہ اور کے ہاتھ پر بیعت کرہ بیوت کے سے انہوں نے قبیلہ اور کے لوگوں کو مشورہ دیا کہ انھوا ور ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرہ بیوت کے سے امنڈ بڑے اور کہیں تال ان کا بیعت کرنا تھا کہ حضر ت سعداور خزرج کا ارادہ در ہم برجم ہوگی۔ بعدازاں حاروں طرف ہے لوگ ابو بکر کی بیعت کے سے امنڈ بڑے اور کہیں تال

بعدازاں جاروں طرف ہے لوگ ابوبکر کی بیعت کے سے اُمنڈ پڑے اور کہیں تل رکھنے کوجگد ندر بی ۔سعد بن عبادہ ایک گوشہ میں جیٹھے ہوئے تھے کسی نے کہا کہ دیکھو کہیں سعد دب کرندم جائے۔حضرت عمر نے کہاانٹداس کو مارے سعداُٹھ کرگھر چلے گئے اورلوگ بیعت کرکے اپنے گھروں کوواپس ہو گئے۔

#### بیعت خاصہ کے بعد بیعت عامیہ

غرض یہ کہ ابو بکرصد این باجماع مہاجرین وافعہ رخلیفہ منتخب ہو گئے اور بیعت کے بعد جسٹے تم ہوگیا یہ بیعت کے بعد جسٹے تم ہوگیا یہ بیعت ووشینہ کی شام کو ہوئی جس ون آ س حصر ت طاق تنتی کا مصال ہوا یعنی ۱۲ رہے الا ول الدے بوقت شام دوشینہ کے دن یہ بیعت خاصہ تھی اور بیعت عامتہ وفات کے دوسرے دن ہر وزیرہ شینہ مجد نبوی میں منبر ہر ہوئی۔

بیعت اِستیف کے دوسرے دان لیمی بروزمنگل مامیۃ الناس مسجد نبوی میں جمع ہوئے ،

لقان الحافظ ابن كثير قلت كان هذا (اي امر البيعة في السقيفة) في بقية يوم الاثنين قدما كان التعد صبيحة بنوم الثلاثاء احتمع الناس في المستحد فتمت استعه من المهاجوين والانصار قاطنة وكان دلك قبل تحهير رسول الله مختلفاً تسليماً كدافي الندالة والمهاية ص٢٣٨ حـ هـ تمام اصحاب سررا ورمهما جرین وانص رموجود تھے پہلے حضرت عمر نے منبر پر ہیڑھ کرایک مختصرا ور ج مع تقریر کی اور حضرت ابو بکر خاموش ہیٹھے دہے۔

### بیعت عامیہ سے پہلے مسجد نبوی میں حضرت عمر کا خطبہ

حصرت عمرا نے کہ مجھا میدتھی کہ آنحضرت یکھ نظامیں کی وفات ہم سب کے بعد ہوگ کی اگر محمد یکھ نظامیں آئے گا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کا اللہ کی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان ایک و رہدایت (قرآن) باقی رکھ ہے جوتہاری ہدایت کا ذریعہ ہے اور حضور پُر نور کے بعد ابو بکر صدیق تم میں موجود ہیں جورسول اللہ یکھ نظامی نے یا رغارا ور نافی آئین دو میں کے دوسر سے ہیں اور آپ کے صاحب خاص اور دفیق بااختصاص ہیں تم مسلمانوں میں زیدہ و ای تم مملکت کے ولی اور حقد ار ہیں ہیں اے مسلمانوں تھواور اُن کے ہاتھ پر ہیعت کرو ج

ایک روایت میں ہے کہ فر روق اعظم نے فرہ یا اے مسلمانو بتاؤسوائے ابو برکون ہے کہ جس کواللہ ہے کہ جس کواللہ تو لی ایند نانسی اشنین اذہب مافی الغار فرمایا ہو۔ اور کون ہے کہ جس کواللہ تو لی نے اپنے رسول کا صاحب فاص فرہ یا ہو۔ اذیقول لصاحبہ اور کون ہے کہ اللہ تعالیٰ فاص طور پراس کے ساتھ ہو۔ ان السلمہ معنما، مطلب بیتھ کہ بیدہ وصفات فی ضلہ بیل کہ تان کہ تان کے بنچے اور زمین کے اوپر کوئی فرد بشر ایسانہیں کہ جوان صفات فاضد میں ابو بکر کا شریک اور ہیم ہو پھراستے قبق خلافت میں کیسے کوئی ان کا شریک اور ہیم ہو پھراستے قبق خلافت میں کیسے کوئی ان کا شریک اور ہیم ہو سکتا ہے خوب سمجھ او

إلى البحاري انبأما الراهيم بن موسى ثنا هشام عن معمر عن الزهري اخبرني انس بن مالك انه سمع حطبة عمر الاخبرة حين جلس على المنبر و ذالك العدمن يوم توفي رسول الله علامة و ابوبكر صاست لايتكلم قال كنت ارجو ان يعيش رسول الله علامة حتى يُذبُرنا يريد بذالك ان يكون الخرهم

ع اسبرية و لنهيية ج ٥٥ ص ٢٥٨

قان يك محمد قدمات دار الله عزوجل بين اطهر كم نور تهندون به هدى الله محمد المجمد والله محمد المجمد المجمد والله المعمد المجمد والما المبارك والمدال المبارك وكانت بيعة العامة على المنبرك

كه جس كوحق جل شاخه تانى اثنين فرمائيس وه بلاشبه لا تانى بالبداا مسلمانويتم اس ما تانى کی طرف بڑھوا وراس کے ہاتھ پر بیعت کرورسول ابتد کے ہاتھ کے بعد بید دسراہاتھ ہے۔ شیخ فریدالدین عطار منطق انظیر میں فرماتے ہیں

عالی آتنین اذہائی آغار او ست در بمه چز از بمه برده سبق ريخت در صدر شريف مصطفا لاجرم تابود ازو شخ**قیق ریخت** عاتی اثنین او بود بعد از رسول

خواجهٔ اوّل که اوّل بار او ست صدر دین صدیق اکبر قطب حق برجه حل از بارگاه كبريا اوہمہ در سینۂ صدیق ریخت چوں تو کروی ان انتیش قبول

صدّ بق اکبر سے بیعت لینے کی درخواست

حضرت عمر جبائي خطبه سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو بکر ہے عرض کیااف عَدِ الْمُنْبِر منبریرچ میں اکبرنے تأل کیا مگر حفزت عمر برابراصرار کرتے رہے۔ تب صدیق ا كبرمنبرير جاكر بينے اور عامة الناس نے سے ہاتھ يربيعت كى ا

بیعت عامد کے بعدصد بق اکبرکا پہلاخطبہ

صدیق اکبر مفترت عمر کے اصرار ہے منبر پر ہیٹھے گر جس ورجہ پر نبی اکرم پین خاتہ ہیٹھا کرتے ہتھے،اُس کوچھوڑ کرایک درجہ نتیج بیٹھےاور عامیۂ مسلمین ہے بیعت عامتہ لی۔ بیعت ے فراغت کے بعد حاضرین ہے بخاطب ہوکر پیفر مایا

امها بعد- ايها النياس فيانني ألم السابعد- ايها النياس فياني ألم المريز بناويا كيا قدوليت عبليكم ولنست أجول اورش تم عي ببترنبيل بول الرمين به خیسر کسم فسان احسسنت 🕻 احیها کام کرول تو تم میری مدد کرنا اور اگر فاعینونی وان اسات فقومونی لی کوئی برا کام کروں تو تم مجھ کوٹھیک کر دینا

الصدق امانة والكذب خيانة أصرافت الانت إدركذب فيانت

إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عن اللهِ عن الله عن الله عن الله المعب عمر يقول يومئذ اللهي بكر اصعد المنبر فلم يزل به حتى صعد المبر فبايعه الناس عامة كذال البراية والبية المحملات

ہےاور جو شخص تم میں ضعیف ہے وہ میر ہے نزدیک قوی ہے تا آنکہ اس کی تکلیف کو دور نه کردول لیعنی اس کاحق شددا. دول \_ انشاء اللہ تعالیٰ اور جوتم میں قوی ہے وہ میرے نز دیک ضعیف ہے یہاں تک کہ میں اُس ہے حق وصول نہ کرلوں جو قوم جہاد فی سبیل اللہ ترک کردیتی ہے ابتداس قوم کوذلیل کرتا ہے،اورجس قوم میں بے حیائی اور بدکاری شائع ہو جاتی ہے تو ساری قوم برکوئی بلا اور مصیبت آتی ہے تم میری اطاعت کروجب تک میں التداوراس کے رسول کی اطاعت کروں اور چب میں اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کروں تو تتم پر ميري اطاعت نبيل اب نماز كيلئة الخلواللذتم میررحم فرمات آمین۔

والضعيف فيكم قوى عندي حتى ازيح علته ان شاء الله تعالى والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق ان شاء الله الله تعالى لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله الاضربهم الله الفاحشة الاعتمام الله بالبلاء الفاحشة الاعتمام الله بالبلاء اطيعوني ما اطعت الله و اطيعوني ما اطعت الله و رسوله فلا طاعة لى عليكم رسوله فلا طاعة لى عليكم قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله و هذا اسناد صحيح الله و الله و هذا اسناد صحيح اله و الله و هذا السناد صحيح الله و الله

موی بن عقبہ نے مغازی میں اور حاکم نے مشدرک میں عبدالرطمٰن بن عوف ہے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کوچیج بتایا ہے۔ ہے اور حاکم نے اس کوچیج بتایا ہے۔

صدیق اکیرے خطبہ دیا اور یہ کہا خدا کی مسم میں امارت اور خلافت کا کبھی خواہشمند نہیں ہوانہ دن میں نہ رات میں اور نہ بھی اس کی طرف ، کل ہواا ور نہ حق تعالی ہے علانیہ یا وشیدہ طور پر میں نے بھی امارت کی وعا ، مگی البتہ مجھے بیہ ڈرہوا کہ کوئی فتۂ نہ کھڑا ہو جاورها م خال اوق تایا جدخطب ابویکر فقال والله ما کنت حریصا علی الامارة یسوما ولیا کنت مرو اغبا ولا سألتها الله فی سرو ملانیة و لکننی اشفقت من الفقت من الفتنة و مالی من الامارة من

راحة لقدقلدت امراعظيما مالى بەمن طاقة ولا يدالا بتقوية الله كذافي شرح الشمائل للعلامة القارى

جائے اس لئے بادل ناخواستہ میں نے امارت کو قبول کرلیا اور مجھے امارت میں کوئی راحت نبیل میری گردن پرایک عظیم بو جه ڈا یا کیا جس کے اٹھانے کی اینے اندر طاقت تنبیں یا تا مگر بیا کہ اللہ میری مدوفر مائے۔ اور کنزالعمال کی کتاب الخلافت برصدیق اکبر کا خطبه بایس ا غاظ منقول ہے۔

صدیق اکبزنے خطبہ دیااور پیکہاا ہے لوگواگر تمہارا بیگان ہے کہ میں نے بیخلافت اس کئے قبول کی ہے کہ میں خلافت اور امارت میں راغب تھایا میں مسلم نوں برانی برتری اور فوقیت حابتا تو قسم ہے اُس خداوند ذوالجلال کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں نے اس ارادہ سے خلافت کو تبول تہیں کیا۔ خدا کی فقم میں نے امارت اور خلافت کی دن اور رات کی کسی ساعت میں کبھی حرص نہیں کی اور نہ طاہر و یاطن میں خدا ہی ہےاں کی دعاء مانگی میری تمنا تو میری کہ ميرے سواکسي ادر صحافي کو پيمنصب سونب ديا جاتا جومسلمانوں میں عدل کرتا۔اوراب میں تم ہے بیہ کہتا ہوں کہ بیتمہاری خلافت اور امارت تم کو واپس ہے اور جو بیعت تم میرے ہاتھ برکر ہے ہودہ سب ختم ہے،اب جس کو عیاہو میرامارت اور خلافت سے و کروتم میں کا ایک فردیش بھی ہوں والسّلام۔

عن ابى بكرانه قال يا ايها الناس ان كنتم ظننتم اني اخذت خلافتكم رغبة فيها اوارادة استيشار عليكم وعلى المسلمين فلا والذي نفسي بيده ما اخذتها رغبة فيها وا استيثارا عليكم ولاعلى احد من المسلمين ولا حرصت عليهاليلة ولاعلانية ولقد امرا عيظيما لا طاقة لي به الا ان يعين الله تعالىٰ ولوددت انها الى اي اصحاب رسول الله على أن يعدل فيها فهى اليكم رد ولابيعة لكم عندي فادفعاو لمن احببتم فانما انارجل منكم رواه ابو نعيم فر فضائل الصحابة

## (٨) حضرت على رَضِيَا ثَلَّهُ أَتَعَالِكُ كُلَّ بِيعِتِ إِ

جب سب لوگ بیعت کر چکے تو صدیق اکبر نے مجمع پرایک نظر ڈالی تو لوگوں میں حضرت علی اور حضرت زیر کونه پایا فر مایا که میں اس مجمع میں علی اور زبیر کونبیس دیکھی ان کو بھی بانا لو۔انصار میں ہے ﷺ کھاوگ اُ تھے اور حصرت علی اور حصرت زبیر کوبلا کرلائے ۔

( كنزانعمال ص ١٣١ج٣ كتأب الخلافة )

صدیق اکبر نے کہا اے رسول اللہ بین کھیا کے چیازاد بھائی اور آپ کے داماد کیا تم مسلمانول میں تفرقہ ڈالن حاہتے ہواور یہی حضرت زبیر ہے کہا حضرت علی اور حضرت زبیر نے کہااے خلیفۂ رسول ایٹدآ ہے ہمیں ملامت نہ کریں ہم مسلماتوں میں تفرقہ ڈالنانہیں جاہتے اور عرض کیا۔

قبال عبلبي والبزبير ما غضبنا ألح حفزت كلى اورحفزت زبيرنے كها كهميں الالانا اخرنا عن المشورة و انا ألح تسى جِيزِ كارنَحْ نبيل - خيال صرف الربات نرى ابا بكراحق الناس بھا انه 🕻 كا ہے كەخدىنت كەشورە ميں بم كوشرىك لصاحب الغار و انا لنعرف ﴿ تَبِينَ كِيا كِياءِ تَى بِم يَقِينَ كَمَ سَاتُهُ جَائِحًا شبرفه وخيره ولقد امره رسول أبي كه ظافت كسب عزياده حقدار الله ﷺ ان بیصلی بالناس البوبكر میں وہ نبی كريم ﷺ كے يار غار میں وهـ و حــى- اسـنـاد جيد ولِلَّه لا اورجمين ان كافضل اور ثرف اوران كي بهد تي بخونى معلوم سےاور تحقیق نبی کریم ملیہ الصلا ۃ وانتسلیم نے ان کوانی زندگی میں امام مقرر کیا کہ لوگوں کونماز پڑھائیں (بیجھی اُن کے افضل ہونے کی دلیل ہے) اس روایت کی سندنہایت کھری ہے۔

الحمد والمنة لم

و فبی روایة انه رضیه لیدیننا المادرایک روایت میں بے کے حضرت علی نے ب فرمایا که رسول امله میلقائلیون او بکرکو بهارے دین کے لئے پیندفر مایا۔ پس کیا ہم ابو بکر کو ا بی دنیائے دول کے لئے پیندند کریں۔

افلا نرضاه لدنيانال

اور ریہ کہہ کران دونوں حضرات نے ابو بمرصد بیں کے ہاتھ پر بیعت کی خرجہ اٹا تم

صديق اكبرنے حضرت على اور حضرت زبير ہے معذرت كى اور بياكہا كەخدا كى قتم مجھے امارت کی ذرہ برابرح ص نتھی نہ بھی دل میں اس کی رغبت ہوئی اور نہ بھی حق تعالی ہے ظاہرا اور پوشیده امارت کی دعاما تکی مگر مجھ کوفتنتا کا ندیشہ ہوا بعنی بیاندیشہ ہوا کہ اگر معاملہ کوتمہاری آ مدتك مؤخرر كھول تو مبادا كوئى فتنه كھڑ ابوجائے سے

حضرات شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو ندکسی نے بوجیھا اور نہ ہلایا تو حضرات شیعہ بتلائمیں کہ حصرت ابو ہکر حصرت عمر کوکس نے بوجیھا اور کس نے بلایا تھا خود ہی فتنہ کے خوف ہے جیے گئے ہتھے، نیز خلافت کا کام ان کی ظرمیں کوئی بڑا کام نہ تھا کہ جس کے واسطے میہ انتظار کرتے کہ فلال کوآ جائے دواور فلائے کوتشریف رائے دو۔

بہرحال حضرت ملی اور حضرت زبیر نے ابتدا ہی میں صعد بی اکبر کے ہاتھ بیر بیعت کی۔ وقد صحح ابن حیان وغیرہ من 🕻 ابن حبانِ وغیرہ نے ابوسعید خدری کی اس حديث أبي سعيد الخدري

الي قال الاسام احمد حدثنا على بن عباس ثنا الوليدين مسلم اخبرني يبريدين سعيدعن عبدالملك بن عميرعن رافع الطائي رفيق ابي مكر الصديق في غزوة ذات السلاسل قال وسألته عما قيل في بيعتهم فقال وهو يحدثه عما تقاولت به الانصار وساكلمهم بهوساكلم به عمرين الحطاب الانصاروما دكرهم به من امامتي اياهم بامو رسول الله عَمَّقًا في مرضه فبابع بيُّ لذلك و قبلتها منهم و تخوفت ان تكون فتنة بعد هاردة و هذا الساد جيد قوي و معني هذا نه رصي الله عنه انما قبل الامامة تخوفا ان تصع فتية اربي من تبركه قبولها رضي الله عنه و ارصاء كذافي البداية والنهاية السكام تدارا يسروايت بـ فقال راي ابوبكر ان رسول الله ﷺ قبص والناس حديث عهد بكفر فحمت عليهم ان يرتد واوان يمحتلفو افد خلت فيها و انا كاره ولم يزل بي اصحابي فلم يزل اعتدر حتى عذرته رواه ابي راهويه والعدمي والبغوي و ابن خزيمة كذافي كتراممال من ١٢٥ جس سازلة الخفاءج ۴۶س: ۲۶۰سيرت حلبيه ،ج ۳۶۰ص ۲۳۰

# کے ہتھ پر بیعت کر ایکھی۔

وغیرہ ان علیا بایع ابابکر فی 🕻 کہ حضرت علی نے شروع بی میں اوبکر أوّل الامرل

حافظ ابن کثیر فر ، تے ہیں کہ سیجے اور حق میمی ہے کہ حضرت علی نے شروع ہی ہیں ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی ،حضرت علی کسی وقت بھی صدیق اکبرے جدانہیں ہوئے تمام نمازیں ابو بکر کے بیٹھے پڑھتے تھے ہے

نیز ابوسعید خدری دھیانندُ تَغَداعِیَّۃ کے علاوہ ویگرصحابہ ہے بھی منقول ہے کہ حضرت علی نے شروع ہی میں ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔جس کو حاتم کے علاوہ ابوداؤوطیاسی اورابن سعدا ورابن الى شيبهاورابن جريرا وربيبق اورابن عس كرنے روايت كيا ہے۔ س

اور سیچے بخاری میں عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے کہ حضرت علی نے چیو ماہ بعد جب حصرت فاطمه رضی الله عنها کا وصال ہوگیا تب ابوبکرصدیق کے ہاتھ پر بیعت کی بعض علماء نے بخاری کی روایت کوتر جیج دی ہے اور امام بیمتی نے ابن حبان کی روایت کوتر جیج دی ہے اور بعض عیں وینے دونوں روایتوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ حضرت علی نے ایک بیعت تو شروح ہی میں کر لی تھی کیکن جب بعد میں فیدک کا واقعہ پیش آیا اور رنجش اور مدال کی نوبت کی اور پھر حصرت سیدہ رمنی اللہ عنہا کی علالت کی وجہ سے حصرت علی کا حصرت ابو بکر کے پس آنا جانا بھی کم ہوگیا تو لوگوں کو بیہ دہم ہوگیا کہ حضرت علی صدیق اکبر کی خلافت ہے راضی نہیں تو اس وہم کے دور کرنے کے سئے حضرت علی نے جمعے عام میں دو ہارہ بیعت کی تو بەدوسرى بىعت در حقىقت كىلى بىعت كى تجديدىھى يىم

تصبیح بخاری میں ، نشصد ایقہ ہے مروی ہے کہ حضرت فاطمة الز ہرا ، کی وفات کے بعد حضرت ملی نے حضرت ابو بھر کے بیاں پیغیا مجھیجا کہ میرے گھر تشریف لا نمیں لیکن کوئی دوسرا شخص آپ کے ہمراہ نہ ہو۔ (اشارہ حضرت عمر کی طرف تھ کہ وہ بخت ہیں اورابو بکر نرم ہیں ) حضرت ممرنے سنا تو کہا کہ خدا کی قتم آپ تنہا نہ جا کیں۔ا و بکرصد لیل نے کہا خدا کی قتم میں ضرور جاؤں گا، مجھے میہ و قع نہیں کہ وہ میرے ساتھ پچھ کریں گے، چنانچیہ حضرت ابو بکر النج بارى، ق عاص ١٥- ١١ البراية والنهية ، ج ٥ اص ١٣٥٩ سي في بارى ، ق: ١٥ عل ١٣٥٩

تشریف لے گئے تو حضرت ملی نے تمدوثن ، کے بعد کہا

انها قبد عرفنا فضلك وما اعطا 🚦 اے ابو كمر بم سي كفش اور شرف كو خوب جائة اوريجي ئنة بين اور جوخيراور عزت يعنى خلافت المتدنع الى آپ كى طرف كشاب كشال لايا ہے جمعی اس پر ذرہ برابر رشک اور حسد نبیس کیکن جمیس شکوه اس کا ہے کہ خل فت کا معامہ ہم ہے بغیر مشورہ کیے ا كيلي بي طے كر ليا اور رسول اللہ ﴿ وَمُونَا عَلَيْهُ كُلُّ قرابت کی دیہ ہے مشورہ میں بھارا بھی حق ہے ،حضرت ملی ای شم کے گلے اور شکوے ک یا تیں کرتے رہے یہاں تک کہ ابو بھر صدیق کی آنکھول ہے آنسوروال ہو گئے ابو کمرصدیق بولے تھم ہےاس ذات باک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ رسول الله بالآفتاني كي قرابتول كي ياس داري مجھے اپنی قرابتوں کی یاس داری ہے لہیں زیاد ه محبوب ہے اور ان اموال فعرک و بنی تضیر کے ہارہ میں باہم جوانسان بیش آیا سوان میں میں نے خیر اور پہتری میں کوئی کی شبیں کی اور رسول اللہ جنوبھیڑا کے طریقه کو ترک تبین کیا جس طرح

الله لم ننفس عليك خيرا ساقه الله اليك ولكنك استبددت ل علينا بالامروكنا نرى لقرا بتنا من رسول الله عِينَا الله المنافي هذا الاسر نصيبا حتى فاضت عينا ابي بكر فلما تكلم ابوبكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله على الله المنظمة احب الى ان اصل قرابتي واما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الاموال فلم آل فيها عن الخير ولم اتسرك امسرا رأيست رسول السلَّه ﷺ يـصـنعـه فيهـا الاصنعت فقال على لابي بكر موعدك العشية للبيعة فلما صلر ابوبكر الظهررقي المنبر فتشهدو ذكبر شأن على و تخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر اليه ثم استغفر و تشهد علر فغطم عحق ابي

إقويه ونكنك استبدوت بالدمرقال منازري أتعل ملاياشار والنا بالجمر سنبده بيا يامورء فنام هال مشدها يبال سخضر وفيهجا ويشاورواوانهاشاراليانهم يستشر في مقد لطافة له الأراءا به العذرا الي يكر ندستي من الناخر من لعريفة الماخسان كان وقع من الانسار كما تقدم في حديث السقيف فلم يتنظر ووليَّ أب ري ص ٩ ٢٠٠٠ ت -

بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أي بكر ولا أنكار الذي فضله الله به ولكنا كنانري لنا في هذا الامر نصيبا فاستبد علينا فوجدنا في انفسنا فسر بذالك المسلمون وقالوا أصبت لم

آپ ان اموال کا انتظام کرتے ہے تھے تی طرح میں نے بھی کیا حضرت علی نے صدیق اکبر سے کہ کہ میرا آپ سے میدوعدہ ہے کہ فروال کے بعد بیعت کے سئے حاضر ہوں گا، ابو بکر صدیق ظہر کی نماز سے فارغ ہوکر منبر پر چرا میں کے ایک حدوثنا ہی اوراس کے بعد حضرت علی کی شان کو اور ان کی بیعت نہ کرنے کواور ان کی بیعت نہ کرنے کواور ان کی تاخیر کے عذر کو بیان فر مایا اور استغفار کے بعد منبر سے اتر آئے۔

ان کے بعد حضرت می نے اللہ کی حمد و ثناء کی اور پھر حضرت البو بکر کے فض کل اور حقوق بیان کیے اور البو بکر صدیق نے ہم تھ پر بیعت کی اور بیہ کہ جھے ہے جو پچھ تا خیر ہوئی اس کی وجہ مع ذ اللہ بیان کیے اور البو بکر صدیق کے بھے اُن کی وجہ مع ذ اللہ بیان تھی کہ بھے اُن کی فضیلت اور برتری ہے کوئی انکار تھا بلکہ صرف آئی بات تھی کہ اس معاملہ میں ہمارا بھی پچھ تق فضیلت اور برتری ہے کوئی انکار تھا بلکہ صرف آئی بات تھی کہ اس معاملہ میں ہمارا بھی پچھ تق تھا۔ کہ ہم ہے بچھ رائے بیتے سیکن ابو بھر نے استبداد سے کام لیا اور ہی رے بلامشورہ بیا مشورہ بیا مقال کی بیگفتگو سُن معاملہ ھے کر لیا۔ اس لئے ہم اپنے دل میں رنجیدہ ہوئے مسلمان حضرت علی کی بیگفتگو سُن کہا۔

ان تمام روایات سے بیام روز روشن کی طرح واضح ہوگیا کہ حفرت علی کوصد بق اکبر کی افضلیت اور اہیت خل فت میں ذرہ برابرشک ندتھ اور ندذرہ برابر خلاف صد لیتی پر کوئی حسد یا رشک تھا اور جوشکوہ شکایت تھی وہ بنابر محبت تھی ۔ غیروں سے شکایت نبیل ہوتی ، جلہ ال روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حفرت علی کا دل حفرت ابو برگ محبت تھی اور اُن کی افضلیت میں کوئی شک وشبہ ندتھا، علی کا دل حفرت ابو برگ محبت سے لبریز تھ اور اُن کی افضلیت میں کوئی شک وشبہ ندتھا، بیعت سے علیحد گی کا سب معاذ القد کوئی رشک وحسد ندتھا جگہ ایک محبانہ ومخلصانہ شکوہ تھی اور علور ن زتھا۔ حقیقت اس کی بچھ نہ تھی۔ ابو برصد ایق سقیفہ میں اپنی بیعت لینے نہیں گئے تھے بطور ن زتھا۔ حقیقت اس کی بچھ نہ تھی۔ ابو برصد ایق سقیفہ میں اپنی بیعت لینے نہیں گئے تھے بطور ن زتھا۔ حقیقت اس کی بچھ نہ تھی۔ ابو برصد ایق سقیفہ میں اپنی بیعت لینے نہیں گئے تھے بطور ن زتھا۔ حقیقت اس کی بچھ نہ تھی۔ ابو برصد ایق سقیفہ میں اپنی بیعت لینے نہیں گئے تھے بطور ن زتھا۔ حقیقت اس کی بچھ نہ تھی۔ ابو برصد ایق سقیفہ میں اپنی بیعت لینے نہیں گئے تھے بطور ن رتھا۔ حقیقت اس کی بچھ نہ تھی۔ ابو برصد ایق سقیفہ میں اپنی بیعت لینے نہیں گئے تھے بطور ن رتھا۔ حقیقت اس کی بچھ نہ تھی۔ ابو برصد ایق سقیفہ میں اپنی بیعت اپنے نہیں گئے سکیکہ بھی بھی اپنی بیعت اپنے نہیں گئے ہے۔

بلکہ مہ جرین وانصار کے یا ہمی نزاع کورفع کرنے گئے اور وہاں جانے کے بعد خود اپنی بیعت کی درخواست نہیں گی ۔ بیکہ حاضرین نے با یا تفاق خوداُن کے ہاتھ پر بیعت کی ایس حالت میں اً مربیعت ندلیتے تو فتناورفساد کا ندیشہ تھااور خطرہ تھا کہ بات اختیارے ہاہر نہ ہوجائے ،ایسے نازک اور نا گہانی حالت میں بیرکہنا کہ فلانے کوٹبیں بلایا اور فلانے سے مشورہ نہیں کیا مناسب نہیں صدیق اکبرنے حضرت علی کو جب بیہ باتنیں بتلا نمیں تو سررا گلہاورشکوہ وم کے دم میں دور ہوگیا اور دل وجان ہے ابو بھر ہے بیعت کی۔

علامه حببی سیرت حلبید میں فرماتے ہیں کہ جب مہاجرین اورانصہ رجمع ہو گئے تو صدیق ا كبرنے حضرت على كوبلانے كے لئے آ دمى بھيجاجب حضرت على آ گئے توبيفر ہيا۔

نے ہم ہے بغیر مشورہ کیے بیہ معاملہ طے کر اس امر کومکتوی رکھا جا تا تو اندیشہ فتنہ کا تھا اور پھرصدیق اکبرلوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہااے لوگو بیلی بن الی طالب تمہارے سامنے میں ابھی تک میری بیعت کا قلاوہ اُن کی گردن میں نہیں اُن کو بورا اختیار ہے کہ جاہے میرے ہاتھ پر بیعت کریں یا نہ کریں اور اے مسلمانو تم اگرچەمىرے ہاتھ پر بیعت کر تھیے ہولیکن تم کو بھی بورا اختیار ہے کہ اپنی بیعت کو

سا خلفك باعلى من أمر 🚦 العلى تم كواس بيعت كے معاملہ ہے كى الناس قبال خيلفني عظيم 🚦 چيز نے مؤخر رکھا حضرت على نے کہاايک المعتبة ور ايتكم استقليتم للبري شكوه اورر في تي بم كومؤخر ركها كمتم برايكم فاعتذر اليه ابوبكر رضي الله عنه بخوف الفتنة إلى ابو بمرصدين في معذرت كي كهوه لواخر ثم اشرف على الناس إوقت نهايت يريثاني اوراضطراب كاتهااكر وقال ايها الناس هذا على بن ابي طالب لابيعة لي في عنقه وهو بالخيار عن امرا لا وانتم بالخيار جميعا فربيعتكم فان رآيتم لها غيري فانا اول من يبايع فلماسمع ذلك على كرم الله وجهه زال ما كان قد داخله فقال اجل لانرى لها غيرك امد ديدك فبايعه هو والنفر الذين كا نواسعه الخك

واپس کے لواوراً سرمیر ہے سواکسی اور کے ہتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہوتو تم کو اختیار ہے جس کو ب ہو دوہارہ اپنا امیر بنالو۔ اس دوسرے امیر کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والا میں ہوں گا۔ صدیق اکبرکا یہ کلام سنتے ہی حضرت میں گئی مشکوے اور شکایات لیگفت ول سے دور ہوگئے اور بی کہا کہ اور بی کہا کہ اور بی کہا کہ اور بی کہا کہ اور اینا ہاتھ بڑھا و کہ اور اینا ہاتھ بڑھا و کھارت میں نے اور ان کے ساتھ جتنے لوگ شخصیب نے صدیق اکبر کے حضرت میں نے اور ان کے ساتھ جتنے لوگ شخصیب نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی۔

# سعد بن عباده ورضى للهُ تَعَالِينَهُ كَي بيعت

سقیفۂ بی سرمدہ میں سب لوگوں نے ابوبرصدیق کے ہاتھ پر بیعت کی مگر سعد بن عہادہ نے بیعت سے انکار کر دیا اور گھر ہلے گئے بچھروز تک صدیق اکبر نے اُن سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ حضرت مرنے کہا کہ سعد سے ضرور بیعت لینی چاہئے ۔ بشیر بن سعد نے کہا تن تعرف نہیں گیا۔ حضر بن سعد نے کہا تن تابع آ دمی ہاں ہے ور ایک دفعہ انکار کر چکے ہیں دوبارہ چھیئر نے ہاں ہے ور کر رکرواور ان کی حالت پر ہے دوایک دفعہ انکار کر چکے ہیں دوبارہ چھیئر نے ہا اندیشہ ہے کہ اُن کا کنبہ اور قبید اُن کی جمایت کے لئے کھڑ ابوجائے اور گئی دوبارہ چھیئر نے ہا کہ ایس سے اس رائے کو پہند کیا۔ گرسعداس واقعہ کے بعد نہ تو اور ہیں تر یک ہوتے تھے (کسی اور مسجد ہیں نماز پڑھتے ہوں گے ) اور لیوبئر کے ساتھ اُن کے بعد سعد اندان سے بات کرتے تی یہاں تک کہ ابو بگر کا انتقال ہو گیا۔ ابو بگر کے انتقال کے بعد سعد شام چید گئے اور و ہیں ان کا انتقال ہوا۔ لہا م طبر کی فر ماتے ہیں کہ سعد نے بھی تھوڑ کی دیر شراع دن ابو بگر کے ہتھ پر بیعت کر لی تھی واللہ اعلم۔

# صد یق اکبر کاخلافت سے دستبر داری کاارادہ

صدیق اکبرضی امتدعنہ نے فتنہ اوراختلاف کے اندیشہ ہے اور پھرلوگوں کے اصرار

ے خل فت کوقبول تو فر مالیا مگر دل مرصد مهًنز را که تو نے اس بارا، نت یعنی خلافت کو کیوں ا ہے سررکھااور رنجیدہ اور عمکین اپنے گھر میں بیٹھ گئے فی روق انظم لے جب صدیق اکبر کے باس سئے تو صدیق اکبرنے فاروق اعظم کو بہت مدمت کی اورشکوہ و شکایت کی کہ تونے مجھ کواس بلامیں بھنسایا ۔ لوگول میں فیصلہ کرنا بہت دشوار ہے ، فاروق اعظم نے تسلّی دی اور کہا کہ کیاتم کورسول اللہ بین ختیا کا بیدارشاد معلوم نہیں۔ کہ والی اور جا کم اگر اجتہاد کرے اور صواب کو ہنچے تو اس کے لئے اس فیصلہ میں دواجر ہیں اورا گراجہ تہ دمیں خطاوا قع ہو جائے تو اس لئے ایک اجر ہے بیٹن کرصدیق اکبر کا بوجھے کچھ بلکا ہوا، (ابن راہو میہ وخيشه في فضائل الصحلبة ) هب.

ا یک روایت میں ہے کہ بیعت کے بعد صدیق اکبر تمین دن تک درواز ہ بند کیے گھر میں بیٹے رہے، جب مسجد میں تشریف لاتے تو منبر نبوی پر کھڑے ہو کر فر ماتے ہیں۔

ایها الناس قد اقلتکم بیعتکم إلى اے لوگوا میں تمباری بیعت واپس کرتا فبايعوا من احببتم كل ذلك يقوم اليه على بن ابي طالب فيقول لا والله لانقيلك ولا تستقيلك سن ذالذي يؤخرك وقد قدمك رسول r with All

مول جس سے جا ہے بیعت کرلو۔ بار بار سکتے ہر بار حضرت علی کھڑے ہوتے اور یه جواب دیتے خدا کو قشم بیہ ہر گر نہیں ہو سکتا ہم نہ سے کو واپس کریں گے اور نہ آپ سے داپس لیل کے ،کون ہے جوآب كو يتحصي بنائ جب كدرسول الله يتوقيعيد نے آپ کوآ گے کیا۔

إروايت كإصل الفاظ بيرتي عن موسى بن ابراميم عن رجل من أل رميعة انه بلغه أن ابابكر حين استخنف قعدمي بيته حزينا فدخل عليه عمر فاقبل عليه ينومه وقال انت الذي كنفتني هـ ذا الامـر و شكا اليه الحكم بين الـاس فقال له عـمر او ما عنمت أن رسول الله ١١١٠ قال أن البوالبي اذا اجتهد فياصباب البحق فله احران وان اجتهدفا خطاء الحق فله اجر واحد فكانه سهل على الى بكر- ابن راهويه و خيثمة في فضائل الصحابه هب- كنز العمال ص١٣٥٠ ع أننز العهال، ج ساجِس مهما ج ٣ كتاب الحلاقة

#### حكايت

عن بسحی بن سبعید عن 🕻 یکی بن سعیدة سم بن محمد سے راوی ہیں کہ القامسم بن محمد قال توفي 🕻 جب بي كريم بين الله كي وفوت به ولي توعمرو رسسول الله ﷺ و عسمر و بن لا بن العاص اس وقت عمان يا بحرين ش العاص بعمان او بالبحرين لل تح، جب وبال بيخبر پيني كه آنخضرت فبلغتهم وفأة رسول الله في الله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المال الموكرا اورلوكول كانفاق و اجتماع الناس علم اسى بكر إلى ابوبر ظلف بوگئ تو وہاں كے باشندوں نے عمرو بن العاص سے لوچھا کہ جس شخص کی خلافت پر لوگ متفق ہوئے۔ یہ کون مخص ہے کیا سیخص تمہارے نبی کا بیٹا ہے عمرو بن العاص نے کہانہیں لوگوں نے کہا کہ کیا چران کا بھائی ہے عمرو بن العاص نے کہا کہ بیآ ہے کا بھائی بھی نہیں لوگوں نے کہا کہ کیا پھر پیلحص تہہارے نبی کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے عمرو بن العاص نے کہانہیں لوگوں نے کہا پھر بیکون مخفل ہے کہ جس کو ہوگول نے متفقہ طور پرایٹاامیر بنایا عمروین العاص نے کہا کہ جو شخص سب سے انصل اور بہتر تھالوگوں نے اس کومنتخب کیا اور اس کوایٹا امیر بناسیا تو د ہاں کے لوگوں نے کہا کہ بیہ لوگ ہمیشہ خیر میں رہیں جب تک ایہا کرتے رہیں گے۔

فقال له اهل الارض من هذا اللذي اجتمع الناس عليه ابن صاحبكم قال لا قالوا فاخوه قال لا قالوا فاقرب الناس اليه قال لا قالوا فماشأنه قال اختارو اخيرهم فاشروه فقالوا لن يـزالـو ابخير ما فعلوا هذا (ابن جرير)ل ضفاء راشدین کے ہارہ میں جولوگ تعصب رکھتے ہیں اُن کے ہارے میں شیخ فرید

الدين عطارقدس الشرسر هٔ فر مات بيں۔

دائما در بغض ودرحب مائدہ میل کے آید زیو کبر و عمر میل ہیں وا کردندے پہردا پیشوا مردنا حق راکنند از جان قبول بر صحابہ نیست ایں باطل روا است اختیار جمع قرآن بس خطا است حق درکنند و لوگق حق درکنند فولیش ماہر سلطنت بنشاندمی خویش رابر سلطنت بنشاندمی

اے گرفتار تعقب مائدہ ور خلافت نیست میل اے پیخبر میل اے پیخبر میل اے پیخبر میل اے پیخبر میل کہ اصحاب رسول کے دوا داری کہ اصحاب رسول یان تا تندش ہجائے مصطفے اختیار جملہ شان کر نیست راست بلکہ ہرچہ اصحاب پیغبر کنند بلکہ ہرچہ اصحاب پیغبر کنند گر خلافت ازہوا می راندمی

#### دكايت

گفت اقگندم خلافت راز دوش می فروشم گریدیتارے بود گفت تو گفارہ فارغ درگرر باز برگیر ورودتا پیش گاہ خلق را برگیر ورودتا پیش گاہ خلق را برکشتہ ازبہر خدا آل نال برعمیا کہ برخفیق کرد ایل نال از توبر نجد جان او کار ازیں ججت بروشد شخت تر ور زبان بت برستان رستہ اند کوئے بردی گر زبان داری نگاہ ا

چوں عمر چیش اولیں آمد بجوش این خلافت گر خریدارے بود چوں اولیں این حرف بشنوداز عمر تو بیفکن ہر کہ می خواہد زراہ چوں خلافت خواست افگندن امیر جملہ گفتندش مکن اے چیشوا عہدہ درگردنت صدیق کرد تومی چی مراز فرمان او چوں شنودایں جبت محکم عمر از زمان تو صحابہ خشہ اند از زمان تو صحابہ خشہ اند ور فضولی می کئی دیوان سیاہ

#### (۹)مسكله وصابيت

تمام مہر جرین اور اف رکے اتفاق سے صدیق اکبر کا خلیفہ بنیابیاس امر کی دلیل ہے کہ آل حضرت بالقائد کے سے شخص کے لئے خلافت کی وصیت نہیں فر مائی تھی کہ فلا شخص میرے بعد خلیفہ ہوگا اور نہ صراحة کی شخص کو خلافت کے لئے نامز دفر مایا تھ نہ ابو بکر کو اور نہ بلی میرے بعد خلیفہ ہوگا اور نہ صراحة کی شخص کو خلافت کے لئے نامز دفر مایا تھ نہ ابو بکر کو اور نہ تھ وو کو البتہ صدیق اکبر کی خلافت کے متعلق اشارات فر مائے اور تمام زندگی ابو بکر کے ساتھ وو معاملہ رکھا جو بادشاہ کا ولی عہد کے ساتھ ہوتا ہے۔

حضرات شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رسول اللہ یکونگاتی کے وصی اور خلیفہ تھے سیحی کیا ہیں ہیں ہے کہ حضرت علی کو اپنا اس ہے کہ حضرت علی کو اپنا وصی بنایا تھا، حضرت علی کئی کہا گئی کہ رسول اللہ یکونگاتی نے حضرت علی کو اپنا وصی بنایا تھا، حضرت علی کئی ہے ہیں آپ کو اپنے سیدنہ ہے لگائے بیٹھی تھی ،اس حالت میں آپ کا وصال ہو گیا جھے معلوم نہیں کہ آپ نے حضرت علی کے متعلق کے وصیت کی۔

الاتستخلف یا اسیر المؤمنین فقد فقد ال ان استخدست فقد استخلف من هو خیر منی یعنی ابا بکرو ان اترك فقد ترك من هو خیر منی یعنی رسول الله الم المالیاتیا

اے امیر المؤمنین آپ کسی شخص کواپنا خلیفہ
کیوں نہیں بنا دیتے فرمایا کہ اگر میں کسی کو
خدیفہ بنا دوں تو اس میں کوئی حرج نہیں
صدیق اکبر جو مجھ ہے بہتر ہے انہوں نے
وفات کے دفت اپنا خلیفہ مقرر کر دیا تھا اور
اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بنا وک تو اس میں کوئی
مضا کھ نہیں اس لئے کہ رسول جلی طرفی ہے
مضا کھ نہیں اس لئے کہ رسول جلی طرفی ہے
مضا کھ نہیں اس لئے کہ رسول جلی طرفی ہے

(۲) حضرت على َسرم المدوجهد ہے مرض الوفات میں عرض کیا گیا۔

الاتستخلف علينا فقال ما استخلف رسول الله الم الم فاستخلف ولكن ان يرد الله بالنباس خيرا فسيجمعهم بعدى على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم اخرجه البيهقي و اسناده جيد

🕻 اے امیر المومنین آپ ہم پرکسی کو خلیفہ کیوں نہیں بنا دیتے۔حضرت علی نے کہا کہ نبی کریم ماقت ہیں نے کسی کوخلیفہ بیں بنایا یس میں کیوں خلیقہ بنا وَل کیکن اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں کے ساتھ خیر کا ہوگا تو میر ہے بعدلوگوں کوکسی بہتر آ دمی پر متفق اور سجتنع کردے گا۔جیبا کہ اللہ تعالی نے نبی کریم کی وفات کے بعد لوگوں کو ایک بهبترين خلق يعنى ابوبكر برمتفق اورجمع كر ویا۔اس حدیث کوامام میمی نے روایت کیا اوراستاداس کی نہایت جید ہے۔

(٣) سيح بخاري ميں ہے كەحفرت عياس في حفرت على سے آل حفرت بين الله الله مرض الوفات میں کہا کہتم خدا کی تشم تمین روز کے بغدعبدالعصا ( راٹھی کے غدم ) ہو گے یعنی آپ کی و فات قریب ہےلبذاتم آل حضرت بھی تاہیں دریافت کرلو کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا۔حضرت علی تے کہا:

انى لا استله ذلك

استحقیق میں اس بارے میں آپ ہے کھ در یافت نہیں کروں گا۔

يا أيها الناس أن رسول الله ألا أكاروك الله والمن الله والمناسلة والمناسلة والمناس اورخلافت کے بارے میں کوئی وصیت تبین فرمائی آپ کی وفات کے بعدسب کی متفقہ الرأى ان نستخلف ابسابكو لل رائے سے ابوكر ظیفہ مقرر ہوئے اور خلافت کا کام نہایت عمد گی ہے انجام دیا 🕻 یہاں تک کہ ونیا ہے رخصت ہوئے کھ

( ۴ ) سفیان توری رحمه اللدتع کی راوی ہیں کہ حضرت علی نے ایک مرتبہ میہ خطبہ دیا۔ الم يعهد الينافي هذه الا مارة شيئا حتى راينا من فاقام واستقام حتى مضي لسبيله ثم ان ابابكر راي من

الرأى ان يسمتخلف عمر فاقام 🕻 الوَهِر ـــــ ايني رائه ـــــ تمرُّ وخليفه متررَّ ما و استقام حتى مضى لسبيله 🚦 عمر نے نہ يت فو بي عفرا فت كا كام انجام

هذا كله من البداية والنهاية- لل ديايهان تك كردنيات رفصت بوئيـ

(۵) تصحیحیین میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجبہ نے خطبہ دیا اور بیفر مایا کہ جوشخص بہ گمان کرے کہ بھارے یا سروائے کتاب اللہ کے اور اس صحیفہ کے جس میں دیات وغیرہ کے احکام میں کوئی اور کتاب اور کوئی وصیت نامہ ہے تو وہ یا لکل حجوث بوت ہے۔

حضرات شیعہ کئے ہیں کہ آں حضرت میلق چینا نے حضرت علی کی خلافت کی وصیت کی تھی اہل سنت کہتے ہیں کہ اگر آں حضرت بیٹنٹٹٹیٹا نے حضرت علی کوخلافت کے لئے نامز دکیا ہوتا تو نامکن اورمحال تھا کہ سحا بہ کرام اس برعمل نہ کرتے ہے جا پہ کرام جنہوں نے التداوراس کے رسول کے لئے جان و مال خولیش وا قارب سب قربان کردیئے ان کی نسبت سے بدگمانی كهانهول نے دبیدہ ودانستہ رسول اللہ بالظافیانا كى وصنیت كوروكر دیا۔ بیقر آن كريم كى صريح تکذیب ہے جوصی بهٔ رام کی تو صیف سے بھرا پڑا ہے۔ نیز اگر حصرت علی یا حصرت عب س وغيره سي كي خلافت كم تعنق كو كي نص ياوصيت موتى تؤوه قطعاً متواتر موتى اس كا جِهيار مهنا ع دۃٔ محال تھ ضروروہ اُنس تجنس میں پیش ہوتی ، جیسے ابو بکرصد بق نے انصار کے سامنے جب حدیث پیش کی''ا ائمة من قرایش' توانصار نے فورانس کی اطاعت کی اوراینی امارت ک خیاں کو چھوڑ دیا۔ نیز اً سرخار فت کے ہار ہے میں کوئی نص ہوتی تو کوئی نہ کوئی تو اس مجلس میں بیہ کہتا کہتم ہوئے کیوں اس قدر مڑر ہے ہو۔حضور پُرنور نے تو فلاں شخص کوا مامت اور خارفت کے لئے معین اور نامز دیر دیاہے نبی کریم شان کا تا اور کو مثلاً حضرت علی یا حنٹرے میں کو مقرر ریائے تو ہے تاممکن تھ کہ صحابہ میں ہے کوئی بھی اس کو ظاہر شاکر تا مقیقة بی ساعدہ کا اجتمال نے بند کن کی تعیین کے لئے تو تھا وہاں اس لئے جمع ہوئے تھے، اً مر خلافت کے بارے شرکونی تص ہوتی توانہ صار منا امیر و منکم امیر نہ کہتے اور نہ سقیفهٔ میں سی زبان ہے یہ کا کہ حضور پر نورغد برخم کے خطبہ میں میں سک نہ مولاہ ف عدلی مولاه مساحین کی خلافت کی طرف اشاره فر « چکے ہیں اب اس بحث کی ضہ ورت کبیں۔ نیز آ رحمنہ ت می کے بیاس اپنی خاد فت کی کو کی نص یا وصیت موجو د ہوتی تو

سی بہ کرام کے سامنے اس کو ضرور پیش کرتے اور اگر نہ ، ننے تو ابو ہمرو عمر سے جہاد وقال کرتے جیے حضرت معاویہ سے قال کیا ،خصوصاً جب کدابوسفیان نے حضرت می سے بیکہا کہتم بیعت کے اسے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور اگرتم جا جو تو ابو ہمر کے مقابلہ میں تمام میدان سواروں اور بیادوں سے اکر بھردوں۔

حضرت علی نے نہایت بختی ہے جواب دیا کہ جاؤ مجھے تمہاری نصیحت کی ضرورت نہیں تم مسلمانوں میں فتنداور فساد کرنا جاہتے ہو۔

معلوم ہوا کہ حضرت ملی کے پاس کوئی نص یا وصیت موجود ندھی اور وہ دل و جان سے صدیق اکبر کی خلافت کوخلافت دقتہ اور خلافت راشدہ سجھتے تنصاوراُن کی خلافت کے خلاف سب کشائی کوفتنہ اور فساد سمجھتے تنصے۔

حضرت علی کے فزو کی اگر صدیق اکبر کی خلافت حق ند ہوتی تو ضرور ابو بکر ہے مقابلہ اور مقاتلہ کرتے جیسے حضرت معاویہ ہے کیا اس لئے کہ اسد اللہ الفاس ہونے کے بعد اعداء اللہ نہ کرناغ بیت ورجہ برولی اور ایمان کی کمزوری ہے، پس حضرت علی کا بیہ سکوت آ ربوجہ لا چاری اور مجبوری تھا تو لا چار اور مجبور آ وی لائق امارت وخلافت نہیں اور اگر میہ اجائے کہ حضرت علی نے باوجود قدرت کے اپنی خلافت کی نص یا وصیت کو بنا براتھ یہ فل بر شہیں کیا تو یہ برولی ہے اور خلاق بھی ہے اور برول اور منافق خلیف بیں ہوسکتا ہے۔

حضرات شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا خلفا ہٹن نہ کے ساتھ رہنااور مسجد میں اُن کے خلاف نہ چہے ہمازیں بڑھنا اور اس بات میں سرمواُن کے خلاف نہ کرنا یہ سب بن ہر قیدتی لیکن اشکال اور سوال یہ ہے کہ حضرت ہی جب اپنے زمانہ خلافت میں خطبہ ویتے ہتے تو خلف عثلاثہ کے فضائل اور منا قب بیان کیا کرتے ہے سواگر یہ ہمی آقیہ سے تھا تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ امیر المؤمنین ملی ہے ہیں شیر خدا تھے کہ خدفا عثلاثہ کے انقال کے بعد بھی اُن سے ڈرتے ہے اور ڈرگران کی تعریف کرتے ہے افسوس کہ شیر خدا ہو کر مردوں بعد بھی اُن سے ڈرے اور خلیف اور ڈرگران کی تعریف کرتے ہے افسوس کہ شیر خدا ہو کر مردوں سے ڈرے اور خلیف اور بادشاہ ہونے کے بعد بھی انہی کے موافق احکام جاری کرے معاذ اللہ حضرات شیعہ کہتے ہیں۔

البدلية والنهلية ج ٥ يس ٢٥٢

اہل سنت والجم عت کا مقیدیہ ہے کہ حصرت ملی حقیقۃ شیر خدا تھے اور ان کا طاہر و باطن کیساں تھا حضرات شیعہ کہتے ہیں کہان کا ظاہرو باطن مختلف تھا، بندہ تو ظاہر کود کھی ہے دل کی خبر اہتد کو ہے، حضرت علی جب ظاہر میں برسر منبر خلفہ و ثلاثہ کی تعریف فرماتے تو مسهمانوں کے ذمہ یہ قرش ہے کہ حضرت علی کوصادق اور راستہاز مجھیں ، شیعوں کے نز ویک حضرت ملی معصوم تھے اور معصوم کی اطاعت فرض ہے اور اس کی نافر ہانی فسق ہے نیز میامر مسلمات فریقین ہے ہے کہ حضرت علی رَضَیٰ ننهُ مَعَالِظ صدیق اکبر کے ابتداء خلافت ہے ے کرانت تک اورای طرح عہدِ فاروقی اورعبدعثانی میں از اؤل تا آخرتمام آخرتا امورمہمہ میں ضفا ہٹلا شہ کے مشیر خاص اور شریک حال رہے اور جس قند رلز ائیاں ہو کیں ان میں ان کا مشورہ شامل رہااور ہال نمنیمت میں ہے اپنہ حضہ لیتے رہے اور نمازوں میں اُن کی اقتداء کرتے رہے اور مسائل دینیہ میں اُن کے ہم نوااور ہم صفیر رہے بیسب اس امر کی واضح ولیل ہے کہ حضرت میں کرم امتدوجہہ خلف وثلہ شد کی خلافت کوول ہے حق سمجھتے بتھے اور حبی*در کر*ار صاحب ذوا غقار کے اس پچپیں سالہ کل کوتقیہ پرمجمول کرنا ، شیعہ ہی اس کی جراُت کر سکتے میں،ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو ہے کہ حضرت علی کرم ابتدوجہہ کے غلا مان غلہ مان کی شان بھی اس سے اعلی اور ارفع ہے کہ ہم دل ہے جن کو کا فرومنا فق وغاصب وخائن سمجھتے ہول طاہرا اُن سے میرمحبا ندا ور دوستانہ معاملہ کریں اور اُن کے چیجھے نمازیں اوا کریں اور اُنہی كابگاڑا ہوا قرآن يڑھتے رہيں۔ باحول ولاقو ۃ ارا ہائتد۔

رہا ہیا مرکہ خود نبی کریم خاصی ہیں نے کسی کوا مارت اور خلافت کے لئے کیوں ندمقرر فر ما دیا۔ سواس کا

جواب

سے کے حضور پر فور کے ذمتہ امیر اور خدیفہ کی تیمین اور نامزدگی واجب نہ تھی ہے مسکلہ آپ نے مسلمانوں کے اجتباداہ رمشورہ پر چھوڑ دیا کہ اپنی صواب دید سے کسی کو اپنا امیر منتخب کر ہیں اور اشارہ اپنی منت ، مب رک اس طرح فلا ہر فرہ دیا کہ ابو بکر کو اپنی جگہ نماز کا اہام مقرریا، بید اور اشارہ اپنی منت ، مب رک اس طرح فلا ہر فرہ دیا کہ ابو بکر کو اپنی جگہ نماز کا اہام مقرریا، بید خلافت کی جانب اشارہ صی بہ کے لئے کافی معلوم ہو گیا کہ میر ابیاشارہ صی بہ کے لئے کافی موگا۔ اس کا ارادہ بھی ترک کر دیا ہوگا۔ اس کا ارادہ بھی ترک کر دیا

کہا ہاں کی ضرورت نہیں ،اس سے کہ قضا ،وقد رمیں پیہ ھے یا چکا ہے کہ مسلمان سوائے ابو بمرکے سی پر متفق نہ ہوں گے۔

علامه سبوطی تاریخ الخلف و میں لکھتے ہیں کہ حضور پُر نور نے جو سی کو خدیفہ مقررتہیں فر وہا اس کی وجہوہ ہے جومند ہزار کی ایک حدیث میں مذکور ہے۔

عبن حذيفة قال قالوا يا رسول 🚦 حذيفه راوي بي كه وكور نه عرض كيايا 🥻 رسول التدآب جم پر کوئی امیر اور خلیفه کیول استخلف عليكم فتعصوا أنمقرركرجانين-آپ فرماياكريس خليفتي انزل عليكم العذاب أيحسى كوخيفه مقرر كردون اور پهرتم اس كي نا فرمانی کروتو تم برایتد کاعذاب نازل ہوگا اوراس حدیث کو جائم نے مشدرک میں و روایت کیا ہے۔

الله الا تستخلف علينا قال أن واخرجه الحاكم في المستدرك

## (۱۰)مسئلەخلافت مىس ابل سنت اور

# اہل تشیع کے منشاءاختلاف کی مختصرتشر یک

اہل سدّت اور اہل تشیع میں سب سے بڑا اختل فی مسئد مسئد خوافت ہے اس کئے ہم نہایت اختصار کے ساتھ بیہ بتلانا جا ہے کہ منشاء خلاف کیا ہے۔ وہ بیر کہشیعول کے نز دیک خلافت کا دارومدارقر ابت اور علاقہ مصر ہرت ( دامادی ) پر ہے اس لئے شیعوں کے نز دیک رسول الله فیلط فیلی کے بعد خلافت جناب امیر کومکنی جا ہے تھی کہ وہ آپ کے قریبی رشتہ دار تھے اور داماد بھی تھے اہل سنّت یہ کہتے ہیں کہ خلافت نبوی کا دارو مدارتقر ب پر ہے نہ کہ قرابت ( رشتہ داری) پر جو تحض سب ہے زیادہ خدا اور اس کے رسول کا مقرب ہوگا۔ وہ تحض خلیفہ ً رسوں اور جانشین نبی ہوگا۔ خلافت نبوت کوقر ابت اور مصاہرت یعنی رشتہ داری ہے کیا علاقہ ضافت کا دارومداراً کرقر ایت سبی پر ہوتا تو سے کے بعد خدفید یہ تو سے بے چیا حضرت عباس ہوتے یا آپ کی صاحبز ادی حضرت فاطمۃ الزہراء ہوتیں بکہ حضرت فی طمہ ہوتیں اور کوئی مردان کی طرف سے کارخلہ فت کوانجام ویتا جیب کہ دنیا کادستور ہےاور حضرت فاطمہ کے بعد

امام حسن خدیفیہ دوم ہو تے اورا، محسن کے بعدا، محسین خبیف سوم ہوتے اورا، محسین کے بعدا گرحضرت عی زندہ رہتے تو پھرحضرت عی خدیجہ جب رم ہوتے ،غرض بیا گرخلہ فٹ کا مدار قرابت پر ہوتو شیعوں ئے اس قاعدہ کی بنا پر بھی حضرت ملی خدیفہ جبہ رم ہی ہوتے ہیں پھرا گر ابل سنّت نے حضرت می کوخلیفهٔ چبارم بنایا تو کیا قصور کیا۔حضرت علی کو جوخلا فت ملی وہ مہاجرین اورا نصار بی کی بیٹت ہے تلی ۔حضرات شبیعہ نے تو حضرت ملی کو پچھ بھی نہیں ویا اور اگرعلہ قبہ مصاہرت( دامادی ) پر نظر کی جائے تو اس ی ظ سے حضرت عثمان عمی سب ہے زیادہ خلافت بلافصل کے متحق تھے اس کئے کہ حضرت عثمان سنخضرت میں فیان کا کے دوہرے داماد تھے کہ جن کے عقد میں پنجمبر کی دو بیٹیاں میکے بحد دیگر ہے <sup>تعم</sup>یں اورا کی وجہ ہے وہ اہل اسوام میں ذی انورین کے غلب خاص ہے مشہور ہوئے رہا ہیا مرکہ حضرت عثمان ذی النورین کے عقد میں جو کیے بعد دیگیر ہے دوصہ حبز ادبیال آئیں وہ حضور پُرنور کے سامنے ہی انتقال کر کئیں سو بیامراشحقاق خوفت کو زائل نہیں کرتا ، س سے کداس سبب ہے ان کو جوشرف خاص حاصل ہوا تھا وہ صرف نکات ہے حاصل ہو چکا تھا۔ کی لی کے زندہ رہنے اور نہ رہنے کواس میں کوئی دخل نہیں جیسے حضرت فاطمہ رمنی ابتدعنہا کے انتقار کے بعد بھی حضرت علی کوشرف دا ما دی حاصل رہا۔حضرت می کاپیشرف حضرت سیدہ کے وصال سے زائل نہیں ہوگیا۔

ر با بیامر که شیعه میه کتنه بین که بید دونول صاحب زادیال رقیه ، اُم کلثوم رسول الله ﷺ کی نہ تھیں بلکہ حصرت خد بجہ الکبری کے لیمیے شوہر سے پیدا ہوئی تھیں تو بیصری وحو کہ اور فریب ہے۔ان کی کتاب کلینی شراف مصبوعہ مکھنؤ میں صاف مکھا ہوا موجود ہے۔

و تــزوج خــديجة وهو ابن بضع و 🕻 آل حضرت ﷺ نے بيں سال ہے عشسريين سئة فولدله منها قبل 🚦 زياده عمر ميں خديجہ ہے نكاح كيا اور قبل مبعثه القاسم و رقية و زينب و ام 🕽 بخت ان کے طن ہے تا تم اور رقيہ اور كلثوم وولدك بعد المبعث أنينب اورام كلثوم بيدا بوك اور يعثت ك بعد طیب اور طاہر اور فاطمہ پیدا ہوئے۔

الطيب والطاهر والفاطمة اصول ك افعى كىلىنى ص٢٥٨ باب (اصول كافي كليني باب مولدالنبي المنطقة) مولدالنبي سيتماليا

الصول کافی کلیتی ص ۸ ۲ ۲

غرض یہ کہ دھنرت فاظمہ کی طرح رقیداورام کلتو مرجمی آپ کی صاحبز او یا ہتھیں جن ہیں سے دھنرت فاظمہ کی پیدائش بعد بعثت ہوئی اور رقیداورام کلتو م کی پیدائش قبل از بعثت ہوئی اور ولا دت کے تقدم اور تا خرکو خلافت میں کوئی دخل نییں حضرت میں یؤٹھ کنڈ نڈ تھا دی گئے انڈ کا خرکو خلافت میں کوئی دخل نییں حضرت میں وقت کے وصال کا شرف حاصل تھ وہ حضرت سیدہ کے وصال کے بعد بھی باتی رہا حضرت سیدہ کے وصال سے دا، دی کا شرف دامادی کو جھو۔

مسكد خلافت ميں حضرات شيعه کی جيب وغريب خرافات اور مضحات اور مبكيت (بنسانے والی اور زلانے والی باقيل) ميں اُن کوفقل کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، حضرات شيعه کہتے ہيں آنخضرت بلق في باقيل و شيعه کہتے ہيں آنخضرت بلق في باقيل و علام الله علی کہ ایک مہ جراورا فسار کے گھر مدد طلب کرتے ہوئے پھرے کہ و کي ایک ایک مہ جراورا فسار کے گھر مدد طلب کرتے ہوئے پھرے کہ و کي موجہ پغیر فدانے اپن خليفه بنادي تھ ،ان اوگول نے مير کی فعافت چھين لی تم ميراحق دلا دو مگر چار شخصول کے سواکس نے مدد کا قرار نہ کيا آپ نے ناچارہ وکر بيا بها کہ تم چار شخصول ہے کیا ہوئے دائر و گھتا ہوئو حق النفين و تذکر قال مير ميری فيات کے ساتھ اگر و گھتا ہوئو حق النفين و تذکر قال مير ميری ديا ہوئے ہيں۔ ہم اہل سنت الجماعت نمال مان غلا مان سيد نا علی فصل نئہ کا عقيدہ ہيہ کہ بيسارا قصہ فرضي اور ہے اصل ہے اور سراسر خلاف عقل ہے۔اور حضرت علی جيسے سرخيل اوليا ، عالم کی ش ن ولا بت اور شان زید کے سراسر منافی ہے۔

## متروكات نبوي

آل حضرت القطاع في من من المراد ويث نداور فقيران هي دودوم بين تك كھر ميں تو آنبيل جي هتا تھا ياني اور تھجور پر گزرتھا، کچ جمرول ميں زندگ بسر فر ، تے تھے کمبل پوش تھے اور بورے اور شائ پر بیٹھتے تھے آپ کے باس کی رکھا تھا کہ جو وفات کے بعد وارثوں کے لئے جھوڑ جاتے۔

حضرت عمروبن حارث جواُم المؤمنين جويرييه صنى الله عنها کے بھا کی تصفر ماتے ہیں۔

ما ترك رسول الله ﷺ عند ﴿ أَلَ الْعَرْتُ الْمُؤْلِمَةُ اللَّهِ عَند أَ أَلَ الْعَرْتُ الْمُؤْلِمَةُ أَن أَلَى مسوقسه درههما ولا دينبارا ولا 🖠 وقت نهكوني ورجم جيمورُ ااور نه ديناراور نه عبدا ولا أمة ولا شيئا الابغلته 🚦 ندم اورنه به ندى نهاور كوني شي الك سفيد البيضاء وسهلاحه وارضها أفي نجراه بتهياراور يجيز مين جس كواين زندكي جعلها صدقة- صحيح أبي مير ملمانوں كے يخصدقه (وقف) الناريخ تھے۔ (افاری ٹریف)

بخاري كتاب الوصايا-

عمرو بن حارث رضی ابتد عنہ کی حدیث میں جس زمین کا ذکر ہے اس ہے تین جا گدادیس مرادیس ـ

(۱) جا کدادید بند، مدید کی جا کداد ہے بنونسیر کی زمین مراد ہے، جوحق جل شاند نے آپ کو بطور فنی موطا فر مائی تھی جس کا ذکر قر آن کریم میں ہے اور بیز مین برابرآپ کے قبصتہ میں رہی اس زمین کی آمد نی سے اپنے وال وعیال کا سالا ندخر جیدد میر پیتے اور جو بچتا اُس ہے ہتھے راور تھوڑے اور ساوان جہاوخر بیرت ( تھیج بخاری ص ۲۵ کیاب النفسیر سورہ حشر )

(۲) خيبر کي زمين جو " پ و جم ميل ملي ڪي۔

(m) فدک کی نصف زبین جو نتخ نیبر کے بعد آپ کوابل نیبر سے صلحا حاصل ہوئی تھی نیبر اورفدک کی زمینوں ہے بوآ مدنی ہوتی اس کو قتی اور نا گہانی ضرور بات میں صرف فر ماتے۔ بیزمینیں رسول اللہ میں نتاج کی مجھی جاتی شمیں اور تاحین حیات آپ کے قبضہ میں رہیں حق جل شاندی طرف ہے ہے کواختیارتھا کہ جس طرح چاہیں تصرف کریں۔ مگرحضور پُرنور ان زمینوں کی "مدنی ہے اس ف ایفتر اعقد الله وحیال کہتے ہے اور باقی کل آمدنی اسلام اور مسهما نول کی ضروروں ورصلی تنو سیس خریج فروات تنجے۔این میش وعشرت کے لئے معاذ الله ایک پیریجی خری نه فره ت تھے۔ ظاہراان جا کدادوں میں آپ کا تصرف و کانہ تھا مگر ورحقیقت متولیا ندخی به زمینی امتدکی تحس بیعنی وقف تنمیں اور آپ بحکم خداوندی اس کے متولی ہتے،اس کے تنم کے مطابق فریق کرتے تھے چونکہ خداوندؤ والجلال کی طرف ہے سے تحكم تنها كدان زمينوں كى " مدنى ہے اپنے اہل وعيال كاسالا نەنفقە بھى د ہے ديا كرواس كئے آپ بی نفسیر کی جا نداد ہاز واج مطہ ات کاسالا ند فقہ دیدیا کرتے تھے۔

صدیق اکبرکایہ جواب حضرت سنیدہ رضی القد عنہا کونا گوار فاطر کر رااور رنجیدہ ہوئیں۔ نہ معلوم کیوں رنجیدہ ہو کی صدیق اکبر نے تو حضرت سنیدہ کے والد محتر م میں نہیں کا صرت کا ارشاد سرا پارشاد چیش کردیا۔ ان کا مذر تو ف ہر ہے، گر حضرت سنیدہ کرنے و ملال کی کوئی بیٹی فرجی ہے۔ وجہ بھے میں نہیں آئی صدیق اکبر کہ تو گزرے گر حضرت سنیدہ کے رنے و مدل کی وجہ ہے ہے چین اور بے تا ہدے۔

دوگونہ رخ وعذاب است جان مجنون را بلائے صحبت کیلی بلائے فرصت کیلی

صدیق اکبر عمل قوای پر کیا کہ جونی اکرم خلافیتی ہے نہ تھ کہ کوان جا کدادمیں سے بھورورا ثبت پھی پیشیں دیا اور نہ دفیصہ بنت عمر کو پچھ دیا اور نہ از واق مطہرات کو پچھ اطور ورا ثبت ویا۔ اب نہ دھنرت سیدہ کوراضی سربیا اور ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے معقدرت کی تا آ نکد دھنرت سیدہ صدیق آگیر سے رائنی ہو گئیں۔

حافظ اہن سیرافرہ تیں کے صدیق اکبر نے اولا تقسیم میراث سے انکارفرہ یا۔ اور بعد ازاں غالبا حضرت سیدہ نے صدیق اکبر سے بید درخواست کی ہوگی کہ خیبر اور فدک کی زمینوں کا انتظام حضرت می ہے ہیر وکر دیا جائے اور حضرت می ہی اس کے ناظر اور نگران رہینوں کا انتظام حضرت میں اس سے بھی انکار کر دیا کہ ان زمینوں کا میں خود ہی انتظام کروں گا جس طرح نبی کریم ملی انصابا ق واتسلیم کرتے تھے حضرت سید ہ کو بمقتضائے بشریت دنے اور مدل ہوائی

صدیق آبر کی و فات کے بعد حضرت عمر نے دوسال تک ان زمینوں کا انتظام اپنے باتھ میں رکھادوسال کے بعد جب حضرت علی اور حضرت عباس نے اس بارے میں گفتگو کی تو حضرت عمر نے آب حضرت عمر نے آب حضرت میں گفتگو کی میراث ہے تو صاف عذر کر دیا البتہ تا بیف قلب کے لئے بیصورت نکالی کدمہ بیند کی جا نداد بعنی بنونضیر کی زمین کا انتظام تو حضرت عباس اور حضرت علی کے ہاتھ میں و بود یا کہ مشتر کہ طور پرتم دونوں مل کر اس جا نداد کا انتظام کر و اور ان دونوں سے بیا عبد لے لیا کہ اس کی آمد کی کو اُن بی مصارف میں جُری کر نا کہ جبال جہاں رسول اللہ بنون فیتی خری کیا کرتے تھے اور دونوں سے اس کا قرار لے لیا اس اقرار سے یہ بات ان پرواضح کر دی کہ بیا میراث مبیس بلکہ وقف ہے ان دونوں حضرات نے اس صورت کو منظور کر لیا ۔ اور مشتر کہ طور پر بغیر مبیس بلکہ وقف ہے ان دونوں مدرات نے اس صورت کو منظور کر لیا ۔ اور مشتر کہ طور پر بغیر منظور کر لیا ۔ اور مشتر کہ طور پر بغیر منظور کر ایا ۔ اور مشتر کہ طور پر بغیر منظور کر ایا ۔ اور مشتر کہ طور پر بغیر منظور کہ اور انظم ہوگئے ۔

السم التي بخيره من الواحه و عمه عن الميرات بهذا النص الصريح فسألته أن ينظر على في صدقة وغيرها من ازواحه و عمه عن الميرات بهذا النص الصريح فسألته أن ينظر على في صدقة الارص التي بخييرو فدك فنم يجبها الى ذلك لانه رأى أن حقا عليه أن يقوم في جميع ما كان يتولاه رسول الله مختلفة وهو النصادق البار الراشد التابع للحق رضى النه عنه فعصل لها وهي أمرأة من البشريست براجية العصمة عتب و تغصب ولم تكنم الصديق حتى ماتت أه البداية و النهاية س ١٣٩٥ قد مرفظ الأث يُركب شركب شركت سم ١٨٥ قد مناه مسألته بعد هذا أن يجعل زوجها ناظرا على هذه الصدقة فنم يحبها الى دلك لما قدمناه فتعتبت عليه بسبب دلك وهي أمرأة من بنات أدم تاسعت كما يا سفون وليست براجية العصمة مع و حود نص رسول الله عنهاك أدم تاسعت كما يا سفون وليست براجية فاطمة و تالايس، قبل موتها فرضيت رصى الله عنهاد انتهى ثم ذكر حدث الاسترضاء فاطمة و تالايس، قبل موتها فرضيت رصى الله عنهاد انتهى ثم ذكر حدث الاسترضاء فراجعه

اور خیبراور فدک کی جوزمینیں تھیں ان کا انتظام حصرت عمر نے اپنے پاس رکھا ،اس طرح حضرت عمرنے آل حضرت کی متر و کہ زمینوں کو دوحضوں پیفشیم کر دیا ایک اموال بی نضیر یعنی ج کداد مدینہ جس میں ہے اہل بیت از واج مطہرات کے سالا ندمصارف دیئے جاتے تھے اس کا انتظام تو حضرت علی اور حضرت عباس کے سپر دکر دیا اس لئے کہ دونو سحضرات اہلِ بیت کی ضرور یات اورمصارف ہے بخو فی واقف تنھاورای لئے بیدد ونوں حضرات خواستگار تولیت ہوئے کہ وقف نبوی میں ذوی القر لی یعنی اقرباء نبوی کا بھی حق ہے بلکہ ان کا حق سب سے مقدم ہے اور بید دونو ل حضرات ذوی القرنیٰ کے احوال اور اُن کی ضروریات ہے بخوبی واقف ہتنے اس لئے حضرت عمر نے منجھا کہ بیہ جا کداد ان کی تولیت میں دے دینا من سب ہے اور لا نور م ما ترکنا صدقه کا گھر تھر جے جا ہو چکا ہے۔ اس لئے اب سے ا ندیشنہیں کہلوگ اس دینے کومیراث بمجھ جائیں گے اس لئے اموال بی نضیر کوان دونوں کی تولیت میں دیے دیااور دوسری جا ئدادیعتی فدک اور خیبر کی جائدا دجس کی آمدنی مصالح عاملہ میں صرف ہوتی تھی اس کا انتظام بحیثیت خدیفہ ہونے کے حضرت عمر نے اپنے ہاتھ میں رکھا، چندروز تک دونو ل حضرات حضرت علی اور حضرت عباس منتفق رے اور ل کر جا کداد مدینه کا انتظام کرتے رہے گر بچھ عرصہ بعد دونول میں اختلاف چیش آیا،جیسا کہ جب ایک جا کداد کے دونتظم ہوں تواختلاف رائے کی وجہ ہے نزاع کا بیش آ نامستبعد نبیں ای طرح حضرت علی اور حضرت عباس میں در ہارۂ انتظام جا کداد اختلاف اور نزاع پیدا ہوا فیصلہ کے لئے دونوں حضرت عمر کے پاس گئے اور مید درخواست کی کہ تولیت تو تقشیم کر ویں کہ جا کداد مدینہ کے ایک نصف کا منتظم اور متو تی حصرت علی کو بنا دیں اور چائیداد کے دوسر نصف کا متو تی اور منتظم حصرت عباس كوبنادي تاكهاختلاف اورباجهم مني صمت مية مخفوظ بموج تميل مكر حضرت عمرنے اس سے صاف انکار کر دیا اور بیا خیال فرمایا کہ اگر ہرایک کی توایت کاحقہ الگ الگ کر دیا گیا تو رصورت تقسیم میراث کی صورت کے مشابہ ہوگی اس لئے حضرت عمر نے تقسیم تولیت ہےصاف انکارفر ، دیا اور بیہ کبدیا کہ بیتو قیامت تک بھی نہیں ہوسکے گا۔

اور میفر مایا کہا گرتم ہے تو بہت کا کا مسمرانجام نہ پاسکے تو بیز مین مجھے وا پس کر وو میں حسب سابق خوداس کا انتظام کر ول گا۔

حضرت عبال اور حضرت على كامنشأ بيرت كه جرا يك كوبقدرا بينا الين حصّه كے جدا گانه متوتى كر ديا جائے تاكہ نزاع اور اختد ف كى نوبت ندائے ۔ توليت كي تقيم جائے تھے، ميراث اور ملك كي تقيم نيں جائے تھے گر حضرت عمر نے اس كومنظور ندفر ، يا كه مبادا آئنده جل كراس تقسيم توليت ہے اوگ تقسيم ميراث ندمجھ جائيں۔

چندروز تک میمشتر که تو بیت آی طرح چتی رہی بعد میں چل کر حفرت علی نے حفرت عبی سی کا قبضہ اٹھ دیا اور تم م جائداد پر حضرت علی قابض ہو جائے اورا پی صواب دیدے اس کا انظام فرویا حضرت علی کا تنب اس جائداد پر قابض ہو جانا میکھی اس امرکی دلیل ہے کہ مید وال تعفرت علی کے تنب اس جائے کہ متو تی کا حضرت علی کے نز دیک بھی وقف تھ اور سی کی ملک اور میراث نہ تھ، اس لئے کہ متو تی کا دوسرے متو تی کے قبضہ کو اٹھا دینا ظلم نہیں بلکہ بساوقات ایسا ہی قرین مصلحت ہوتا ہے، البت دوسرے متو تی کے قبضہ کو اٹھا دینا ظلم نہیں بلکہ بساوقات ایسا ہی قرین مصلحت ہوتا ہے، البت کسی کی ملک اور میراث پر قبضہ کر لین میں طلم ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہشیعوں کے نز دیک معصوم اور اہل سنت کے نز دیک محفوظ ہیں ال سے کسی کی ملک اور میراث کا محملہ ات کا بھی معصوم اور اہل سنت کے نز دیک محفوظ ہیں ال سے کسی کی ملک اور میراث کا مطہرات کا بھی حضرت عباس کے علاوہ از واج مطہرات کا بھی حضرت عباس کے علاوہ از واج مطہرات کا بھی حضرت عباس کے علاوہ از واج مطہرات کا بھی حضرت عباس کے علاوہ از واج مطہرات کا بھی حضرت عباس کے علاوہ از واج مطہرات کا بھی حضرت عباس کے علاوہ از واج مطہرات کا بھی حضرت عباس کے علاوہ از واج مطہرات کا بھی حضرت عباس کے علاوہ از واج مطہرات کا بھی حضرت عباس کے علاوہ از واج مطہرات کا بھی حضرت عباس کے علاوہ از واج مطہرات کا بھی حضرت عباس کے علاوہ از واج مطہرات کا بھی حضرت عباس کے علاوہ کی تعلید وہ از واج مطہرات کا بھی حضرت عباس کے علاوہ کی خور دور از واج مطہرات کا بھی کا دور کی تھی۔

 دوں گا خوداس کی دلیل ہے کہ بیتر کہ نبوی حضرت ملی اور حضرت مبائل کو جور آیات ایا تھا۔ اجلور میراث اس لئے کہ تقسیم میراث میں کوئی حرن نہیں ہروارث کواس کا حضہ تاہتدہ سرے وے دیے میں کوئی قباحت نہیں۔

#### بلكبه

اوّل بربھی حضرت علی اور حضرت عباس کا حضرت عمرے پاس آن تعفی صاب تولیت کے خیا جینا کہ نفظ اور ادف عدا البینا ہے یہ بات خود ظام ہا آپ کے دفئے کے محنی کی چیز کے حوالہ اور ہبر دکر دینے کے جیل بطور میراث اور بھور تملیک کوئی چیز دینے پر افع کا فظ نہیں بولا جاتا مگر صدیق آکبر نے بطور تولیت بھی دینا کسی کو گوارانہ کیا کیونکہ حضرت فاطمہ کی طلب میراث کا قضہ تازہ قضا اور اس قستہ ہے سب کے کان پُر تجے اس اقت اُر بطور تولیت میں دی دے دینے تو ہر کوئی اس دینے کومیراث بی کا دین جمحت اور یکی وجفی الجملہ موجب گرائی فی طرحضرت علی اور حضرت عباس معلوم ہوتی ہے اس سنے ان دونوں کو حضرت صدیق ہے مطرحضرت علی اور حضرت عباس معلوم ہوتی ہے اس سنے ان دونوں کو حضرت صدیق ہے ایک درجہ شیرگی تھی کہ وہ ان کی تولیت تک کے بھی روا دار شہوے اور عجب نیس کہ مقتصا نے بشریت ان دونوں کے دل میں خیال آیا ہو کہا گر چہیے صدیث لانے و دی ما تو کہنا صد قع باشرے سے لیکن بھرے اسے تقاق تولیت اور الجیت و صلاحیت میں بھی کوئی تر دونیس گر با باشرے داری کے داری جسے میں کھی کوئی تر دونیس گر با باشرے داری کے دل میں کیرنے اسے بی قبضہ میں رکھا ہے کوئی بات ضرور ہے۔

ان دونول حضرات کا پیرنی حال سے بیاسی قال سے حضرت عمر کومتر تی ہواس سے انہوں نے بینور شعبہ وشکایت بیفر ہوا کہ کیا تم ابو بکر کو کا ذہ اور آثم اور خائن بیجتے ہوجیسے اقار ب اورا حب سے جب کوئی ہے امتنائی ظہور میں آئی ہے تو مبالغة بیکر دیو کرتے ہیں کہ کیا تم مجھ کوا پنا بھائی یا دوست نہیں ہیجتے حالہ نکہ سویداء قلب میں ان کی محبت مرکوز ہوتی ہے مگر محض طاہری طوراً کرکوئی بات چیش آئی ہے تو ایس کہ دیا کرتے ہیں موقع تعریض و خاب میں اس تم کا ورہ کلام القد میں استعمال ہوا ہے۔ کما تو رہتو لی حتمی اخذا استیاس السسل و ظنوا انہ ہو ہو گئی بہال تک کہ جب رسونوں کونا امیدی ہونے کی اوروہ ہول دیاں کرنے سے تھے و و نعط تعے حضرات واداد کے جوومدے ان سے کے تھے و و نعط تعے حضرات

انبیاء کوتہدوں سے یقین تھ ۔ وعد ہائے اہی قطعاً ویقیناً صادق بیں ایک روز ہو شہاماوا ہی ضرور بالفرورائے وال ہے بین بمقتصائے بشریت جب انبیاء کرام کے دول بیل بے اختیار بے چینی اور پریثانی پیدا ہوئی تو حق تھ لی نے اپنے مجین و خلصین کوبطور شکایت و عماب مبالغة بیفرمای کہ کیا امداد خداوندی بیس ذرا تا خیر کی بنا پر بیدگمان کرنے کئے کہ معاذ المدخدا نے اپنے بینیم ہوں سے غدو وحد ہے بینے تھے موقع تعریض و عماب میں مبالغة الیما کہدویا کرتے ہیں اس طرح حضرت عمر نے جب بید و یکھا کہ حضرت عمل اور حضرت عب سے کا ماہ میں تم دونوں او یکر کو کا ذب و خاش و غیرہ مجھے ہووا تدا ابو یکر تو بیس المرک میں اندو خاصانہ عمال کہ کو ہوں اور کر اور راشداورتا ہے کہ کو تا کہ کہ کہ میں مبالغة بیڈر مایا کہ کہ کہ تا ہو کہ کو گاؤ ب و خاش و غیرہ مجھے ہووا تدا ابو یکر تو بر اور راشداورتا ہے کہ کی خاص میں کہ کی بین کا کے نیس کا کا نکان اجن بین کی گائے نہیں نکل سے اس کے دل میں صدیق اکبر کی میں ہوت ایس کے ذبات سے ایسے کی سے میں اس نہیں کا نکان اجن سے درنج اور آزردگی مترشح ہوتی ہوتی سے حب صادق کی شان کے من سب نہیں۔

# باغ فدك كى حقيقت

باغ فدک ایک نہا ہے مختر کھجوروں کا باغ تھا جس میں ہے آل حضرت فیق کھڑا ہے اہل وعیال کو بقدرتوت لا یموت س بھر کا نفقہ دے دیا کرتے تھا در باتی جو پچھ پچتا تھا وہ فقراء و مس کیوں پر تقلیم کر دیتے تھے آپ کی وفت کے بعد جب حضرت صدیق آگر آپ کے خلیفہ اور جانشین اوّل مقرر ہوئ و اس وقت حضرت فی طمہ نے اس امر کی درخواست کی کہ یہ باغ مجھ کو وراخت میں دید یا جائے ،صدیق آگبرنے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ بھوٹ کے جھوڑ ہے سنا ہے کہ بم انجیاء کا نہ کوئی وارث ہوتا ہے اور نہ بم سی کے وارث ہوت ہیں ہوئی ور تھ جھوڑ تے ہیں وہ صدقہ اور وقف ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ ہیس کرناوم یا تمکین ہوئیں اور پھراس معاملہ میں کوئی کار منہیں فرمایا۔

باغ فدک ایک معمولی سا باغ تھا کوئی لاکھوں یا کروڑوں کی جا گیر نہھی کہ جس کی نسبت یہ کہاجائے کہ خدیفہ وفت نے اس عظیم الشان ہاغ کواس کئے خصب کیا ہے کہ خلیفہ اوراس کی اولاداس باغ کی مدنی سے شاہانہ اورامیرانہ ٹھاٹ جمائے اوراس کی بے شار

آمدنی ہے عیش وعشرت کا سمامان مہیا کرے کسی خلیفہ نے اس بان کا اپنی او ادکے نام
عینی امدیا سب نامہ نہیں لکھ دیا بلکہ مصارف شرعیہ میں اس کی آمدنی کوخری کرتے رہے یہاں
علک کہ جن ہے امیر خلیفہ ہوئے تو وہ باغ حسب دستورا آپ کی نگر انی میں سی اور آپ نے
بھی اس باغ کو حسب قاعدہ مستمرہ ضفاء سابقین بدستورقد یم چری رکھا اور سی تشم کے ذاتی
تقر ف کواس میں وخل نہیں دیا اور جناب امیر نے اپنے دور خلافت میں اس باغ کا انتظام
رکھا کہ جوس بق خدفاء کے زمانہ میں دہا اگر حضرات شیعہ کے قول کے مطابق کہ باغ فدک
اہل بیت کا حق تھا اور خلفاء س بقین نے اُس کو غصب کر رکھا تھا تو حضرت علی نے اپنے دور
خلافت میں اس غصب شدہ چیز کو اہل حق اور اہل استحق ق کو کیوں نے واپس کر دیا۔

حضرات شیعہاں کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ باغ فدک چونکہ غصب ہو چکا تھااورائمیہ معصومین کا طریقہ رہے کہ غصب شدہ چیز کووا پس نہیں لیتے تو حصرات اہلِ سنت جواب میں بيع طش كريّ ك كه آپ كيز ديك جيسے ياغ فدك غصب ہو چكا تصالى طرح خلافت بھى تو غصب ہوچک تھی تو کیا وجہ ہے کہ جناب امیر نے ایک معمولی چیز کوتو چھوڑ دیا اور بڑھیا چیز یعنی خلافت کو واپس لے بیا اور اس کے غصب شدہ ہونے کا ان کو خیال نہ آیا اور پھر ان مدعمیان غصب کو بیرخیال نبیس آتا که خلفا ءکرام نے زمانۂ خلافت میں فقیرا نہ اور درویث ندزندگی گزاری اوراہل بیت عضام کو بیک وقت بچیاس بچیاس اور ساٹھ ساٹھ ہزار درہم وین رویا کرتے تھے۔ ہر مرتبہ کا عطیہ کیا باغ فدک کی قیمت ہے کم ہوتا تھا۔ کسی محاسب ہے حساب تو کرالیں۔ خیراور عطابیا کو جانے دوصرف ایک مرتبہ کے عطیہ کا شارکولو کہ جس وفتت شہر ہا نوشنرا دی ایران خدیمہ ' برحق کے زمانۂ خلافت مرایا شوکت وعظمت میں مقید ہوکر آئٹمیں تو خبیفہ وفت نے حضرت میں اورحسنین وحصہ غنیمت وینے کے بعد تنیوں کوئمیں بزار درہم دیئے اوراس کے ملاوہ خاص امام حسین رضی ایندعنه کوشهر یا نومع زیورجوا ہرات کے اُن کوعطا کی۔جس کا ہرجو ہراورموقی اتنا فیمتی تھا کہ ایک موتی کی قیمت ہے کم از کم سو باغ فدک خریدے جاشیں۔ لیس اگر یا غرض باغ فدک چھین ہی سیاتھا مگر جب اس کے بعد اس قدر بیش بہاعط یا اور مدایا دید ہے کہ جن ہے ہزاروں باغ فدک خریدے جاشیں تو حضرات شیعہ ہی انصاف کریں کہ کیا پیشکوہ یا نہیں آ سر کوئی تخص سی کا ایک بیسہ چیس کراس کوا یک ہزار دیدے تو کیادہ سنجی شکر مزاری نہیں۔

حضرات شبیعہ ہے، رخو ست کرتا ہوں کہ وہ ایران جس ہے کروڑ وں شبیعہ صدیاس ل ے پرورش پارے بیں وہ فاروق اعظم ہی کا تو فتح کیا ہوا ہے کیا اب تک غصب شدہ ہو <del>ن</del>ے فدك كاحنمان اورتاوان يورأنبيس مهوابه

## ابك شبهاوراس كاازاليه

حضرت سيدة النساء فاطمة الزبراء نے جب صدیق اکبر سے نبی اکرم طلائلیں ک متروکہ اراضی ہے اپنا حصہ میراث طلب کیا تو صدیق اکبرنے فرمایا کہ انبیا ، کرام کے متر و کہ میں ورا ثبت نہیں ہوتی وہ جو بچھ جھوڑیں وہ سب فی سبیل انٹدصد قیہ ہے۔

🖠 ترک تعلق بر قائم رئیں بیبال تک که ( بى رَىٰ تَهِ بِيب ، بِفَرِض أَفْمِس ) ﴿ حضرت سيده كَى وفات بموسِّي

فغضبت فاطمة بنت رسول 🕻 ال پرحفرت فاطمة الزبراء رشى التدعنبا الله فَالْقَاعِمُ فَهِ جَرِت ابابكر فلم 🕻 ناراض بوكنين اور ابو بَركو جِهورٌ وي اوراى تزل مها جرته حتى توفيتٍ-

اباشكال بيت كه حضرت سيّده ال ارشاد فيض بنياد لانهورت مها توكنا صدقة سننے کے بعد کیوں نا راض اور خصّہ ہوئیں ہج نئے رضاء دنشتیم کے بیہ برمکس معامد کیا گیا۔ صدیق اکبرتوارشاد نبوی کی بناء برمجبوراورمعذور تنصیه

اور حضرات شیعہ کے نز دیک چونکہ حضرت سنیدہ معصوم تھیں اس لئے اشکال ان کے مسلک پرشدید ہے کہاہے وقت میں جب کہرسول اکرم وسرور عالم جیسے بیدر بڑر ً وار کا جا نگاہ صدمہ چین ہے یہوونیا کی کیا حقیم چیز کا قصہ چھیٹر نا اوراس کواس قند رطول وین کہا ہے باپ کے خسراوران کے جانشین ہے سلام دکلام ترک کردینا کی قندرشان عصمت کے خود ف ہے۔ ای شبہہ کا جواب جس طرح اہل سنت کے ذمتہ ہے ای طرح حضرات اہل تشقیع کے ذیمتہ بھی ہے کہ وہ بتلا میں کے حضرت سیدہ کیول ناحق غصبہ ہوئییں۔امل سنت کوتو رور افض کی طرح مدا فعت خوار نی کی جھی فکر ہے کہ میاد کوئی خارجی حضرت سیدہ کی شان مطہر میں ہے الب کشانی کرے کہ فات نبوی عالم کے نے ایک حادثہ جا نکاہ تھا۔ ایسے مصیبت کے وقت میں اور تو میراث کامط به بی زیبا ندتھااور حضرت سنیدہ کی شات زید ہے بعیدتھا اوراہل سنیع کے نزدیک تو حضرت سیدہ معصوم تھیں اور پھر جب او بکر صدیق نے حضور پر نور کا ارش ہمراپی رشاد سنا دیا تو اس کودل و جان سے تسمیم کرنا تھ غم و خصہ کے کیا معنی ۔ اس واقعہ میں صدیق اکبر پر کوئی اعتراض نہیں اشکال اور شیہ جو پچھ بھی ہے وہ حضرت سندہ کے متعلق ہے جس کا جواب فریقین (ابل سنت اور ابل تشعیع دونوں) کے ذمتہ ہے ابل تشعیع اپنی فکر کریں ۔ ہم ابل سنت والجماعت غلامان غلامانِ خاندان ابل نبوت و سگان کوچ ابل ہیت حضرت سندہ رضی المت کے لئے جو پچھ عرض کرتے ہیں وہ سنیے۔

## اہل سنت کا جواب

حضرت سيّده كى ناراضى كے متعلق روايات بيل جو الفاظ آئے بيں وه مختلف بيں بعض ميں بعض ميں تولفظ ف خصيت فاطمة سي ہے جيسا كرّ زرااور بعض روايات بخارى وسلم ميں لفظ فسو جدت فياطمة آيا ہے۔ جيسا كر تي ٢٠٥ ق ٢٠٠ ق ٢٠ باب غزوة خيبر ميں لفظ فوجدت فياطمة على الى ديكر آيا ہے۔

اور غظ وجدت جس طرح مجمعنی غضب آتا ہے جو خصّہ پر دالات کرتا ہے،ای طرح مجمعتی حزالت بھی آتا ہے جوحزن وغم اور رنج وملال پر دلالت کرتا ہے۔

حضرت سیّدہ نے جب صدیق اکبرے اپناصہ میر اے طلب کی اور صدیق اکبرے اپناصہ میر اے طلب کی اور صدیق اکبر نے ان کو پنجمبر بلقی نظیلا کی مید صدیت سنادی تو عجب نہیں کدان کواس طلبگاری پر ایک گونہ ندامت اور رخی بموا بو ۔ اس لئے کہ انبیاء والمرسلین اور او بیاء کا ملین کا طریقہ سے کہ اگر اُن ہے کوئی وزر میں آجائے تو نا وساور شرمندہ ہوتے ہیں جیسے در مرابر ہے اعتدالی یا کوئی سبوو خفلت نظیمور میں آجائے تو نا وساور شرمندہ ہوتے ہیں جیسے حضرت آدم ملیہ السّلام کا بھول کر گیہول کھانے پر نادم ہونا اور حضرت نوح میں اس مکاب خبری میں اینے فرزند کے لئے دی و نجات پر نادم ہونا اور حضرت موی مدیہ السّلام کا تحقیل میں موجود ہے۔

شرمندہ ہونا خود قرآن کریم میں موجود ہے۔

پی عجب نہیں کہ حضرت سنیدہ کواس پر ندامت ہوئی ہو کہ بیس نے اینہمی میں کیوں میراث کا سوال کیا ۔ا ً مرجھے کو پہنے ہے لانہ ور دن سا نسر کے نا صدقہ کی خبر ہوتی تو ہرگز میراث کا سوال نہ کرتی ۔اور پھر اسی خجالت و ندامت میں حضرت سنیدہ کی ملالت کا سلسعہ شروع ہوگیا جس کے باعث صدیق آہر کے ربط وضبط ہیں فرق سی ہواور ملنا جہنا بدستور سابق ندر ہا ہواور حضور پُر ور کی وف ت کا صدمہ جا کا ہ۔ وہ کسی وقت دل ہے جدا نہ ہوتا تھا معاذ القدید نہ تھا کہ سل م و کلام کی بھی نوبت نہ آتی ہو۔ ایسی مثار کت تو تین دن ہے زیادہ حرام ہے چہ جا ئیکہ تمام عمر کے لئے ہوئیز سب کو معلوم ہے کہ صدیق اکبر حضرت سیدہ کے محرم نہ تھے جن کے ساتھ ہمیشہ آپ کو کل م اور سلام کا اتفاق ہوتا ہواور پھراس میں ملہ کی وجہ سے اس کورک کردیا کیا ہو کہ ویکہ م اور سلام کا اتفاق ہوتا ہواور پھراس میں ملہ کی وجہ سے اس کورک کردیا کیا ہوگا ویکہ ویکہ میں۔

پس حضرت سنیده کی نیسونی اور مدیحد گی کی ملت دراصل بیه ندامت اوراین علالت اور صدمه مفارقت پدری و نبوی تھی ظاہر بینوں نے بیہ مجھ کہ شاید بیالیحد گی اور یکسوئی بوجہ نحصہ اور ٹاراضکی ہے،اس نے ان روایت کرنے والوں نے اپنی سمجھ کے موافق لفظ غضبت سے روایت کیا یا نیچے کے راویوں نے وجدت کی اصل روایت کوجمعنی نحضبت سمجھ کرلفظ نحضبت کے ساتھ روایت بالمعنی یا اسل اور سیجے روایت وجدت فاطمة بمعنی حزنت ہے اور غضبت فاطمة روايت بالمعنی ہے جس کوراوی نے غضه اور ناراضگی تمجھ کرا بی تمجھ کے موافق روایت کیا ہے دراصل غصّہ اور نارانسگی نہ تھ بلکہ بمقتصا ئے بشری ایک طبعی جبتی رنج اور آزروگی تھی جواُن کے کمال ہزرگ کی دیل ہےاور وقتی اور عارضی طور پر کچھشکر رنجی ہو جاتا ہے شان نبوت کے بھی خلا ف تنہیں جیسے حصرت موی اور حصرت ہارون ملیہاالسلام کے درمیان پیش آئی اس کو جھٹر انہیں کہدیکتے ایسے امور پیش آبی جاتے ہیں اور پھر بہت بی جلد زائل ہو جاتے ہیں ملکہ بسااو تات از دیا دمحبت کا سبب بن جاتے ہیں اور پہنے ہے زیاد ہشیروشکر ہوجاتے ہیں۔ (۲)۔اورا گرہم مان بھی لیں کہ حضرت فاطمہ زہرا ءاں بارے میں صدیق اکبرے رنجیدہ اور آزردہ خاطریا غصّہ اور ناراض بھی ہوئیں تب بھی اس ے حضرت صدیق اکبر کا قصوروار ہونا ثابت نبیس ہوتاممکن ہے کہ حضرت سیدہ کسی غلطہ بھی کی بنا پر ابو بکر کوقصور وارتمجھ کر تاراض اور نحصّه بوً ئی بول کسی خیال کی بنا ہرا نہیا ،ومرسکین کو با ہم غصّه پیش آ جا تا ہے حالا تکہوہ بالیقیین معصوم ہوتے ہیں جیسے حضرت موک کا حضرت ہارون پر نمصّہ ہونا قر آن کریم میں مذکور ہے ہیں جس طرح حضرت موی اور حضرت ہارون دوتوں ہا جوراورمعذور

اور بےقصور تھے ای طرح اس میراث کے مقدمہ میں حضرت فی طمہ اور حضرت صدیق دونوں کو بےقصوراورد ونوں کو ماجور جانو یہ

(۳) اورا گراس پڑھی حضرات شیعہ صدیق اکبر کوقصور وار تضہرا کمیں تو بید خیال کریں کہ جب حضرت صدیق تا کب ہوگئے اور حضرت سیدہ کے گھر جا کراُن کو راضی کر بیا تو حضرات شیعہ کو بھی چاہئے کہ وہ بھی راضی ہوج کمیں ، حضرت سیدہ اُن کے زعم میں معصوم بیں اور معصوم کی مخالفت نا جا کر ہے، پس جب کہ حضرت سیدہ صدیق اکبر سے راضی ہوگئیں تو اب صدیق اکبر سے نا راضی اہل شیع مذہب پر ناج کر ہوگ ، حضرت سیدہ حضرت سیدہ صدیق اکبر سے راضی ہوجائے کے بعدا گرکوئی نا راضی ہوتا ہے تو ہوا کر ہے ہمیں اس کی قکر سے اور نہ بروا۔

اب رہا میں وال کہ حضرت سیّدہ نے اسے صد مے اور دیجے کے وقت میراث کیوں طلب کی سوجواب رہے کے معاذ اللہ مقصود مال ومن ل ندتھا بلکہ تبرک نبوی اور یادگا ر پیرری پیش نظر تھا، نیز رزق حلال کی طلب اولیا ، اور اتقیاء کا شعار ہے اور ظاہر ہے کہ متر و کہ نبوی ہے بڑھ کر دنیا میں کوئی مل حوال نبیں ہوسکت کہ جس میں کسی قشم کی بھی حرمت یا کرابت کا بھی احتمال نبیس ہوسکت کہ جس میں کسی قشم کی بھی حرمت یا کرابت کا بھی احتمال نبیس جسے سندہ کو رہے ذبی ل جوا کہ اگر آپ کا متر و کہ جھے کول جائے تو ہو، شہدرزق حدال سے بے فکری ہوجائے اور آپ کا تیز ک اور آپ کی نش تی دل کی تستی کا سمام ان ہو۔

## ایک ضروری تنبیه

حضرات شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ صدیق اکبر پر غصہ ہو کمیں اور حدیث میں ہے کہ فاطمہ قبضعة منی من اغضعها فقد اغضبنی فی طمہ میر الخت جگر ہے جس نے فاطمہ کوناراض کیا اُس نے مجھ کوناراض کیا۔

سوجا نناجا ہے کہ صدیق اکبراس میں داخل نہیں اس سے کہ فضب اور اغصاب میں فرق ہے۔غضب کے معنی دوسرے کو ہان ہو جھ کر فرق ہے۔غضب کے معنی غضہ ہوئے کے بین اور اغصاب کے معنی دوسرے کو ہان ہو جھ کر ناراض نہیں ناراض کرنے اور خصہ دا، نے کے بین سوصد بی اکبرنے معاذ اللہ حضرت سیدہ کو ناراض نہیں کیا بلکہ ارشاد نبوی کی تعمیل کی حضرت سیدہ ٹے معلوم کس وجہ ہے ابو بھر سے ناراض ہو میں۔

حصرات شیعہ بی بند کمیں کہ ہے دجہ کیوں نمصہ ہوئیں اہلِ سنت تو اُن کے غصہ ہونے کے قائل ہی نہیں ہی رے زو کیے تو حضرت سیدہ نے اعلمی کی بنا پرمیراث کا سوال کیا صدیق ا کبرنے جبارشاد نبوی ن یا تواپی اس غیرمن سب استدی ءاور ناحق طلب پرشرمند ہاور تا دم ہونعیں اور بوجہ خجاست و ندامت صدیق اکبرے خلط و ملط اور آمد وشد بھی س بق کے لی ظ ہے تکم ہوگئی لوگول نے اس کو غیضہ اور نا رانسگی خیال کریں ورنہ صدیق اکبر حضرت ستیدہ کے کوئی محرم نہ تھے جن ہے سلام و کلام کی رسم جاری ہوتی اور پھر منقطع ہو جاتی تو ناراضگی کا شبہ ہوتا، حضرت سنیده کا کلام محض ایک ضرورت کی بنا پرتھا، جب ضرورت نہ رہی تو کلام کی بھی ضرورت ندر ہی ہ قی حضرت علیٰ برابرصدیق اکبر کے شریک حال رہے اور برابراُن کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہےاور ادھرصدیق اکبر بوجہ کمال نیاز مندی وردولت برحاضر ہوئے اوراس احمال پر که شاید حضرت سیده ناراض ہوگئیں عذر ومعذرت کی یہاں تک که حضرت سیّدہ کو راضی کر کے اپنے گھر وا پس کئے معاذ ابتدا ہو بکر خلافت اور امارت کے نشہ میں نہیں پڑے رہے کہ حضرت سیّدہ کی خبر بی نہ لیتے جگر گوشئدرسول کے رہنے اور آزردگی ہے بیجین اور بے تاب ہو گئے اور دیردوست پر حاضر ہو کر اُن کوراحنی کیا اورا ً سرحفرات شیعہ اس گز ارش پر بھی اکتفانه کریں اور پھر بھی ابو بمر کوقصور وارتھہرا نمیں تو پھرعرض میہ ہے کہ صدیق اکبرنے حضرت سیّمہ کو کی ناراض کیا بنگہ حضرت علی نے جب ابوجہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا اس وفت حصرت ستیده کونا راغل کیا جس پرحضور پُرنور نے خصید میااور بیارش دفر مایا فاطیمة بضعة معی من اغضبها فقد اعضدنى اب آپ فرمائے كەخفرت على نے كس بناء يربياراد وفرمايا تقا۔ صدیق اکبرے پار توارش ونبوی لانورت ساتر کنا صدقة کاس راتھ حفرت کی کے یاس کیا سہارا تھا علہ وہ بریں ہار ہا خاتگی اُمور میں حضرت سیّدہ اور حضرت علی میں باہم رجّحش پیش آتی تھی ، چنا نجہ ایک روز ای باہمی رجمش کے باعث حضرت امیر خفا ہو کرمسجد میں '' سیٹے متھے جس بر"ک حضرت خین علی نے ابوتر اب کے لقب ہے مشرف فر مایا۔

ميراث نبوي فيلف عليها

صديق اكبرادر فاردق اعظهم اورعثان غني اورعلى مرتضى اورحضرت عائشه صديقه وغيربهم

ے مروی ہے کہ آل حضرت خلافتی نے ارش دفر مایا کہ ہم لیمنی گروہ انہیاء کے مال میں میراث نہیں ،ہم جو کچھ چھوڑیں وہ سب خدا کی راہ میں صدقہ اور خیرات ہے۔

(۱) حکمت اس میں یہ ہے کہ خلق خدا کو بیمعلوم ہو جائے کہ حضرت انبیا ، نے دعوت حق اور تبلیخ وین میں جو بچھ بھی محنت اور مشقت اٹھائی وہ محنس خدا تعالی کے لیے تھی اس سے وُنی مطلوب نتھی یہاں تک کہ اولا د کو بھی اس میں کوئی دینہ بیس منتا۔

(۲) نیز انبی وکرام \_امّت کے حق میں روحانی باپ ہیں لہذاان کا مال امّت کے تمام افراد کے لئے وقت ہوگا ،سی خاص فرد کے لئے مخصوص مذہوگا۔

(۳) نیز حضرات انبیاء کرام۔ ہروقت بارگاہ خداوندی میں حاضراور تقیم رہتے ہیں اور الکہ حقیق کی مالیت ہروقت اُن کی نظروں کے سامنے رہتی ہاں گئے حضرات انبیاء کرام اپنے آپ کوکسی چیز کا بھی مالک نہیں سمجھتے جسیا کہ بزرگوں کا قول ہے۔ الانبیاء لا یہ مسلم اون ملکا مع کی لیمنی انبیاء خدا کے سامنے کسی کی ملکیت کو الله

عوام کی نظروں سے مالک حقیق کی ملکیت چونکہ پوشیدہ ہے اس لئے وہ اپنے آپ کو مالک مجازی سجھتے جو چیز ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کو خدا ہی کی تصور کرتے ہیں اور یہ بجھتے ہیں کہ ہم خداوند ذوالجلال کے میں ہوتی ہے اس کو خدا ہی کی تصور کرتے ہیں اور یہ بجھتے ہیں کہ ہم خداوند ذوالجلال کے دستر خوان پر ہیٹھے ہوئے ہیں ہم کواس ہے منتفع اور مستنفید ہون کی اج زت ہے۔ اس وجہ سے ان اموال میں انبیاء کرام پرز کو قواجب نہیں ہوتی اور نہ وفات کے بعدان میں میراث اور وصیت جاری ہوتی ہوتی اور نہ وفات کے بعدان میں میراث

## حيات نبوى على المالية

تمام دبل سنت والجماعت كا جماعی عقید و به كه حضرات انبیا ، كرام بیسیم انصلا قا والسل م و فات کے بعدا پی قبروں میں زند و بیں اور نماز اور مبادت میں مشغول بیں اور حضرات انبیاء کرام کی بدیر زخی حیات اگر چه بهم كومسوس نبیس به وتی سیکن باا شبه بدیم بات سی اور جسم نی به اس سے كه درو مانی اور معنوی حیات تو مامه مؤمنین بكدار وائ نفار و بهی مصل ب

احادیث سیحداورسر یہ ہے تابت ہے کہ مر دے سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔ مقتویین بدرے تے کا خط بفر مانصحیحین اور تمام کتب حدیث میں مذکوراورمشہور ہے نیز حدیث میں ہے۔

> مامن احديمر بقبر اخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا

وقال ﷺ أن الميت يعرف من يغسمله ويحمله ويدليه في قيره رواه احمد وغيره-ل

🧯 جو تحض اینے مؤمن بھائی کی قبر برگزرے جس کومرنے ہے پہلے وہ دنیا میں پہیجانتا فيسمسلم عليه الاعرفه ورد عليه أنخ تفاوراس يرسرم كريتووه مرده بحي الركو السكلام رواه ابسن عبد البسر 🕽 پيجانيّا ہے اور اس كے سلام كا جواب دينا صححه أبو محمّد عبد الحق للماس صححه أبو صافظ ابن عبد إبر ـــ روایت کیااورشیخ عبدالحق نے اس کوسیح بتایا نيزني كريم مديه الصلاقة والتستيم كاارشو ے کے محقیق میت اُس مختص کو پیجے بتا ہے جو اس کوشنل دے اوراس کواٹھا ئے اوراس کو قبریش اتارے اس حدیث کو اہ مراحمہ وغیرہ نے روایت کیا۔

مندالی یعنی میں انس بن ما یک رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ سول الله ﷺ نے ارشا دفرمایا به

الانبياء احياء فر قبورهم أوانباءا في الرانده بي اورتمازونياز 🖠 میں مشغول ہیں ہے۔

يصلون-

شیخ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کوحسن فره بیا اور مدمه مناوی قبض القد بریشرح

ع ﷺ ، سلام و بلوگ ارشاں بھارتی جدمنگل جاویت میں میں میں انسان میں انسان جاوی جاویت معلوم شوہ کے نہیو وزندہ ندو قبر بعيد روق ڪ٧ ياڪ آن، - بروينان نيز تارڪ وشيده بوسيد وگفرونده آئياڪ جيجو هياڪ وٽيا ۽ شد ٻاوجود استفقاء زند روبا فصول توسطون مام يدند الباب عادي المتأسان اليوجيات بران شروط استاه خير تحال قادر ست کہ ہے تان ٹیز زندہ ۱۰۰ سات ایجا جملے حول واقع مثل اربدن سدکیہ تفات (حتیان فعد امر فع امران) تَرَرِحْ فَيْنَ بِهِمَادِمِسَ عِنْهِ أَنْ لِهِ مِنْ لِمِنْ رَقَ اللَّهِ وَأَسَالًا عِنْهِ أَنْ أَيَّا بِ الْمِي

ج مع صغیرا میں فرماتے ہیں''بذا حدیث سیمے'' اور علامہ سیوطی مرقدۃ الصعود عاشیہُ سنن انی واؤد میں فرماتے ہیں کہ حیاۃ انہیاء کے ہارے میں احادیث درجہ کو انرکو پیچی ہیں اور انباء الاذکیاء بھیاۃ الانہیاء میں فرماتے ہیں۔

حيات النبى الله في قبره هو وسائرا لانبياء معلومة عندنا عملما قطعيا لما قام عندنا سن الادلة في ذلك و توا ترت به الاخبار الدالة على ذلك-

نی اکرم فیقی کی حیات اینی قبر مطهر میں اور تمام انبیا ،کرام کی حیات اینی اینی قبرول میں عمام طعی اور قینی ہے معموم ہے اس کئے کہ حیات انبیا ، در کل سے تابت ہے اور احادیث متواتر اس پر شاہد ہیں۔

اوراس حدیث نظا انبیا عرام کی حیات بیان کرنامقصود نبیل بلکه یہ بتان ہے کہ جس طرح انبیا عرام اس حیات و نیو یہ بیل مشغول عبادت تھے ای طرح انبیا عرام اس حیات و نیو یہ بیل مشغول عبادت تھے ای طرح انبیاء کام ہوتی ہے لہذا بھی مشغول عبادت بیل بلانبیاء احیاء فی قبور بہم یصلون میں مقصود کلام میں قاور عبادت فی القبر کا الانبیاء احیاء فی قبور بہم یصلون میں مقصود کلام میں قاور عبادت فی القبر کا بیان کرنا ہے اصل حیات امر مفروغ ہے یصلون سے پہلے حیات کاذ کر محض تمہید کے لئے ہوار مقصود یہ ہے کہ انبیاء کرام کے اجہام مطہرہ اگر چاس مالم ہے دوسرے عالم میں منقل ہوگئین وہی اجہام حسب س بق مشغول عبادت بیں اور اندیل حیات اور اشغال زندگی برستور جاری بیں اور اندیال واشغال واشغال واشغال میں نماز کا ہے اور نماز انبیاء کرام کی آنکھول کی شندگ ہے۔ غرض کے بعد روحانی حیات اور سمع اور حیات اور سمع اور الدیل حیات اور سمع اور الدیل حیات اور سمع اور الدیل کے بعد روحانی حیات اور سمع اور الدیل حیات اور سمع اور الدیل حیات اور سمع اور الدیل حیات اور مع اور الدیل کرنا ہے واراک حضرت انبیاء کے سرتھ محصوص نبیل برام کی خصوصیت اور ان کا امتیاز بیان کرنا ہے، النے ثابت ہے اور حدیث ہے مقصود انبیاء برام کی خصوصیت اور ان کا امتیاز بیان کرنا ہے، النے ثابت ہے اور حدیث ہے مقصود انبیاء برام کی خصوصیت اور ان کا امتیاز بیان کرنا ہے،

این ۳۳ بس ۱۳۳ سیسته و تا تو تا تو ایدن آل حضرات نمیا بستان مده سور میسیم و تکلم آنباچ نانچادر حدیث مذکور بوضوح بیوسته ناظر در آل ست که آنها به شان س در در و قول محتی رومقر را تهبور بهمای ست که نمیا جدا فرفت موت رنده اند بحیات دینوی به تیسیم القاری ص ۲۳ شهر به سر در تاریطید سل سیمنی مانندهیات دیوی بیکسه هیات برخی اوشان اعلی واقوی است ندهیات دینوی بیمر تب که قل و تصورات قاصر ست تا

حدیث میں ہے کہ نبی کریم ما پیالصلا قادالشسیم نے ارش وفر مایا کہ جمعہ کے دن تم مجھ پر کنٹر ت ہے درود بیڑھا کرو کیونکہ تمہا رادرود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ سی بہ نے عرض کیا۔

كيف تنعوض صلاتنا عليك } بهرا صلاة وسلام آب يركيح پيش موگا وقد ارمت يقولون بليت فقال 🖠 مال نكه وفات ك بعد ك جم بوسيده ان الله حرم على الارض أن أورريزه ريزه بو چكا بوگا- آل حضرت 🕴 ﷺ کے ارشاد فرمایا کے حقیق المتد تعلی نے زمین پرحرام کر دیا کہ وہ انبہاء کے ا جس مرکو کھائے اس حدیث کوابو داؤد نے روایت کیا، امام بیمقی فرماتے بیں کہ اس حدیث کے اور پھی شواہد ہیں اور بیے صدیث <u> چي ہے۔</u>

تأكل اجساد الانبياء اخرجه ابسو داؤد وقال البيهقي له شواهد وقال العلامة القاري رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه وقال النووي اسناده صحيح اهل

صی بہ کا میسواں اور آ س حسنرت ملی فائٹ کا میں جواب اس امر کی صریح دلیل ہے کہ حیات ہے جسم نی حیات مراد ہے۔ تعض روحانی حیات مراد نبیس ورندا کر فقظ روح می رک پر درود کا معروض ہون مراد ہوتا تو نہی ہے مرام کا بیسوال وقد ارمت کے آپ کا جسم تو وفات کے بعد بوسیدہ ہو جائے گا اور پھرحضور پر فور کا بیہ جواب کہ امتد تی لی نے زمین پر اجساد انبیا ،کوحرام کر دیا ہے سب بے معنی ہوجائے بحض رو تے پرائی ں بیش ہونے کے لئے جسم کامحفوظ رہنا ضروری نہیں آپ جواب میں ریفر ، دیتے کے تہمیں جسم ہے کیا بحث تنہاراصلا قاوسوام تو میری روح پر پیش ہو گاتھن روح پرائل ں 8 بیش ہونا انبی ، کے سرتھ مخصوص نہیں بلکہ احادیث صحیحہ ہے یہ امر ٹا بت ہے کہ مردے مکام وسد م کو سنتے ہیں اور بعض ایام میں ان بیراُن کے اقدرب کے اعمال پیش ہوتے ہیں جیسا کہ نثر تی اصدور فی احوار الموتی والقبو للعلامة السیوطی میں اس پر مفضل کلام کیا ہے،روح متصل ہجسد پرقبر میں امت کے اعمال کا بیش ہونا یہ نبی اکرم ﷺ کی خصوصیت ہے۔ منزانو شیخ ما قالہ انعلامیۃ انقاری فی شرح انمشکو ہے۔۲

اور سنن ابن ماجہ میں بواید روا ، ہے روایت ہے کہ جمعہ کے روز خاص طور پر مجھ پر کثر ت

إمرقاة في ٣ يش ٢١٠

ہے درود پڑھا کرو، جمعہ کا دن یوم مشہو و ہے جس میں ملہ لکۃ ابتد بکثر ت یا ضربوتے ہیں جو مخص و بعد الموت قال أن الله حرم 🕻 كيا بعد موت كَبُحَى آپ پر يها را درود پيش عملے الارض أن بتأكل أجساد ألم بوكاتي فرما يحقيق التدتون فيزين الانبياء فنني الله حي يرزق- أيرح مكردي بكره في اجمام كو 

بھی جھے پر درود پڑھے گاوہ جھے پر چین کیاج ئے گا۔ ابوا مدرداء کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا۔ رجاله ثقات كذا في فيض ألسك طرف عاس ورزق ويجاتا ب

وقال التررقاني رواه ابن مجه برجال ثقات عن الي الدردا بمرفوعات يُزرة بي ص٢٣٣ جيره سینخ تقی الدین کی فرمات بین که صدیق اکبراور فی روق اعظیم مسجد نبوی مین ته واز بدند کرنے کونا پیند فرہ نے تھے اور جو تحص مسجد نبوی میں آواز بلند کرتا تو اس کو پیفر ہ تے۔ لقد اذيب رسول الله صلى الله المسلمة المستحقيق توني آواز بنندكر كرسول الله

🖠 بِيُقِينَا فِيهِ كُوتِبر مِينِ ايذاء يَهِ بَي في \_

فر قبره معلوم ہوا کہصدیق اکبراور فاروق اعظیم کے نز دیک س حضرت ﷺ قبرمہ رک میں ای جسم اطهر کے ساتھ زندہ ہیں اور جس طرح بحکم خداوندی لا قدرٌ فَعُو ٓ ا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تُجْهَرُ وَالَهُ بِالْقَوْلِ الايه - الحيات (يوبيش آپ ك سامنے بلندآ واز ہے بولن ممنوع تھا ای طرح اب اس حیات برزندیہ میں آپ کے سامنے

بلندآ وازے بولناممنوع ہے۔

اورام المومنين عائثه صديقه دضخا فغالفا فأغفا كابيحال تف كها كرمسجد ببوى كمتصل م کان ت اور دیوار میں کسی کیل اور مینخ کھو کئے کی آ واز حجر وُ نبوی تک چینچتی تو ما نشه صدیقہ فور ا اس کے ماس پہلا کر چیجتیں۔

🕽 رسول امتد خِلقَة عِنْهِ كُوكِيلِ اور مُنْخُ تَصُو كَنْهِ كُلِ آوازے تکلیف مت پہنچاؤ۔

لا تؤذوا رسول الله المالكة

شیخ سبی فرمات میں کہ تمام صحابہ کرام اور سنف صالحین کا یہی عمل تھا کہ آپ کے ادب اور تعظیم میں مسجد نبوی میں تواز بلندنیں کرتے ہتھ ( کما قال تعالی إِنَّ الَّهِ بِيْنَ يَهُ عُضُونَ أَصُوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَّئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوي )

سيّد المل تكة المقريمين سيّد ناجريل امين أيك مرتبه حضور پُرنورگ خدمت مين حاضر ہوئے اور بصداد ب آب ئے س منے دوزا انو بیٹھ کرعرض کیا۔ اُڈنو مغك یارسول انتداجازت ہوتو آپ سے قریب ہو جائیں۔ آپ نے اجازت دی جبر مل امین نے حضور پُرنور کے دونول گھٹنول پر ہاتھ رکھ کرہ ہتہ آ واز ہے عرض معروض کی۔

اور ملی مندا مرض الوفات میں جب مک اموت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بصد ادب و نیاز به پست آ ۱۰ز سے قبض روح کی اجازت جیاجی ۔ شفا ،الیقام ص ۱۵۴ویؤید و ایک ا قال تعالى إنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ -اورابو ہریرہ رمنی ایند مندے روایت ہے کہ رسول ایند بلی نکتی ہے ارشاد قرمایا۔

سمعته و من صلَّى عَلَىّ نائيا 🕻 پڑھتا ہےاُ ہے میں خود سنتا ہوں اور جودور ورازے جھ ير درود پڑھتا ہے وہ جھ كو 🖠 بذر بعی فرشتوں کے پہنچادیا جا تا ہے۔

من صلّی عَلَی عند قبری 🕽 جو تخص میری قبرے قریب ہے جھ پر دروو بلغته

اور ظاہر ہے کہ قرب اور بعد کا بیفرق حیات جسم ٹی کے امتیار ہے ہے نہ کہ حیات روحانی کےانتہارے۔

علامدمته می رنمهٔ مندتعالی مدیداس حدیث کی شرع میں کیصتے ہیں۔

و ذلك لان لـروحـه تعلقا بـمقر ﴿ اور وجه ال كَ بيه ٢٠٠ كـ آب ك روحٌ بلدنسه الشريف و حرام على أمارك وتي كجمداطم كمشق يعنى الارض أن تساكل اجساد إلى قبرشريف كماته يعتق إورزمين ير الانبياء فحاله كحال النائم أو انبياء كرام كاجهام كوكهانا قدرة ممنوع الـذي تـرقـي روحه بحسب لل ٢٠٠٠ ترشر في الله آپ كا دل ايـا

قواها ماشاء إلله له بحسب قدره عند الله في الملكوت الاعملر ولها بالبدن تعلق و لذا اخبر بسماعه صلاة المصلي عليه عند قبره وذا لا بنا فیه مامرفی خبره حیث ما كنتم فصلوا على من ان معناه لا تتكلفوا المعاودة الي قبرى فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم ما ذالك الالان المسلاة في الحضور مشافهة اقتضل من الغيبة لكن المنهي عنه هو الاعتياد الرافع للحشمة المخالف لكمال الصيبة والا جلال اهل

ہے جیسے سونے والے کا حال ہوتا ہے کہ اس کی روح کوعروج ہوتا ہے جس قدرجس ورجداللدك يهال اس كامرتبه وتاجاى قدراس کو عالم ملکوت میں عروج ہوتا ہے اور باوجوداس کےاس کی روح کواس کے بدن ہے تعلق رہتا ہے ای وجہ ہے آتخضرت میلانگیانے خبر دی ہے کہ جو میری قبر کے قریب سے مجھ پر صلاۃ وسلام بر معے گا اس کو میں خود سنوں گا اور میہ حدیث مذکوراک حدیث کے من فی تبیس که جس میں بدآیا ہے کہتم جہاں بھی ہو مجھ بر درود بھیجا کرواس لئے کداس حدیث کے معنی به بین که بار بارمیری قبر برحاضری کی مشقت اور كلفت مت اٹھاؤ تمہارا درود سلام جھ کو ہرجگہ ہے بہنچے گا۔

جس ہے معلوم ہوا کہ حاضر ہو کر با کمشافہ صلاۃ وسلام۔ غائب نہ صلاۃ وسرم ہے افضل ہے۔ البت الیں بار بار حاضری جس ہے بارگاہ نبوت کی عظمت وجیب میں کی آجائے اس کو منع فر مایا۔ اور مسند برزار میں بسند جیرعبدا مقد بن مسعود ہے مرفوعا مروی ہے کہ امت کے اعمال آپ برچیش ہوتے ہیں اور آپ ان کے لئے دُع ہے مغفرت کرتے ہیں۔ ی اعمال آپ برچیش ہوتے ہیں اور آپ ان کے لئے دُع ہے مغفرت کرتے ہیں۔ ی ان تمام روایا ہے ہے امر بخو بی واضح ہوگیا کہ نبی اکرم بلائے تا اور دیگر انہیا، کرام قبروں میں زندہ ہیں اور ان کے اجب م مباد کہ بوسیدہ اور بالیدہ ہوئے ہیں اور ان کے اجب م مباد کہ بوسیدہ اور بالیدہ ہوئے ہیں اور انتد کی بعد عبروات ہے معطل نہیں بلکہ نمازی پڑھتے ہیں اور جج کرتے ہیں اور انتد کی طرف ہے ان کورزق ماتا ہے اور مزار مبارک پر جوشن حاضر ، وسرصدا قوسلام پڑھتا ہے اس طرف ہے ان کورزق ماتا ہے اور مزار مبارک پر جوشنی حاضر ، وسرصدا قوسلام پڑھتا ہے اس

کوخود سنتے ہیں اورامّت ہے ہیں کہ حضر ات انہیا ، کی حیات جس فی ہے اور ارواح طیب کا اجس مب رکہ امری قطعی دیل ہیں کہ حضر ات انہیا ، کی حیات دیل قطعیہ ہے تابت ہا اور بیام مب رکہ ہے تعلق قائم ہے خرض یہ کہ انہیا ، کرام کی حیات دیل قطعیہ ہے تابت ہا اور بیام رہ یہی ہے کہ اُمّت نے جسد اطہر کو و فات کے بعد قیر شریف میں ودیعت رکھا ہے اور شریعت نے مزار مبارک کی زیارت کی تاکیدا کیدگی ہوتے ہیں اور قبر مبارک ہی میں آپ کو اللہ کی طرف ہیں اور قبر مبارک ہی میں آپ کو اللہ کی طرف ہیں اور قبر مبارک ہی میں آپ کو اللہ کی طرف ہیں اور قبر مبارک ہی میں آپ کو اللہ کی طرف ہیں اور قبر مبارک ہی میں آپ کو اللہ کی طرف ہیں اور اجسام مبارک کہ قبر وں میں فن کیا جانا مشاہدہ اور معالمت تابت تابت ہو تابت ہو تابیل ہونا ہے جس میں کسی شک اور شب کی گئی کئی گئی ہیں اور اجساد مطبرہ کا قبور ہے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے جس میں کسی شک اور احد بیث متواترہ سے انہیاء کرام کی جو حیات تابت ہے وہ حیات فی اسمو ات یا القبور ہے نہ کہ حیات فی اسمو ات یا

اور قبور ہیں اجسام و میعت رکھے گئے ہیں تو ثابت ہوگیا کہ انبیاء کرام کی حیات جس نی سے اور دوح کا اصل تعلق جسام سے قبروں میں ہے۔ غرض یہ کہ ان روایات سے یہ امر خوب واضح ہوگیا کہ وہ ت کے بعد نی اکرم برائی تھیا کا اصل آستھ قبر مبارک ہے کہ جہاں آپ کا جسدا طہر شخفوظ ہے نہ کہ آس ن اور اسی مقام پر آپ کی روح مبارک کا جسدا طہر سے تعلق ہے اور اسی جگہ آپ پر امت کے اللہ اللہ ہم آپ کی روح مبارک میر و تفریخ کے لئے اس علیون اور ملکوت علوی ہے بھی تعلق ہے نہ کہ آپ پر امن ہوتے ہیں اور باایں ہم آپ کی روح مبارک وی لم علوی ہے بھی تعلق ہے نہ کہ آپ پر امن ہوتے ہیں اور باای ہم آپ کی روح مبارک وی میں موقع تھی تا ور ملکوت علوی ہے بھی تعلق ہے نہ کہ ان خداوندی جہاں جا ہے جب تو وہ اس کے من فی نہیں حق تھ بی شانہ کو اختیار ہے کہ اپنے بر مزیدہ بوجہ ان جا ہے ہیر کرائے اور امور سخرت اور احوال میں برزخ کو احوال و نیا پر قبی س کرن نا وائی ہے۔ برزخ کو احوال و نیا پر قبی س کرن نا وائی ہے۔

علاً مه قارى شرح شفاء مين لکھتے ہيں سے

المعنقد المعتمد انه عَلَيْهُ عَلَيْهُا حَى فَا وَعَقيده بِحَ بِمِعَفُ وَضَفَ كَا اعْتَه وَ بِهِ وَ وَعَقيده بِ الصَارِ وَ السّلَيمِ ابْنَ قَبرِ فَعَي قَبِيرِ السّلِيمِ الْنَبِياء فَى فَي يَدِ لَهُ بُنِ كُرِيمُ عَلَيهِ الصَارُا وَ وَالسّلَيمِ ابْنَ قَبرِ النَّالِيمِ النَّهِ فَى اللَّهُ وَالسّلَيمِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللَّهُ

قبورهم وهم احياء عند ربهم وان لا رواحهم تعنقا بالعالم العنوى والسفلى كما كانوا في الدنيوى فهم بحسب القلب عرشيون والله باعتبار القالب فرشيون والله سبحانه اعدم باحوال ارباب الكمال هذا شرح شفاء ل

ین زنده بیل جیسے دوس سے انبیا و سرائی ارواح
تعالی کے زود کیک زندہ بیں اور اُن کی ارواح
طیب کو بیک وقت ما معنوی اور مالم مفلی
دونوں سے تعلق ہے جیسا کہ دنیوی زندگ
میں دونوں عالم سے علق بی یعنی وفات کے
بعد بھی ای طرح وونوں ما م سے تعلق ق مُم
سے قلب کے امتب رہے عرشی اور ق لب کے
امتب رہے فرشی ہیں۔ انتدیق ی بی ارباب
امتب رہے فرشی ہیں۔ انتدیق ی بی ارباب
کیل کے احوال کوخوب جائے ہیں۔

در نیابد حال پخته بیج خام بیل سخن کو تاه باید والسلام

جمع ہوئے ہوں قدرت قدیمہ کے کاظ سے نقاءروحانی وجسمانی اور زمینی اور آس نی اور براشم کانقل مکانی سب برابر ہیں محض استبعاد طبعی ہے احادیث نبویہ کورد کرنا ہے قتلی اور ہے دیں کی دلیل ہے باقی اصل حقیقت اہتد تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ کس کیفیت اور کس شن سے من قات ببوئی کس نکشاد ونکشاید بحکمت ایس معمارا۔

حدیث میں ہے کہ مومن کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہےاور جنت کا ہاغ بنا دی جاتی ہے۔ پس اگر روضۂ اقدی کونمونۂ فردوس بریں اور رشک علمین بنا ویا جائے تو کیا استبعاد ہے۔ حضرت عثمان دخیّانندُ عدایجهٔ ہے ایام محاصرہ میں عرض کیا گیا کہشرم جیے یہ نمیں تا کہ وہاں اس فتنهاور بداء ہے محفوظ ہو دیا نمیں تو پیفر مایا کہ میں دار ہجرت(یدینه منور ہ) اور س حضرت بلوز کا بیا کے قرب اور محاورت کونبیں جھوڑ سکتا۔

ایک مرتبه حضرت می کرم املد و جهدنے اپنے مکان کے کواڑ بنوائے تو پیچکم دیا کہ بیرکواڑ مدینہ ہے باہر لے جا کر بنائے جا تیں تا کہ اُن کے بنائے کی آ وازمسجد نیوی میں نہ آئے اوراس آ واز کی وجدے حضور پُرنورکو آکلیف نه ہو( زرق نی شرح مواہب ص ۴۳ ج۸وشفاءا سقام ص ۱۷۳)

ابولعیم وغیرہ سعیدین مسینب ہے روایت کرتے ہیں کہ جن ایام میں واقعۂ حرہ پیش آپی مسجد نبوی میں میر ہے ہوا کوئی متنفس ندفقہ ال ایام میں جب نماز کا وفت ہے تا تو میں قبر مبارک ے اذان کوسنتااس کے مطابق نماز ادا کرتا۔ تین دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی۔ میں قبرمیارک سے اذان کی آوازس کرنماز براهتاته ، (زرق کی شرح مواہب ص۲۳۲ ج۵)

یہ واقعہ بھی اس کی دلیل ہے کہ روح مبارک کا اس جسد اطہر سے تعلق قائم ہے کہ جو ر وضئة اقدس ميں ووجيت ركھا گيا ہے سيد سمہو دي و فيءالو فاء باپ ثامن كے نصل ثاني ص 2 بهم ج ٢ ميں مکھتے ہيں۔

و أما أدلة حياة الانبياء فمقتضاها أحية انبيء كتمام ولكل كالمقتضي بيربي ك حياة الابدان كحالة الدنيامع أحضرات انبيء اليابدان اوراجه ومطهرهك الاستغمناء على الغذاء و مع قوة أسته زنده بين جس طرح دنيا بين ابدان ك المنفوذ في العالم وقد اوضحنا إلى تهزنده تقيين بيكآب كا ديت برزديه المسئلة فسي كتابنا المسمى أديت بساني بوئيس حيات ديوي

بالوف الما لحضرة المصطفى أممأل اورمثابه بفرق به بكه عالم برزخ میں ہاوجوہ حیات جسمانی ہونے کے غذاء سے مستغنی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نفوذ کی توت عطافر مائی ہے اور ہم نے اس مسئدكي يوري توطيح اين كتاب الوفاء مين 0-25

اورعبد صحابیوتا بعین ہے لے کراس وقت تک اُمت کے تمام میں ، وصلحا ، کا پیمل رہا ہے كرجو تخف زيارت نبوي كے لئے جاتا ہے اس كے داسط سے حضور پُرنوركي خدمت ميں مديد سلام بھیجتے ہیں اور مبت ہے اولیا ءاُمّت نے جب حضور پُر نور برسلام پڑھا ہے تو حجر ہُ مبارکہ میں ہےو مدیک السلام کی آ وازا ہے کا نوں ہے تن ہے۔ (فیض القدریص ۹ ۲۵ ج۲۰) جان می دہم در آرزواے قاصد آخر بازگو در سجکس آن ناز نین حرفے کہ ازمامی رود بیاس امر کی صرت کے دلیل ہے کہ روح مبارک کوجسم اطہر کے ساتھ اسی قبر منور میں تعلق ہے ای جَد ملام پڑھ جاتا ہے اور ای جگہ ہے جواب سن جاتا ہے۔

## ایک شبهاوراس کا جواب

شبه یہ ہے کقر آن کریم صراحة آپ کی موت کے متعلق ناطق ہے إِنَّكَ مَتِّبَ قُ إِنَّهُمْ مَّيْتُونَ اورحضور بُرنوركاارشاد إنسى وجل مقبوض اورصد بَنَ اكبرمة وفات کے دن پیخطبد ویاف ان محمد اقدمات جس کوتم م صی بہت تعلیم کیا۔ پھر حیات نبوی کے کہامعنی\_

س حضرت التفاعلة المستريحة م كُلُّ مَنفُسِ ذَاثِقَةُ الْمَوْتِ تَصُورُي دِيرِ كَ يَنْ مُوتُ كَا مزه چکھا اور پھر اللہ تی بی نے آپ کوزندہ کرویا اور زمین پرآپ کے جسم و حیانا حرام کیا ہی آپ اب حیات جسمالی کے ساتھے زندہ ہیں اورآپ کی بیدحیات شہداء ہے کہیں اکمل اور افضل تعالی کے پاس شہداء کی طرح (بیکہان ے برصر ) زندہ یں۔

ہے۔( كذا في شرح المو ہب ومدارج النبو ة باب پنجم ذكر فضائل آ ل حضرت ﷺ لے ﴾ قبال الامهام البيهقي في كتاب ألم بيهي كتاب الاعتقاد مين فريات بين الاعتقاد الانبياء عليهم الصلاة 🕽 كه حضرات انبياء كي ايك مرتبة بض روح والسلام بعدما قبضواردت 1 کے بعد پھران کی ارواح ان کے اہران اليهم ارواحهم فهم احياء أليس والس كروى تني له انبياء كرام حق عندربهم كالشهداءع

اور حیات شہداء کے متعلق علامہ آلوسی روح المعانی ص کاج ۶ میں فرہ تے ہیں۔ و اختسلف فسي هذه الحياة إلى حيات تُهداء كي حقيقت بين عماء كا اختلاف ے جمہورسلف کا مسلک بیے ہے کہ بید حیات انها حقيقة بالروح والجسد و أجم ادرروح كي ساته مون كي ديل سي لسكسنا لاندركها في هذه أبي عه كوش تعالى كارشاد بي كه شهراء كوخدا النشأة استدلوا بسياق قوله أكيال رزق دياجا تاج اورضابر بكه مؤمن ہوں یا کافر۔ پس آیت بل احیاء ہے جسمانی جیات مراد ندہو بلکہ روحانی خصوصیت کیاہوئی حالانکہ مقصود آیت ہے

فذهب كثير من السلف الي تعالیٰ عند ربھم یرزقون و بان 1 رزق جم کے سے موتا ہے، نیز حیات الحياة الروحانية التي ليست 🕻 روحانية ثهداء كيس ترمخصوص نهيل روحاني بسالے جسب لیست من 🕽 حیات تو تمام مردوں کو حاصل ہے خواہ خواصهم فلا يكون لهم استياز بذلك على سن عداهم و ذهب البعض البي انها 🕽 جين مراد هو تو پھر شهداء کا امتياز اور روحانية

شہداء کا متبیاز اوران کی خصوصیت کا بیان کرنا ہے کہ جوان کے ساتھ مخصوص ہو اور دوسرول میں وہ خصوصیت نہ پائی جائے اور ظاہر ہے کہ وہ خصوصیت اور امتیاز حیات جسمانی ہے اور بعض مع وادھر گئے میں کہ شہدا وک حیات روحانی ہے۔ پس جب کہ شہداء کی حیات جسمانی ہے تو حضرات انبیاء کرام جوشہداء ہے کہیں اعلی اور انظل میں ان کی حیات بدرجه اولی جسمہ نی ہوگی۔

علامہ بکی فرماتے ہیں کہ بیہ ناممکن ہے کہ شہید کو نبی سے بڑھ کر کوئی اعلی اور ارفع مرتبہ حاصل ہو سکے نیزشہراءکو بیمر تبہ عالیہ ( یعنی دیات جسمانی ) کا مرتبہ نبی کی شریعت اور ملت کی حفاظت میں جانبازی اورسرفروش کےصلہ میں ملاہے۔ پس قیامت تک جوخدا کی راہ میں جہاد کرے گا اور شہید ہوگا تو ان تمام شہداء کا اجر نبی کریم کے نامہ اٹماں بیل ثبت ہوگا اور آپ کا مقام ان تمام شہداء ہے بامتیار دیات کے سب ہے اعلیٰ اورار قع ہوگا۔اس کئے کہ دین کا سنگ بنیا در کھنے والے حضور پُرنور ہیں بندا آپ کی تنہا حیات تمام شہداء عالم کی حیات سے زیادہ تو ی اور بلند ہوگی۔( دیکھوشفاءاسقام ص ۱۲۹) نیز ہے کہ نبی اکرم بلون کلیکا شہید بھی ہیں چنانچے۔

شیخ جلال الدین سیوطی فر « تے ہیں کہ شاذ و نا در ہی کوئی نبی ایب ہوگا جہاں نبوت سے س تھے شہادت جمع ندکی گئی ہولیس انبیا وکرام نبی ہونے کے اعتبار سے بھی زندہ ہیں اور شہید مونے كا عتبار ي بھى زنده بيل كيونك و لا تخصيبين الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَمُوَاتًا بَلُ أَحُيّاتًا عِنْدَ رَبِّهِمْ كَمُوم مِين واخل مِين -

اور جمارے نبی اکرم یکھنگیائی نے بی لت شہادت وفات یائی اس کئے کہ آپ کی وفات ال زبر کے اثر سے ہوئی ہے کہ جو بہود نے خیبر میں آپ کو دیا تھا۔

اخسرج احسمه و ابيويسعيلي 🖁 امام احمد ابويعني اورطبراني اورحاتم اوربيهق والطبرآني والحاكم والبيهقي 🕻 ردايت كرتے بير كه عبرالله بن مسعود بير عن ابن مسعود قبال لان 🖁 کہتے تھے کہ میں نو مرتبہ رہیم کھاؤں کہ احلف تسمعا أن رسول الله أ رسول الله الم مقتول موئي يبتر ب والمنظمة الما احب الى من أوس من الكرم وتبديقهم كهاؤل كه 🕻 نبی اکرم بلفاتاتیا مقتوب نبیس ہوئے اور وجیہ اس کی رہے کہ استد تعالی نے تہے کو نمی بھی 🖠 بنایااورشهبید بھی بنایا۔

ان احلف واجدة انه لم يقتل و اتخذه شهيدال بلکهآل حضرت منونیته تو سیدالشهد ایل مین تمام شهداء کے اعمال آپ کے نامیذ اعمال اورمیزان میں ہیں ہیں ۔ یہ کی حیات تمام شہداء کی حیات سے المل اوراقومی ہوگ ۔ علاً مهشہاب خفا جی فرماتے ہیں۔

الانبياء والمشهداء احياء وحياة إانبياءاورشهداء بيدونول كرووايي قبرول ميل الانبياء اقبوى اذاليه يسملط أزنده بين ليكن انبياء كي حيات شهداء كي حيت علیہم الارض فہم کالنائمین 🕻 ہے بہت زیادہ قوی ہے اور جب زمین کو والنائم لايسمع ولا ينطق أنباء كرام كاجهام مباركه يرملط تبين كيا حتى يتنب (حاشيه حياة أورانبيه كاجماه طبره عينه محفوظ بين أوسمجه لو کہ انبیاء کرام بمنزلہ سونے والوں کے

الانبياء للبيهقي-)

ہیں اور سوٹ وا یا حالت نوم میں <u>سننے اور جواب دینے</u> ہے معطل رہتا ہے جب تک و ک کی طرف متوجه زرجو به

# خیات نبوی صلی الله علیه وسلم کے متعلق حُضر ت مولا نا محمر قاسم نانوتوي قدس التدسره كاكلام معرفت التيام

اہل سنّت واہما مت ئے تمام سنف اور خنف کا اس پرا تّفاق ہے کہ حضرات انہیا وکرام اپنی قبروں میں زند و جیں اور ان کے اجسام مطہر وتغیرات ارضی ہے محفوظ میں اورمشغول عبادت میں ۔عرب اور جم کے حضرات متنظمین اورمحد ثبین اورمفسرین اوراولیا ءعارفین اس موضوع پرمستقل رسالےاور مرقالے تکھتے جیجے آئے۔

تبرهوي صدى ك اخبر مين سرخيل اولياء وعارفين وسرتاج حضرات متكلمين حضرت مواا نامحمرقاسم نا نوتوی قدس ابتدسرہ نے اس موضوع پر آب حیات کے نام ہے ایک مستقل کتاب تحریر فر مائی جوحتا کتل و معارف لدنید کا ایک جیب وغریب خزینداور گلجینہ ہے۔

ا سير مموري وقد والوق وس ٥٠٠ ج٢ من لكهة بين - لا شبك في حياته المحلفظ بعد وفياته و كدا سائر الانبياء عليهم النصلاة والسلام احياء في قبورهم حياة اكمل من حياة الشهداء التي اخبرالله تتعالى بها في كتابه العرير و نبينا الشخفة سيّد الشبهداء و اعمل الشهداء في ميزانه اه

حسب ارشاد بارى تونى كُ لُ نَفْس ذَ آثِقَةُ الْمَوْتِ الراتَكَ مَيْتُ وَالْهُمُ مَّيَّةُ فِي مَامَ سَلْفَ اور خَلْفُ السِيرِ مَتَفَقَّ بِينَ كَيْسُوا حَيْمَ حَفَرَت عَيْسَى عَلِيهِ السَّلَام كَيْمَ م حصّرات انبیا ،کرام ہرِموت طاری ہوئی اوراُن کی تجہیز و منین کی گئی اورمقا ہر میں فن کیے گئے اس کے بعد حضرات منگلمین ومحدثین بیفر ماتے بیں کہ حضرات انبیاء کرام ایک مرتبہ موت طاری ہونے کے بعد دویارہ زندہ کیے گئے اور قیامت تک زندہ رہیں گے انبیاء کرام پراگر چہ تھوڑی دریے سئے موت طاری ہوئی مگر وہ موت دائم اورمستمزنبیں بکساء رض اورغیرمستمرتھی۔ اورمو یا نامحمر توسم رحمیة الندتعالی هدیه ریفر هاتے ہیں کے حضرات انبیا ،کرام کی و فات اورممات تو كمّا باورسنت اوراجه ع أمّت اورمشامرهٔ عالم ئابت ہے جس كا عققاد ضروري ہے۔ اور انکار ، جائز ہے کیکن انبیاء کرام کی موت اورو فات کی حقیقت اور نوعیت اور کیفیت عامه مؤمنین کی موت کی نوعیت اور کیفیت ہے مختنف ہے عامہ ٔ مومنین کی موت ۔ مزیل حیات ہے اورانبیاءکرام کی وفات ساتر حیات ہےانبیا ،کرام کی وفات اور ممات ظاہری ہے جس کے باطن میں اُن کی حیات مستورہے جس طرح زمریرہ و کتاب نور ' فنا ب مستور ہوجا تا ہے ،ای طرح زمر یر وزممات به انبیا وکرام کی حیات مستور و و باتی ہے۔ می ذابند به مویا تا کا پیمطاب ہ گرز ہ گرفتیں که انبیا باکرام برموت طاری بی نبیس ببوئی بلکه مودا ناموت اوروفات کیا و تقا دکولازم اورضر وری مجھتے ہیں رمورا نا کا تمام کلام رحصرات انہیا ءَرام کے وفات اورموت کی ٹوعیت اور کیفیت کے تعیین میں ہے انبیا ءَسرام کی وف ت ہے ذرہ برابرا <sup>م</sup>کارنبیں جیسے <sup>د</sup>ھنرات مشکلمین کا بیا خشا، ف کیہ صفات ہاری تعالی عین ذات بیل میں لاملین اور راغیر۔ بیاتصاف کی نوعیت کی تعیین میں کلام ہے تنس اوصاف میں کلامنبیں ای طرح حضرت ، نوتو ک کا تمام کلام انبیا ۔ سرام کی و ف ت اورممات کے تعیین میں ہے اور تفس موت کے اعتقاد کو اازم ادر ضروری سجھتے ہیں چہ نجے حضرت مو 1 نامجمہ تاسم نانوتوی قدس المتدسرہ فر وت بیں کے بین انبیاء کرام کو آھیں اجسام دیاوی کے علق کے التبارك زنده مجهة بمول برحسب مهايت كُلُّ نَفْسِ ذَا تَقَةُ الْمَوْتِ أَوْر إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُمْ مَّيَّتُونَ تَمَامُ إِنْهِاءَ رَامِينِهِم الصلاقة واسلام كَ سَبِّت موت كالعَقادَ بَصْ ضرور سيل لیکن انبیا ءکرام کی زندگی زبر برد هٔ موت ۔ ظ ہر بینوں کی نظر ہے مستور ہے مثل اُمّت

کے ان کی موت میں زوال حیات نہیں۔حضرات انبیاءزندہ ہیں اُن کی موت اُن کی حیات کے کے ان کی حیات کے کیا تہا کے کیا ت کے لئے ساتر ہے۔رافع حیات اور دافع حیات نہیں اِ

بلکہ موت کے وقت انبیاء کرام کی حیات اور بھی شدید ہوجاتی ہے، موت انبیاء کرام اور موت عوام میں ایس فرق ہے جیسا کہ مع یا چراغ کو کسی ہنڈیا میں دکھ کراو پر سر پوٹل دکھدیے میں اور شع اور چراغ کے گل ہوجانے میں فرز آئل ہوجاتا ہے اور ہنڈیا میں دکھکر سر پوٹل رکھدیے ہے فررمستور ہوجاتا ہے ذائل نہیں ہوتا بلکہ سر پوٹل دکھدیے ہے میں دکھکر سر پوٹل دکھدیے ہے فررمستور ہوجاتا ہے ذائل نہیں ہوتا بلکہ میں ہوتا بلکہ سے جائے میں ہوتا ہا ہے کہ اس ظرف میں آجاتی ہیں بلکہ خود شعلہ چراغ میں ہوتا ہیں ہیں جس سے وہ نور اور شدید ہوج تا ہے، پس عام مؤسین کی موت سے ان کی حیات کا نور بالکل جس سے وہ نور اور شدید ہوج تا ہے، پس عام مؤسین کی موت سے ان کی حیات کا نور ہا لگل ہوجا تا ہے ذائل نہیں ہوتا گر چہ ظاہر نظر میں فرق نہ معموم ہو شمع اور چراغ گل ہوجا ہے یا کسی ظرف میں رکھدیے کی وجہ اگر چہ ظاہر نظر میں فرق نہ معموم ہو شمع اور چراغ گل ہوجا ہے یا کسی ظرف میں رکھدیے کی وجہ سے اس کا نور مستور ہوجا ہے باستہار مکان کے اندھیرا دونوں صورتوں میں برابر ہے تا

اوراس ظاہری موت کی وجہ ہے حضرات انہیاء کرام کا قبروں میں مستورہ و جانا بمنزلہ جلکشی یا پر دوشینی یا گوشدشینی مجھا جائے گا۔ سے

(۱) اور دلیل اس کی بیہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے اجسام مبارکہ کا حسب سابق صحیح وسالم رہٹا اور تغیرارضی ہے بالکلیہ محفوظ رہنا۔

(٢) \_ اور جميشه جميشه کے لئے ان کی از واج مطہرات کے نکاح کاحرام ہونا۔

ع آب حیات از مواد اخرق هم رص ۲۳ ،۳۳

إآب حيات ازمولا نامحمر فالتمريض المهريعاس

سوايطها يسام

إ ايضاك ١٨٥

نہوئی حالانکہ یُوَ صِیْکُمُ اللّٰهُ فِی آوُلا دِکُمُ لِذَّ کَرِ مِثُلُ حَظِ الْاُنْسَینِ سبکو علم ہول یا رسول یا تھی ہے۔ اور رسول اللہ یو تھی از واج کو بعد عدت معروف تکاح کی اجازت ہوئی جوانقطاع حیات پر دال ہاور رسول اللہ یو تھی گئی گی از واج کی شان میں یہ تھم آیا وَلا اُن تَنْکِحُوْ آازُ وَاجَهُ وِنْ بَعْدِ وَ اَبَدًا جواجی طور پر حمت نکاح از واج مطبرات پردال ہے۔ معلوم ہوا کہ نکاح منقطع نہیں ہوا جیسا کہ از واجہ اُشھا تُھی بھی ہی ای پردال ہے کہ علاقہ زوجیت حسب سابق قائم ہے کیونکہ از واجہ جو خوجی ہے جو صفت مشبہ ہو دوام اور شوت پردال ہے اور والدج سمانی کی منکوحہ نے نکاح کی حرمت کو اس طرح بین فرمایا و لا شوت پردال ہے اور والدج سمانی کی منکوحہ نکاح کی حرمت کو اس طرح بین فرمایا و لا تَنْکِحُوْا مَا نَکِحَ اَبْنَاءُ کُمُ مَنْ فَعْلَ ماضی ہے جو حدوث اور تجدد پردلالت کرتا ہے جس شوت پردال ہو یہ ایجا ور جب از واج مطہرات کا نکاح بی منقطع نہیں ہواتو از واج مطہرات کا نکاح بی منقطع نہیں ہواتو از واج مطہرات مظہرات مخملہ وَ الْمُحْصَنْتُ مِنَ النِّسَدَةِ ہوجا کیں گل

اور بقاء نکاح بے علاقہ کروح وجسد متصوّر نہیں شہداء ہیں باوجود حیات کے بوقت موت جسم خاک ہے جو تعلق باتی نہیں رہتا شہداء اور علمہ موشین کی موت میں فرق اتنا ہے کدارواح شہداء کو جسداول ہے تعلق منقطع ہوجانے کے جداور ابدان ہے تعلق ہیدا ہوج تا ہے اور اس حساب ہے ان کو حیات روحانی وجسمانی دونول حاصل ہوجاتی ہیں اور باقی مؤمنین امت کے لئے اس نقصان کی بچھ مکافات نہیں کی جاتی بہر حال ابدان و نیا ہے دونول کو بچھ تعلق نہیں رہتا ۔ تو پھراشیاء متعلقہ ابدان و نیوی ہے کہال تعلق رہ سکے گا کہ اُن کے اموال واز واح جول رہتا ۔ تو پھراشیاء متعلقہ ابدان دنیوی ہے کہال تعلق رہ سکے گا کہ اُن کے اموال واز واح جول کے تول آخیس کے از واح واموال سمجھ جا تھی اور کسی اور کو نکاح کی اجاز ہ نہواور وارثوں کو تقسیم وتصرف کرنے کی اجاز ہ نہ دیں کیونکہ مال اور از واح ارواح کو بتقاض کے تعلق جسمانی مطلوب ہوتے ہیں بذات خود مطلوب روحانی نہیں اس لئے بعدا نقطاع علاقہ جسمانی از واح واموال کے ساتھ جو علاقہ تھا وہ بدرجہ اوے منقطع ہوجائے گا اور باوجود حیات شہداء ان کی از واح کو کمش از واح و بگرمؤمنین المت بعدا نقضائے عدت اختیار نکاح ہوگا اور اُن کے اموال متر و کہ بیس میراث بدستور معلوم جاری رہ گی موت شہداء کے حق میں موجب زوال حیات متر و کہ بیس میراث بدستور معلوم جاری رہ گی موت شہداء کے حق میں موجب زوال حیات اور کی ہے والی جیات تانی ہوا والی ہو دوروہ حیات تانی ہوار کا کو کو بیات تانی ہوار کا دوروہ حیات تانی ہوار کا دوروہ حیات تانی ہوار

لفظ عندر بهم ای طرف مشیر معدوم ہوتا ہے ہاں ملاقہ دیات انبیا ہیں ہم انصلا قاو لسلام منفطع نہیں ہوتااس کئے از واج نبوی ہونتہ اور نیز امواں نبوی کھٹھٹل بدستورآ ہے کے نکاح اور آپ س کی ملك باقى رئيل كـ ورخيارُ واختيارُ كاح از داخ اور در ثد كواختيار شيم اموال ند بوگا- بالجمله موت انبیاءکرام اورموت عوام میں زمین وآسان کا فرق ہے دیاں استنارز بریرد ہُ موت ہے اور یہاں انقطاع حیات بوجہ مر ہض موت ہے ورشامیریمی وجہ ہوکہ جناب باری نے حضرت سرور ع لم کوانك ميت ہے جد خطاب فر مياورآپ ئے سوادوسروں کو وانبھم ميتون ہے جدا خطاب فرمايا ورمثل بمد المعتشبة إنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَرَتْكُمْ تَخْتَصِمُونَ سبكو ش مل كر كے إِنْتُكُمُ مُنَّيَّتُونَ نَهُمْ مِي سوهِ هموت آى فرق مراتب كي طَرف اشاره ہے۔ میں جس طرح <sup>حدی</sup>ات نیوی نیفانگایا اور حیات مؤمنین اُمّت میں فرق ہے اور جس طرح توم نبوی اورنوم مؤمنین بیر فرق ہے جیسا کہ حدیث میں ہے تیام عیانای ولاینام قلبي وكذلك الانبياء تنام اعينهم ولاتنام قلوبهم (١٠٤٥ ثريف) ای طرح موت بوی ملونته اورموت مؤمنین میں بھی فرق ہے۔ حدیث میں ہے کہ النوم اخوالموت- التِرْ مَن مَم مِن جَاللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِسِيُّ لَهِ تَسَمُّتُ فَيْ مِنَا مِهِا لِهِمَالِ حَلْ جَلْ شَلَّ مِنْ اللَّهِ كَامِ مِنْ مُوت اورُوم وونول کوایک سبک میں هیزیا ہے اوروہ ول کی حقیقت توفی اورامساک بیان فرمائی ہے۔ عامهٔ مؤمنین کو بھات خواب تو فی وامساک روح کی وجہ ہے اوراک وشعور میں جو تعطل ہوتا ہے وہ حضرات نہیں و بولنت خواب نہیں ہوتا۔ یہی جدے کدانیمیا و کرم کےخواب میں اور وقی بیداری میں آجیوفر شنیس ہوتا ،انہیا و کی سنگھیں سوتی میں اور دل اُن کے بیدار ہے میں اوران کا خواب بمزرے ہیں بیداری کے ہوتا ہے جبیبا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل عليهماا سلام كاواتعد إنْي أرى في المُمنَام أَنْيَ أَذْبَهُ كُكَ فَانْظُرُ مُاذَا تَرِي الربيشهم عدل ہے عامد مومنین کی توت علمیہ اور ادر آ کیہ بونت خواب معطل ہوجاتی ہے مگر حضرات انمیاءَ مرام کی قوت علمیه به قت خواب بدستور باقی رئتی ہے! (یبال تک حضرت مو اٹا نوتو ک کے کلام کا خلاصہ جمتم ہوا ) \* عنرات ہل ملام ۔ اصل آب حیات کی مر جعت فرہ نمیں۔

اب بیمولف حقیرسرا پانتھیمر۔اہل اسلام کی خدمت میں عض گزارہے کہ آیات قرآنیاور احادیث نبویہ سے بیامررو زروشن کی طرح واضح ہے کے حضرات اخیر عرام عیدھیم الصلاق والسلام کی روحانی اور جسمانی حیثیت سے عامة البشر سے جدااور ممتازی اور قرب خداوندی میں جبریل ومیکا میک اور ملائکہ مقربین سے افضل اور برتر بین حضرت آدم کو حق جس شانہ نے خاص اپنے وست قدرت سے بیدافر مایا اور تاج خلافت کا ان کے سر بررکھا اور اس جسم کی کی واجس منورانیہ اس کی کہ ان کے سر بررکھا اور اس جسم کی کی واجس منورانیہ اجسام مبارکہ کو ایس نظیف اور لطیف اور مطہرا ور معظر بیدا کیا کہ ان حضرات کے اجسام سے جو اجسام مبارکہ کو ایس نظیف اور لطیف اور مطہرا ور معظر بیدا کیا کہ ان حضرات کے اجسام سے جو ایسیانی تھا کہ مشکل اور منزم بھی اس سے محترا اور فروتر تھا۔

امام بیہتی وغیرہ نے کہ کشہ صد لقہ سے
روایت کی ہے کہ کا کشہ بی کہ بیل نے
عرض کیایا رسوں اہلہ پ بیت الخلاء جاتے
بیں اور آپ کے بعد بیس بیت الخلاء جاتے
بوں تو وہاں کوئی چیز مجھ کوظر نہیں آئی الآیہ
کہ مشک کی خوشبو یاتی بہوں آپ نے
فرمایا۔ ہم گروہ انبیاء کی خاص شان ہے
ہمارے اجسام کی بیدائش اور نشوونی اہل
جنت کی اروائ کے طور وطریق پر ہموتی ہے
جنت کی اروائ کے طور وطریق پر ہموتی ہے
جن چو چیز بھی انبیاء کے بدن سے لگاتی ہے
جو چیز بھی انبیاء کے بدن سے لگاتی ہے
زمین اُس کوئورا نگل بیتی ہے۔

اخرج البيه قى وغيره عن عائشة قالت قلت يا رسول الـخلاء الك تدخل الـخلاء فاذاخرجت دخلت فى اثرك فـما ارى شيئا الا انسى اجدرائحة الـمسك قال انا معشر الانبياء تنبت اجسادنا علم ارواح اهل الجنة فما خرج منها من شئ ابتلعته الارض- (خصائص كبرى الارض- (خصائص كبرى

یعنی انبیاء کرام کے اجہام اہل جنت کی ارواح کی طرح نظیف اور لطیف اور پاکیزہ ہوتے ہیں جس طرح اہل جنت کے جم سے جو چیز کلتی ہے وہ مشک و عبر سے ذیادہ پاکیزہ امعطر ہوتی ہے اس طرح انبیاء کرام کے اجہام سے جو چیز کلتی ہے وہ بھی مشک و عبر کی طرح معطر ہوتی ہے اس طرح انبیاء کرام کے اجہام کی فطرت اور حقیقت اور مزاجی کیفیت اور ساخت و پردا خت اہل جنت کے طور وطریق پر ہوتی ہے اور اس وجہ سے انبیاء کے اجہام میار کہ وفات کے بعد اہل جنت کے ارواح اور اجہام کی طرح بوسیدہ اور بالیدہ ہوئے ہے محفوظ و جہتے ہیں اور اس وجہ سے ماہ و کی ایک جماعت آس حضرت و کھی تھا کے فضلات اور بول و براز کی طہارت کی قال ہے، (وکھیوشرح شفا وقاضی عیاض للعلامة القاری) ا

حدیث میں ہے کہ جب نبی اکرم فِلقَ فَتَجَرِنَ یَجِینِ لَگوائِ عَبِواللّٰہ بَن زبیر کو تھم دیا کہ میخون کو پی گئے،
میخون کسی ایسی جگہ ڈال آؤکہ جہال کسی کی نظر نہ پڑے عبداللّہ بن زبیراس خون کو پی گئے،
جب والپس آئے تو آل حضر ت نے دریافت فر مایا کہا ہے عبداللّہ کیا کیا۔ عرض کمیا یارسول
اللّٰہ میں اس کو نہایت بوشیدہ حبّکہ میں رکھا آیا ہوں کہ جہال کسی کی نظر نہیں پہنچ سکتی ، آپ نے
فر مایا شاید تو نے اس کو پی لیا ہے افسوس ۔ (اخرجہ البز اروابویعلی والمطبر انی والحا کم والبیہ تھی ) ع اور ام ایمن ۔ اور ام یوسف کا بول نبوی پی جانا اور پھر ان کا کمجی بیمار نہ ہوتا ہے بھی
اصاویت میں آیا ہے ۔ سے

ایا معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے اجسام اپنے باپ آدم علیہ المنال م کے جہم مبارک کا نمونہ ہیں کہ جو جنت ہیں حق تعالیٰ کے دست قدرت سے پیدا ہوا اس لئے وفات کے بعد تعلیٰ دستان کے اجسام بھی وفات بھت کے اجسام تعلیٰ دہ وتبدل سے محفوظ ہوں گ ای طرح انبیاء کرام کے اجسام بھی وفات کے بعد تغیر وتبدل سے محفوظ ہوجائے ہیں۔ حضرت آدم کی اصلی اور محبوب ترین اولا و۔ انبیاء کرام ہیں اور صدیث ہیں ہے کہ البولدسر لابیہ پس مجب نبیس کہ مساخلقت بیدی کے انوار وبرکات اور بااوا مطروست قدرت سے تخلیق ویکوین کے آثار انبیاء کرام کو اپنے والد محتر محضرت آدم سے دراخت ہیں طے ہوں اور جو چیز اصطفاء اور اجتہاء کے لوازم ہیں والدمحتر محضرت آدم سے دراخت ہیں طے ہوں اور جو چیز اصطفاء اور اجتہاء کے لوازم ہیں والدمحتر محضرت آدم سے دراخت ہیں طے ہوں اور جو چیز اصطفاء اور اجتہاء کے لوازم ہیں

سے ہواس کی توریث فقط مصطفین الا خیار کی حد تک محدود ہے اور سلامت اجساد انبیا ، بعد الوفات ای اصطفاء آدم کے لوازم میں ہے ہوجس کی توریث خاص برگزیدہ بندوں کے لئے مخصوص کردی گئی ہوآں حضرت بیلی اللہ اللہ اللہ ورکار ہوتو شرح مضائص کی تفصیل اگر درکار ہوتو شرح شفاء قاضی عیاض اور خصائص کبری کوملا حظر فر ، کمیں۔

نوم النبي عندالامام الاعظم لاينقض الوضوء حتمافاعلم اورصديث من مركة:

ماتشاء ب نبی قط وما احتلم کوچی احتلام ہوا

کیونکہ تناؤب اور احتلام شیطان کے تلاعب سے ہوتا ہے اور انبیاء کرام اس سے یاک اورمنز وہوتے ہیں!

اورانبیاء کرام کاخواب وتی ہوتا ہے جسیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السّمال م کاقصہ ہے اِنّے ہی اُری فی الْمَنّامِ اَنّی اَدُبَیْتُ فَانْظُرُ مَا ذُاتَریٰ اس کی صرت کولیا ہے بیناممکن ہے کہ انجیاء کرام کا خواب اصفات احلام کے قبیل ہے ہواوراس ناجیز کا ایک شعر بھی ہے۔ خواب پینیبر چوصبح مع صادق است وی بیداری چو روز روش است

افررقافی شرح مواہب تے ۵ میں ۱۳۷۸ میں کی بدء اوجی من سیجے الناری وکان میری رائیا الدج و مت مثل فعل السیح ۱۳

حديث يل ہے۔

وکان الینبی صلی الله علیه سی برام کتے بین که بی کریم ملیالسلاة وسلم اذا نام لم نوقظه حتی والسلیم جب موی کرتے تھے تو ہم آپ و بی ندری مایحدث له فی نوسه بیداری مایحدث له فی نوسه بیداری مایحدث له فی نوسه بیداری مایحدث له فی نوسه نواب کی مالت می آپ و معلوم نہیں کہ الطیب وضوء المسلم من نواب کی مالت می آپ و 
وفتح الباری ص ۳۸ ج ۱) اس وقی کے انقطاع کا سیب کیوں بٹیں۔ موکی علیہ اسد م جب سو گئے تو حضرت پوشع نے فر مایالہ اُوقظہ میں موی علیہ السلام کو جگاؤں گانہیں۔ (خاری شریب)

یں جس طرح حطرات انہیا ، کی حیات اوران کی بیداری اوران کا خواب عامہ مؤمنین کے حیات اور بیداری اورخواب سب سے جدا اور ممتاز ہے اس طرح سمجھو کہ انہیا ، کرام کی وفات وممات بھی عامیہ مؤمنین کی وفات اور ممات سے جدا اور ممتاز ہے۔

حق جل ش نہ نے اللہ اللہ المتوقی الانقس جین مؤینہا والگینی لیم تکمٹ فی مئا مہا میں۔ عامة ایناس کی توفی کو دوقیموں پر نقسم فر مایا ہا کہ توفی نوم ۔ اورا کیا توفی موت ۔ اور ظاہر ہے کہ انہیا ، ہرام کی توفی منام عامة الناس کی توفی منام ہے بالکل جدااور میں زہے ، بوقت خواب عامة این سے فوائے حسید اور قوائے علمیہ معطل ہوجات ہیں مگر حضرات انہیا ، کرام آب اور اکیہ بوقت خواب معطل نہیں ، وتے ۔ ان حضرات کی حضرات انہیا ، کرام آب اور اکیہ بوقت خواب معطل نہیں ، وتے ۔ ان حضرات کی عفدت ہے ان حضرات کی فوج ہے ۔ آپ کھیں سوتی ہیں اور اس بیدار ہوتے ہیں بینی ان حضرات کی غفدت ہے الت خواب محضل خواب محضل خواب میں اور ہوتی ہے ۔ آپ کھیں سیداری اور ہوشیاری مستور ہوتی ہے ۔ اس طرح حضرات انہیا ، کی توفی موت ۔ عامة انناس کی توفی موت سے جدا اور ممتاز موتی ہے اور ممنام کی طرح این کی وفات اور مما ہری ہوتی ہے ، حس کے پر دہ میں حیات مستور ہوتی ہے ، حس کے پر دہ میں حیات مستور ہوتی ہے ۔ حس مستور ہوتی ہے ۔ حس مستور ہوتی ہے ۔ مستور ہوتی ہے ۔ حس کے پر دہ میں حیات مستور ہوتی ہے ۔ حس مستور ہوتی ہے ۔

حضرات انبیاءکرام کے متعلق یمی اعتقادضروری ہے اور اا زی ہے کہ وہ بمقتصا ئے بشریت سوتے ہیں لیکن میداعتقاد ضروری نہیں کہ ان کا سونا ہمارے سوئے کی طرح ہے بلکہ ان کے خواب میں بیداری مستور ہوتی ہے ای طرح حضرات انبیا وکرام کے متعلق ساعتقاد ضرورى اورلازى ہے كەحسب ارش د بارى كُلُّ نَفْسِ ذَّ إِنْقَةُ الْمُؤْتِ اوراِنَكَ مَيْتُ وَّا نَّهُمْ مَّيْتُونَ - حضرات انبياء كوبھى موت عارض تبوقى ہے ليكن بيا عقفاد ضرورى تبيس كه ان حصرات کی موت ہماری موت کی طرح ہے اور جس طرح ہم موت کا مزہ چھھتے ہیں اس طرح انبیاء نے موت کا مزہ چکھ ہے ہکہ ایساا عثقاد سراسرخداف اوب ہے جو بلاشنہ اپنے اندرگت فی کو چھیائے ہوئے ہے، ہر تخص اپنے اپنے مرتبہ کے مطابق موت کا مزوج کھتا ہے مرگ ہر یک اے پسر ہمرنگ اوست پیش دشمن دشمن وبردوست دوست خلق دربازار کیسال ہے روند ہی کیے در ذوق ودیگر درو مند ہم چنیں درمرگ کیسال ہے رویم نیم درخسرال ونیے خسرویم اورابرار واحرار کی موت کا بیرحال ہوتا ہے، جس کو عارف رومی نے بیان کیا ہے ظاہرش مرگ وبیاطن زندگی ظاہرش ابتر نہاں یا تندگی حضرات عارفین کے اس منتم کے کلمات نقل کرنے سے صرف اتنامقصود ہے کہ مولا تا ن نوتوی کی بیتغییر کدانمیاء کرام کی وفات سانز حیات تھی باسکاییه مزیل حیات ندھی۔ بیالیپی تعبیر نہیں کہ جوگ انکار بن سکے۔

مولانا نانوتوی آب حیات اورائے کمتوبات میں اس امر کا صراحت کے ساتھ وَ آئیما ہُرام کے حسب ہوایت سک لُ نفس وَ آئیمَة الْمَوْتِ اور اِنْكَ مَنیتُ وَاِنَّهُمُ مَنیتُونَ انبیاء کرام کے حق میں نسبت موت کا اعتقاد ضروری اور لازم ہے کلام صرف اس کی نوعیت کی تعیین میں فرماتے ہیں۔ اور ظاہرے کے جنس عام میں اشتراک کی وجہ سے بیال زم نبیس کے درجات اور مراتب اور صفات اور کیفیات میں بھی اتھ دہوجائے۔ فرق مراتب بہر حال الزم ہے۔ گرفی فرق مراتب گئی زند بقی

لیس جس طرح انبیا ،کرام کی نوم اورخواب میں اُن کی بیداری اور بوشیاری مستور ہوتی ہے،اسی طرح اگرانبیا ،کرام کی وفات میں اُن کی حیات مستور ہوتو کیا استبعاد ہے۔ حضرات اولیا ، عارفین فر ماتے ہیں کے ممکنات موجود ہیں مگر ان کے وجود عارضی ہیں ان کاعدم ذاقی مستور ہے حضرت خواجہ ہاتی ہائٹد قدس اللہ سر ہ فر ماتے ہیں۔ بشناس کہ کا گنات رودرعدم اند بل درعدم ایستادہ خابت قدم اند ممکنات کا وجودکو کی حقیقی وجوز ہیں محض ایک نمود ہے بود ہے۔

کل ما فی الکون و هم او خیال اوعکوس فی المرایا اوظلال اور برائے تام ہماری یہ سی ہے توم چکتا ہوا اور برائے تام ہماری یہ سی ہماری ہیستی کا آئینہ ہے جس میں ہے قدم قدم پرعدم چکتا ہوا اور جھکتا ہوا نظر آتا ہے بخوان باب العلل رانسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس وقت اس کو اپنی حیات میں موت نظر آئے گئی ہے۔ اور یہ بیماری بمنزلد آئینہ کے ہے جس میں سے انسان کو اپنی موت نظر آتی ہے جہاں کوئی مجبوری اور لاجاری چیش آئی تو اس وقت اپنی قدرت حادثہ کے پردہ میں سے اپنا ذاتی بحر نظر آئے لگت ہے اور جب کوئی وقتی اور عامض مسلد سامنے آتا ہے اور عش اس کے طل سے جواب و سے پیٹھتی ہے تو اس وقت اپنی علم مسلد سامنے آتا ہے اور عیں سے اپنا جہل ذاتی نظر آئے لگتا ہے۔

پس اگرای طرح کسی لم ربّاتی اور عارف یز دانی اور چودھویں صدی کے ایک مولوی معنوی بیٹی مولانا نانوتو ی کواہنے نور بصیرت ہے حضرات انبیاء کی وفات اور ممات کے بردہ میں ہے اُن کی حیات ذاتی نظر ہتی ہوتو کیااستبعاد ہے۔۔

اذالہ تراله الله فسلہ الناس راَوہ بالابهار فسلہ موت اور حیات بین کی ضد ہیں کی ضد ہیں کی خد کے تحت میں مستوراور مغمور ہوتا بارگاہ انبیاء اور اولیاء ہیں مسم ہے، عارف روی فرہ تے ہیں۔ میں مستوراور مغمور ہوتا بادر اور اولیاء ہیں مسم ہے، عارف روی فرہ تے ہیں۔ درعدم ہستی برادر چوں بوو ضداندر ضد کے کنون شود اور مولا ناروم نے مثنوی ہیں شرح وسط سے اس مسئلہ پر کلام فر مایا ہے یہ نے خرج الْحیی میں الْمیہ تی بدال الی آخرہ۔

بات مجمی ہوگئی۔ اس تابکارونا ہجار کا تو بیال ہے کہ جب سلف صالحین اور عداء ربانیین کی حیات طبیعہ اور ان کی پاکیزہ زندگی کا خیال آتا ہے تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ جماری زندگانی۔ بمزید موت کے ہے اور جماری بیداری بمزلہ خواب کے ہے بعنی جماری بیدادی اور

مکدر حیات ہماری ممات کی س تر ہے اور ہماری اس برائے نام بیداری میں ہمارا خواب غفلت مستور ہے ہمارا حال توبیہ ہے:۔

وَخَبُرنى البوابُ انك نائم فقلتُ اذا ستيقظت ايضا فنائم اورعارف روى كايشعرزبان يرآجاتا جـ

آزمودم مرگ من درزندگی است چون رجم زین زندگی پایندگی است اقتلونی یا ثقات ان فی قتلی حیاتا فی حیات یا سنیر التخدیاروح البقاء اجتذب روحی و جُدلی باللقاء

امام قرطبیؓ حیات انبیاء کرام کے دیال بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

ان تمام دلائل سے اس امر کاعلم بیتی اور تطعی حاصل ہوجا تا ہے کہ انبیاء کرام کی موت کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ کر دیئے گئے کہ ہم ان کاادراک اوراحیا ک نبیس کرسکتے اگر چہوہ موجود اور زندہ ہیں اور ہماری نوع کا کوئی فردان کو و کچھ نبیس سکتا الابیہ کہ اللہ تعالیٰ فردان کو و کچھ نبیس سکتا الابیہ کہ اللہ تعالیٰ الیے کہ تا ہوئی کی دیارت الیے کسی نبی گی زیارت الیے کسی نبی گی زیارت سے مشرف فر ہائے۔

يحصل من جملته القطع بان موت الانبياء انما هو راجع الى ان غيبوا عنابحيث لاندر كهم وان كانواموجو دين احياء ولايراهم احد من نوعنا الا من خصه الله تعاليخ بكرامة من اولياء ه انتظى - كذافي شرح المياء ه انتظى - كذافي شرح مواهب للزرقاني ص ٢٣٣ ج ٥ وكذافي انباء الاذكياء بحياة الانبياء للسيوطي ص 
اورعلاً مہ بی اورعلاً مہ سیوطی اورعلاً مہ زرق نی اور حافظ ابن قیم کے نزویک بھی یہی مختار ہے کہ انبیاء کرام کی موت کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ وہ ہم ری نظروں سے بوشیدہ کرویئے گئے وہ بلاشبہ زندہ ہیں اگر چہ ہم اپنی آنکھوں سے اُن کی حیات کا مشاہدہ نہیں کر سکتے جیسے سونے والما زندہ ہوتا ہے گر ہم کواس کی حیات کا اوراک اور شعور نہیں ہوتا تمام حضرات محدثین کا یہی مسلک ہے۔

اوراہ م بھی آ نے بڑے وہ یہ تا انبیاء کے اخیر میں بھی ہے کہ انبیہ ، کرام کی موت کن کل الوجوہ موت نہیں بکد ان کی موت کی حقیقت صرف ہیہ فتی اور عدم احس کا درجہ ہے۔
علا مہ من وی فیض اقد برش 19 ج 2 میں فرہ نے بین کہ موت کا اطریق کہ تعض عن الحواس والد دراک برآ تا ہے جدیں کہ صدیث میں بیدار بوئے کے بعد الم حد مُد لُلِلّٰهِ اللّٰدی الحواس والد ما الما تعا و الله النّٰ شور کا پڑھن آیا ہے اس صدیث میں احیانا ہے جگانام الا الحیانا بغد ما الما تعا و الله النّٰ شور کا پڑھن آیا ہے اس صدیث میں احیانا ہے جگانام الا ہے اورای طرح شیخ ابن علی ن ہے اورای طرح شیخ ابن علی ن ہے اورای طرح شیخ ابن علی ن میں نے شرح کر ب اذکار میں لکھا ہے۔ (دیکھوشرح کی ب الاذکار) میں اور علی مدز بیدی نے شرح قاموں کی مراجعت فرما کیں ہے حضرات اہل علم شرح قاموں کی مراجعت فرما کیں ہے حضرات اہل علم شرح قاموں کی مراجعت فرما کیں وابقد اہم بالسلام اس خی رانیست ہی ٹر اختیام خیم کن وابقد اہم بالسلام

# از داج مطتمر ات

🤰 المدانجات فره 🎞 تين كه نبي كوابل ايمان کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ تعلق اور گاؤے اور پیٹیبر کی پیبیاں مومنین کی محترم

قَـلَ الـلّه عزّوجَلِ ٱلنَّبِيُّ أَوْلِي بِالْمُوْسِنِيْنَ سِنُ أَنْفَسِهِمُ وَارْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمُ

مومن کا وجو دایم، نی اوراس کی حیات روحانی پیغمبر کے تعلق اورا تصال سے ہےاک نئے پیٹمبرمومتین کے جق میں بمنز لہ روحانی یا ہے ہے۔

جیہا کہایک قرارت میں ہے کہ وہ واب لھمر کہ وہ نبی بمنزلہ ہوپ کے ہے۔اور اس کی عور تیمی عززے واحتر ام بیس بمنز لیدہ وال کے بیں۔

قَالِ تعالى ينِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ ﴾ اے پینیری عورتواتم مثل اور عورتوں کے نہیں۔اگرتم تقویٰ پر قائم رہوپس تمہارے 🖠 تقویٰ کا مقتضی میہ ہے کہتم بات کرتے وفت نرمی ہے کام نہ لینا مبادا کوئی دل کا روگی تمہاری نری سے طمع اور لانکی میں و یر جائے اور کہو بات، بات کے طریقے کے مُصابِق جس میں نہ فرمی ہواہ ر نہ تحق ہو اور قرار پکڑو اینے گھروں میں اور پہلی جالميت ك طرب إني زينت كالظبارندُ مره اور تائم رکھونماز کواور زُيو قاديق ر:و\_اهر الله اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگی رہو۔اے سینمبر کے گھروانو۔ اللہ تعالی 🥻 صرف یہ جاہتا ہے کہتم ہے گندگی کو دور

كَاحُد بِن النِّسَآءِ إِن اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَحْضَعُنَ بِالْقُولِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قِلْب مَرَضٌ وَقُلْنَ ـُولًا مَّعُرُوناً وَقُرُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَاتَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الاؤلي واقبين الصِّبوة واتِين الـزُّكُـوةَ وَ أَطِعُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ط إنْـمَـا يُريُدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهُلَ الْبَيْتِ ويُطَهِّرَكُم تَطْهِيرًا وَاذْكُرُنَ سَايُتَكِيٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنُ الْيَاتِ اللُّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيُفًا خَبِيُراً ٥

کردے اورتم کوخوب اٹیمی طرح ہے یا ک صاف کردے اور جواللہ کی آیتیں اور حکمت کی با تیس تهبارے گھروں میں تلاوت کی جاتی میں ان کوخوب یادر کھو بیشک امتدتع لے تھیدوں کا جائنے والا اور خبر دار ہے۔

## فوائد وكطائف

(۱) امبات المومنين كاعظيم الثان لقب أميس ازواج كے ساتھ مخصوص ہے كہ جوآپ كى زوجیت میں رہیں ہاتی جن عورتول ہے آپ نے نکاح تو فرمایا کیکن عروسی اور مقاربت ہے پیشتر بی ان کوطلاق و بدی ان کے لئے مدیقب استعال نہیں کیا جاسکتا۔

(۲) اور ای وجہ ہے کہ از وائے مطہرات۔مونین کی محترم مائیں قرار دیگنی میں آل حضرت ینونین کی وفات کے بعد کسی کاان ہے نکاح کرنا ناجائز اور حرام قرار دیا گیا کما قال الله تعالى: ـ

> تُحُفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شيء عَلِيماً ل

وَمَهَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَذُو ارَسُولَ إِنْ تَهارے لئے يه بركز روانبيل كهم رسول بَعَدِهِ أَبَدًا إِنْ تُبُدُوا شَيْفًا أَوْ ﴿ يَبِنِي وَاورنديدِ مِرْبِ كَبِهِي مِسَالًا إِنْ تُبَدُوا شَيْفًا أَوْ ﴿ يَبِنِي وَاورنديدِ مِرْبِ كَبِهِي مِسَالًا بعدآ ہے کی بیبیوں ہے نکاح کرواہت تحقیق الله کے نزد میک سے بات بہت ہی بڑا گناہ ہے اگر تم اس قتم کی کوئی شے ظاہر مادل میں پوشیدہ رکھوتو جان او کشخفیل التد تعالے م شئے کوخوب جائے والا ہے۔

ایک باغیرت اور باحمیت انسان کے لئے بیتصور بی باعث ایذا ،اورموجب اکلیف ے کداس کی بیوی اس کے بعد سی اور کے نکان اور زوجیت میں جائے اور ظاہر ہے کہ کا سنات میں آل حضرت التی تلہ ہے بردھکر کون غیور ہوسکتا ہے۔

إسورة الالزاب آية ١٥٠٠

دوم میہ ہے کہ جب وہ امہمات المؤمثین قرار دی گئیں تو پھرکسی کی ز وجبیت ہیں جاناان کی شان اور مرتبہ کے خلاف ہے۔

سوم بیرکہاہیے باپ کی منکوحہ ہے نکاح کرنا عقلاً اور عرفاً ہرامتیار ہے قبیج اور مذموم

ہے۔ کمَا قالِ اللّٰہ تعالے:

🥻 تم ان عورتول کو نکاح میں مت لاؤجن کو مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَاقَدٌ سَلَفَ إِنَّهُ ﴾ تمهارے آباؤاجداد نکاح میں لا کیکے تك أنِّ فَ احِيثُمةً وَّمُه قُتُها وَّ سَمَاءَ ﴾ بير مّر جواس سے بيشتر ہو چكا سوہو چكا۔ التمیں شک نبیس کہ بینہایت بیمیائی ہےاور خدا کے سخت غضب کا موجب ہے اور يبت يُراطر يقدب-

وَلَاتَنُكِحُوا مَا نَكُمَ الْبَآءُ كُمُ سُبيُلا\_ل

إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَهُ يَعْلَى بَنَّ كَيْطِرف اشاره بِ يَعَيْ عَقَلاً كُلِّي مِولَى بِحِيالَى بِ كه باب كى منكوحه كوايي نكاح ميس لا يا جائے۔

اور مقتا ہے شرقی بہتے کی طرف اشارہ ہے بعنی شرعاً بیعل نہایت مذموم ہے اور خدا کی شخت ناراضی کا سبب ہے۔

اورؤسَــآء سَببيُلاً ہے عرفی فتح کی طرف اشارہ ہے بعنی پیطریقہ نہایت بُراطریقہ ہے۔ براء بن عازب ہے روایت ہے کہ میں نے اپنے مامول کودیکھا کرجھنڈالئے جارہے ہیں میں نے یو چھا کہاں کا ارادہ ہے جواب ویا کہ ایک شخص نے اینے باپ کی بیوی سے نکاح کرلیا ہے آل حضرت میلانٹیٹائے مجھ کواس لئے بھیجا ہے کہاں کی گردن اُڑادوں اور ال كاتمام مال ضبط كرلول \_ (رواه عبدالرزاق وابن الي هيبة واحمد والحائم وأبيبقي)

يس جبكه جسماني باب كي منكوحه كونكاح مين لا ماعقلاً شرعاً اورعر فأبرطرح فتبيح اور يذموم سيتو روحانی باپ لینی پنیمبرروحی فداہ کی منکوحہ کونکاح میں لانے کا تصوّ رکس درجہ بنیج اور مذموم ہوگا۔

چہارم بیا کہ اگرعورت دوسرے شو ہر کے سامنے پہلے شو ہر کے پچھ محاس اور من قب ذکر كرے تو دوسرے شو مركوطبعًا نا كوار ہوتا ہے۔ اس كئے شريعت اسلاميہ نے جسم في اور رُوح نی باپ کی منکوحہ کو خان میں رائے کو بخت ممنوع قرار دیا تا کہاہیے جسم نی اور رُوحانی باپ سے قلب میں کوئی کدورت ندآنے پائے خصوصاروہ نی باپ یعنی بینجبر سے کدورت تو کفراور شقاوت کے مترادف ہے۔

پنجم میہ کدازواج مطہرات نے جو آنخضرت بلق علی زوجیت میں رہ کرخصوصاً عورتول کے متعلق خصوص ادکام اور مسائل معلوم کیے ہیں وہ ہوگوں تک بلاشبہ اور ترقد کے پہنے جا تمیں بالفرض آئر آپ کی وہ تو کی زوجیت میں جا کمیں تو ازواج مطہرات کی روجیت میں جا کمیں تو ازواج مطہرات کی روایت کے ستن داورو تافت میں طاعنین کولب ٹشائی کا موقع مل جائے گا۔

( m ) آیت تطهیر اصل میں از داج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی جیسا کہ آیت کا سیاق وسہاق اس کے سئے شاہد عدل ہے جس کے سئے ندشی تاویل کی حاجت اور ندکسی توجید کی ضرورت اوّل ہے آخر تک خطاب از واج مطہرات کو ہے۔ سیکن آنخضرت بلقائق ایک حضرت على اوراه محسن اورحسين اورحضرة سيدة النساء فاطمة الرّبراء كوبهمي اس تحكم مين داخل فرەيداوران كوجع كرئے بيد و فرونى اَللَّهُمَّ هؤلاءِ اهل بيتى اذهب عنهم الرَّجس وطهرهم تطهيرا۔ اسالتديُّهي مير سابل بيت بيِّسان ہے بھي تو گندًلي كودورفر ، اوران كوياك رجس طرح" يَالمَسْسجلة أُسِسسَ عَلَم التَّقُوي مِنْ أَوَّل یَوْم وراصل محبد قبائے ہارے میں نازل ہو کی کئیس آنخضرت الین علیہ نے مسجد نہوی کو بھی اس عَلَمْ مِينِ داخل فرها يا يَبِونَعُه و ه مِدرجه أولى اس كَ مُستحقّ ہے۔ اس طرح آيئے طبير دراصل از واج مطہرات کے بارے میں تازں ہوئی تگر چونکہ آپ ک ل واولا دیدرجہ اتم اس کی مستحق تھی۔ اس ہے سے سے ان موجھی اس میں شامل فر مایا یا تی از دائ تو پہلے بی ہے اہل بیت میں داخل ہیں۔ان کوعبامیں و خل کرنے کی ضرورت نہیں ان سیت کا نزول ہی ازواج مطہرات کے بارے میں ہوا تیات میں اول ہے آخر تک تمام خطابات ازواج مطہرات ہی کو ہیں۔ بلكهاصل مقتفذت نغت ميرے كداڑواج اصالاً داخل ہوں اور ذريت عبعً كيونكرابل بيت کے معنی نُغت میں گھرولوں کے ہیں۔ اور گھروالول کے مفہوم میں بیوی سب سے پہیے واخل ہے اور غظ کے اصل میں اہل تھا اس لئے اس کا اصل مصداق بھی ہیوی ہے۔

## از داج مطهرات کی تعداداورتر تبیب نکاح

آپ کی از داج مطہرات گیارہ تھیں جن میں ہے دونے آپ کی حیات ہی میں انقال کیا۔ایک حضرت خدیجہ۔ دوسر کی حضرت زینب بنتِ خزیمہ اور نویم بیاں حضور کی وفات کے وفت تھیں۔

ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ رسول
الله ﷺ فی فیر مایا کہ میں نے نہ ابنا نہ
الله ﷺ کی بنی کا اسوفت تک نکاح نہیں کیا
جب تک جبریل امین اللہ عزوجل کے
پاس ہے وہی لے کرمیرے پاس نہیں
آ گئے۔اس روایت کو نمیشا پوری نے اپنی
سند ہے ذکر کیا ہے۔

عَن ابى سعيد الخدري قال قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوّجت شيئاً من نسائى ولا زُوجت شيئا من بناتى الابوحى جآء نى به جبرئيل عن ربى عزوجل اخرجه عبدالملك بن محمد النيسا بورى بسنده ل

## أم المؤمنين خديجه بنت نُويُلد رَضَى اللَّه تعالَىٰ عنها

ام المؤمنین خدیجه دَضِی الله تعالیم الله جهاع آپ الله جهاع کی بہلی بیوی بین اور بالا جهاع بہلی مسلمان بین کوئی مرد اور کوئی عورت اسلام لانے بین آپ سے مقدم نہیں۔ حضرت خدیجہ قبیلہ قریش سے تھیں۔ والد کا نام خویلد اور ان کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ سلسلہ نسب قریش تک اس طرح بہنچا ہے۔ خدیجہ بنتِ خویلد بن اسدین عبدالعزی بن قصی قصی بر پہنچا ہے۔ خدیجہ بنتِ خویلد بن اسدین عبدالعزی بن قصی قصی بر پہنچا را مدین عبدالعزی بن قصی قصی بر پہنچا را مدین عبدالعزی بن قصی میں اسلام الله بنا ہو تا ہے۔ بی

چونکہ حضرت خدیجہ جاہلیت کے رسم ور داج سے پاکتھیں اس لئے بعثت نبوی سے پیشتر وہ طاہرہ کے نام سے مشہورتھیں۔

آپ كا پہلا نكاح الوہلة بن زراره تميى سے ہوا جن سے بنداور بالدوو بينے پيدا

العيون الارج ٢٠٠٥ م ١٠٠٠ على الاصابيج ١١٠٠ ص: ١٨١

ہوئے۔ ہنداور ہالہ دونوں مشرف باسلام ہوئے دونوں صحافی ہیں۔ ہندین انی ہالہ نہایت فصیح و بلیغ تصحلیہ نبوی کے متعلق مفصل روایت انہی ہے مروی ہے۔
ابو ہالہ کے انتقال کے بعد عتیق بن عائذ مخز ومی کے نکاح میں آئیس جن ہے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہندتھا۔ ہندہ میں اسلام لائیس اور صحابیت کے شرف ہے مشرف ہوئیں۔ مگر ان ہے کوئی روایت منقول نہیں۔ بھے عرصہ کے بعد عتیق کا بھی انتقال ہوگیا اور حضرت

خدیجه چربیوه ره گئیں لے

نفید بنت منیبہ ہے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ بڑی شریف اور مالدارعورت تھیں جب بیوہ ہوگئیں تو ایش المرشریف آدی ان ہے نکاح کامتمنی تھا۔لیکن جب آل یکھٹٹا حضرت خدیجہ کا مول تجارت ہے کہ سرخ میں گئے اور عظیم نفع کے ساتھ والیس ہوئے تو حضرت خدیجہ آپ کی طرف راغب ہوئیں اور جھے آپ کاعند بیہ معلوم کرنے کے لئے بھیجا۔ چنانچہ میں آپ سے آکر میں اور کہا کہ آپ کو نکاح سے کیا چیز مانع ہے آپ نے فر مایا میرے ہاتھ میں کچونہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو نکاح سے کیا چیز مانع ہے آپ نے اور مال اور جم ل اور کھی اور جم ل نے کہا ۔ خدیج آپ کو دعوت دی ج سے لیعن پھر تو کوئی عذر نہ ہوگا۔ آپ نے فر مایا وہ کون سے میں نے کہا ۔ خدیج آپ نے تول کیا ہم

اصل موجہ یہ ہے کہ جوں جوں زمانہ نبوت اور بعثت کا قریب ہوتا جاتا تھاای قدرآپ کی کرامتیں اور آپ کے ظہور کی مبتارتیں طاہر ہوتی جاتی تھیں بھی علماء توریت اور انجیل کی زبان سے اور بھی کا جنوں سے اور بھی ہوا تف اور نیبی آ واز ول سے توریت اور انجیل کا جوعالم آپ کود کھتا تھا یہ کہت کہ یہی نونبال اور یہی نوجوان وہ پیغیر آخرالز مان ہونے والا ہے جس کی حضرت موسے اور حضرت عیسے نے پیشین گوئی کی ہے۔

حضرت خدیج کوان واقعات کا خوب علم تفا۔ ابھی اپنے غلام میسرہ سے سفرش م کے واقعات اور راہب کا قصداس اس سے پیشتر پیش آچکا تھا۔ واقعات اور راہب کا قصداس اس سے پیشتر پیش آچکا تھا۔ ادھران کے چپازاد بھائی ورقد بن نونل توریت وانجیل کے زبر دست عالم متھے۔ نبی آئز الز مان کے ظہور کے منتظم ستھے۔ جن کا مفصل واقعہ بعثت نبوی کے بیان میں گڑر پھکا ہے۔ الز مان کے ظہور کے منتظم ستھے۔ جن کا مفصل واقعہ بعثت نبوی کے بیان میں گڑر پھکا ہے۔

ان واقعات کی وجہ سے حضرت خدیجہ کے دل میں آپ ہے نکاح کا شوق پیدا ہوا اور اسی اثنا میں بیواقعہ بیش آیا کہ جاہلیت کی ایک عید میں مکہ کی عورتنس جمع ہو کمیں اوران میں حضرت خدیج بھی تھیں۔ دیکھتی کیا ہیں کہ ایکا بیب ایک شخص نمودار ہوااور بآداز بلندیہ ندادی۔

يقال له احد فمن استطاع أني ظاهر موكاجس كانام احد موكا - جومورت سنكن أن تكون زوجة له ألم تم س اس كى بيوى بن سكتووهاسكو 🕻 ضرور کر گزرے۔سے عورتوں نے اس تدادیے والے کے شکریزے مارے مگر حضرت خدیجہ نے کوئی شکر یزہ نہیں مارا 🖠 بلكەشتكر خامۇش ہوكىئىں۔

انه سيكون في بلد كن نبي إلى عورتو! تمهار عشريم عنقريب أيك فلتفعل فحصبنه الاخديجة فاغضت على قوله رواه المدائني عن ابن عباس ل

حضرت خدیجه کا قلب بہلے ہی ہے اس سعادت کے حصول میں تمنا وَں اور آرز وَں کا جولا نگاہ بتا ہوا تھا۔ مگراس ہا تف فیبی کی آواز نے اور آشششوق کو بھڑ کا دیا۔

ابن آمخق کی ایک روایت ہے کہ حضرت خدیجہ کے غلام میسر ہ جب سفرِ شام ہے واپس آئے اور تمام حالات اور واقعات اور نسطو را راہب کی گفتگو بیان کی تو حضرت خدیجہ نے ستكربيفرمايا أن كأن ما قال اليهودي حقا ماذلك الاهذار الراس يهودي كابن کی بات سچی ہے تو پھراس کامصداق آپ ہی ہیں ہے

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ عید میں عورتوں کے جمع ہونے کا واقعہ میسرہ کی واپسی ہے پیشتر کا ہے۔حضرت خدیجہ کا نام طاہرہ رکھانہیں گیا بلکمن جانب القدلوگوں ہے ان کو طاہرہ کہلوایا گیا تھا تا کہان کی طہارت وہزاہت مشہور ہوجائے جس طرح کہ نبی اکرم پیچھٹیٹا کوامین کہلوایا گیا۔ تاکہ آپ کی امانت اور دیانت مسلم ہوجائے اور کسی کواس میں کلام کی گنجائش ندر ہے۔ ا پسے بی موقعہ کے لئے کہا گیا ہے کہ زبان ختق کو نقارہ خدا مجھو۔ چونکہ ضدیجہ اپنے زمانہ کی مریم تقين اس لئے حفرت مريم كى طرح ال كوبھى وَطُّهَّدَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى إِنسَاءَ الْسَعَالَمِينَ ﷺ سے خاص حصّہ ملا اور طاہرہ کے نام ہے مشہور ہوئیں۔اب طاہرے کہ الیمی طاہرہ

إ زرقاني ي ١٢٠ ٢٠٠ عِزرة في ج ايس ٢٠٠

اورمطہرہ خاتون کامیاان کی طاہراورمطہری کی طرف ہوسکتا ہے۔اللہ تعالیٰے نے سے فرمایااور

اس سے بڑھ کرکون ہے ہوسکتا ہے۔ آل طلیبات لیلطیبین والطیبون لیطیبین والطیبون لیطیبات سے سب کومعلوم ہے کہ نبوت ورسالت کوئی ہادشا ہت نہیں۔ دنیا کی عیش وعشرت سے اسے ذرہ برابر تعلق نہیں۔ درہم ودینار کی بیر مجال نہیں کہ بیٹیبر کے گھر میں کوئی شب گزار سکے۔ الآیہ کہ کسی قرض خواہ کے انتظار میں ایک آدھی شب تھہر جاتے ''اگر ماند شیص ماند شیے دیگر نمی ماند' ہفتے اور مہینے گزرجا کی کہ دن میں چولھا نہ سکتھے۔ اور راتیں گزرجا کی ماند شیص کہ گھر میں جراغ روثن نہ ہواور ریکھی سب کومعلوم ہے کہ مال ودولت عیش وعشرت زراور ریکھی میں واض ہے۔

گر باای ہمد حفرت خدیجہ کاتمام اشراف اور رؤساء ملکہ کو باوجودان کی ہمنا اور آرزو کے چھوڑ کرآ مخضرت کی طرف مائل ہونا آپ کی طہارت اور نزاہت کی روشن دلیل ہے اور ای ہے حفرت خدیجہ کے فواہش اور تمنا کرنا سے حفرت خدیجہ کے فواہش اور تمنا کرنا معمولی عقل کا کام نہیں۔ انتہ نی دور بین اور دوراندلیش عقل اس تمنا پرآ مادہ کر سکتی ہے۔ کیونکہ عقل بتلاتی ہے کہ پیٹیم کی زوجیت میں جانے کے لئے بیشر طہے کہ دنیا ہے ہاتھ دھوئے اور فقر اور فاقہ کی تمنا ہے اور مصائب وآلام کو عوت دینا ہے۔

امام شافعی رحمة القدمدیة فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سے وصیت کرے کہ مرنے کے بعد میرامال اعقل الناس (سب سے عاقل اور مجھدار کودیا جائے) تو مرنے کے بعد اس شخص کو دیا جائے کہ جود نیا ہیں سب سے عاقل اور مجھدار کودیا جائے کہ جود نیا ہیں سب سے زائد زاہر ہو (کذافی تنبیه المغترین کلشعر انی ص ۵)

ال لئے کہ سب سے زیادہ عاقل وہی ہے کہ جو قائی کوچھوڑ کر باقی کو اختیار کر سال سے زیادہ کا اللہ سے زیادہ عاقل وہی ہے کہ جو قائی کوچھوڑ کر باقی کو اختیار کر سال سے زیادہ کون احمق ہوگا کہ جس نے آخرت کی لاز وال نعمتوں کو دیکرایک جیفہ اور مردار کوخرید لیا ہو فَمَا دَبِحَتْ بِنْجَارَتُهُمْ وَمَا سَكَانُوۤ اللّٰهِ عَنْدِیْنَ۔

حضرت خدیجہ نے بیسب جان بوجھ کراورخوب سوچ سمجھ کرا بی طرف سے بیام کی ابتدا کی۔اور رؤساء مکہ کی "رزؤل کو خاک میں ملادیا۔ بھلا جس مبارک خاتون نے دنیا بی کے تھکرانے کاعزم بالجزم کرایا :و قوووا بنا ،و نیا کوکہاں نظر میں لاعتی ہے جب مال بی ہے کوئی علاقہ نہیں رہاتو پھراس کے فرزندوں ہے کیا علاقہ کسی شریف اور رئیس کی ثروت اس خاتون کواپنی طرف کب ماک کرسکتی ہے۔ کہ جواپی ہی دولت کوخداکی راہ میں لٹانے کے لئے تیار جیٹھی ہو۔

آب نے اپنے شفیق چیا ابو طالب کے مشورہ ہے اس بیام کو قبول کیا حضرت خدیجہ کے والدخویلد کا پہلے ہی انتقال ہو پُدکا تھالیکن ان کے چیاعمر بن اسد نکاح کے وقت زندہ تصوره اس تقريب من شريك موئ ـ

تاریخ معین برابوطالب معهاعیان خاندان کے جن میں حمز ہمجی تھے۔حضرت خدیجہ کے مکان پرآئے اور شادی کی رسم ادا ہوئی۔ابوطالب نے نطبہ ُ نکاح پڑھا( جوابتداء کتاب میں گزر پیکا ہے) اور یا نسودر ہم مہرمقرر ہوا لے

نکاح کے وقت حصرت خدیجہ کی عمر جالیس سال کی اور آ ں حضرت کی عمر ۲۵ سبال تھی۔ مجکس عقد میں میں ورقہ بن نوفل بھی تنھے۔ابو طالب جب خطبۂ نکاح سے فارغ ہوئے تو ورقہ بن نوفل نے مختصری تقریر کی جوزر قانی میں مذکورے سے

بعض روایات میں مٰدکور ہے کہ ایجاب وقیول کے بعد حضرت خدیجہ نے ایک گائے ذبح كرائي اوركهانا يكوا كرمهما نول كوكهلا بايس

## الحاصل

حضرت خدیجه کی تمنّا اور آرز و کا ابتدائی مرحله طے ہوالیکن منزل مقصود ( بیعنی بعثب تبوی) ابھی دور ہےاورامیدوہیم کی تشکش اورانتظار کی ہے جینی ہنوز بدستور ہے۔

چنانچدایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ حضرت خدیجہ کے پاس گئے ۔حضرت خدیجہ دیکھتے بى آپ كولىك كىكى اورسىنە سے لگالىا ـ اوركبا

س زرقانی ج ۱۳۳س ۲۲۱

ع درق فی چ ۳۳ ش ۲۲ عررق فی ق ۳۳ ش

بابي وامي والله ما افعل هذا الشمئء ولكني ارجوان تكون انت النبي الذي ستبعث فان تكن هوفاعرت حقى وسنبزلتي وادع الاله الذي يبعبثك لى قالت فقال لها وَاللَّه لِين كنت اناهو قد اصطنعت عندي مالا اضيعه ابداوان يكن غيرى فان الاله الذي تصنعين هذا لاجله لایضیعك أبدًا ل (باب تنزويج النبي صَلَّى اللَّه عليه وسلم خديجة وَفضلها) 🕻 وه بھي تيرے مل كوضائع نـكريگاـ

میرے ماں باپ آپ برفداہوں۔اس فعل ہے میری کوئی غرض تہیں۔ مگریہ جھے کوامید ہے کہ شاید آپ ہی وہ نبی ہوں جوعنقریب مبعوث ہونے والے بیں۔ بس اگر آپ بی وہ نبی ہوئے تو بعثت کے بعدمیر ہے حق کو یاد رهیس اور جو خدا آپ کونبوت سے سرفراز فرمائے اس سے میرے لئے وعا فرما نمیں آ<u>پ نے جواب دیاا گروہ</u> نبی میں بی ہواتو جان لے کہ تونے میرے ساتھ وہ احسان کیا ہے کہ جس کو میں بھی نہیں بھول سکتا۔اور اگر میرے سوا کوئی اور ہوا تو سمجھ یے کہ جس خدا کے لئے تو پیمل کر دی ہے

ز بیر بن بکارراوی ہیں کہ حضرت خدیجہ بار بارورقہ بن نوفل کے پاس جا تنس اور آپ کے متعلق دریافت کرتیں درقہ بیجواب دیتے۔

مَااراه الانبي هٰذِه الامة الَّذِي ﴾ ميرا كمان بيه كديدوبي نبي بي كدجن كي حضرت موسی اور حضرت عینے نے بشارت وی ہے۔

بشربه موسى وعيسي

ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ نے ورقہ سے جا کرآ ہے کا حال بیان کیاتو ورقہ نے ایک قصیدہ کہا جس کے بعض اشعار ریہ ہیں۔

هدى الخُديجة تباتيني لأحبرها وَمالنا بخفي الغيب من خير سأن الحمد يسانيسه فيخبره جبريس انك سيعوث إلى السشر

لِ فَتَحَ الباري - ن عيس ١٠٠ ٢ منري كانشاره درصل خديجه كي طرف نبيس بلك اس شوق اورانتظار كي طرف يهدك جس فان كوب جين كررها عم ويرك ن كاشون وراضطرب الكيمسون في معيس كى طرف اشاره كيا جاسكنا ب

بیضد یجہ بار بارمیرے پاس آئی ہے کہ بین اس کو خردوں اور جھ کوغیب کی خبر نہیں کہ جبر بل آپ کے پاس اللہ کا پیام کی آپ کو گئی سے کہ آپ لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں فقلت عَلی الذی قر جین بینجزہ لک واللہ فرجی العضیر وانتظری ورقہ کہتے ہیں میں نے فدیجہ کو جواب دیا کہ جب نہیں کہ جس کی تو امید کرتی ہے اللہ اس کو یہ را کرے تو اللہ سے خیر کی امید لگھے رکھ اور اس کی منتظررہ (اصابہ تر جمہ ورقہ بن نوفل) ورقہ کے بیاشعار مستدرک میں بھی خدور ہیں حافظ ذہبی نے اس پر سکوت کیا ہے۔ نوفل) ورقہ کے بیاشعار مستدرک میں بھی خدور ہیں حافظ ذہبی نے اس پر سکوت کیا ہے۔ ورقہ کے اور جھی تھا کہ ہیں جن سے ورقہ کے اشتیاق اور انتظار کا بیتہ چلا ہے یا

#### اولاو

انھیں کے بطن سے آپ کی چارصا حبزادیاں زینب۔رقیہ والم کانٹوم وفاطمہ اور دولڑ کے پیدا ہوئے (جن کامفصل بیان اولا دکے بیان میں آیندہ آئے گا)

اولا د ذ كورصغرى بى بين انتقال كركن البينة صاحبز اديال برى موئيس اوربيا بى تئيس ـ

### وفات

جب تک حضرت خدیج زنده رئیں اس وقت تک آپ نے دومراعقد نبیں کیا ۔ ابوی میں ہجرت سے تین سال پیشتر مکہ میں انقال کیا۔ اور حجو ن میں وفن ہو کمیں آل حضرت سنی الله علیہ وسلم نے خود قبر میں اتارا نماز جناز ہ اس وقت تک مشر و عنبیں ہوئی تھی پجیس سال آپ میں تھی جائے ہے تھی کی زوجیت میں رہیں پنیسٹے سال کی عمر میں انقال کیا۔ إنّا لِلّٰهِ وَانْآ اِلْیَهِ وَاجِعُونَ۔

## فضائل ومناقب

ا۔ بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ خدیجہ آپ کے لئے کھاٹا سے آر بی جیں جب آپ کے بیاس آئیس تو ان کے پروردگار کی طرف سے اور پھر میری طرف سے ان کوسلام ارض الانف ہے ام ۱۳۵۔ ۱۳۷ کہدد بیجئے اوران کو جنت کے ایک محل کی بشارت دید بیچئے جوایک ہی موتی کا بنا ہوا ہوگا۔ اوراس محل میں نہ کوئی شور فل ہو گااور نہ کی تشم کی مشقت اور تکلیف ہوگی۔ بیر بنی ری اورمسلم کی روایت تھی۔نسائی کی روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے سُن کر میہ جواب دیا۔

ان السلُّه هوالسلام وعملي ألم تتحقيق الله تعاليٰ توخود بي قدوس اورسلام جبريل السَّلامُ وعَليك يبا ألَّ بن يعنى الله يركيا ملام بحيجا جائ البت رَسُولِ اللَّهِ السَّلام ورحمة اللَّهِ } اعجريل آب پرسلام بواوريارسول الله وَبِسِ كَمَاتِهُ وِزادابِنِ السنبي مِن لَي آبِ يِرَبِي الله كاسلام بواوراس كي رحمتين اور برنتیں آپ ہر نازل ہوں ( کہ جن کے طفیل میں مجھ پر بیار حمتیں اور بر کتیں نازل ہور ہی ہیں۔اہن کی کی روایت میں اسقدراوراضافہ ہے کہاس پر بھی سلام ہو جواسکوسن رماہوسوائے شیطان کے۔

وجه آخِر وَعَليٰ من سمع السَّلام الَّا الشَّيطان-

طلبهٔ حدیث اگر اس حدیث کے لطائف ومعارف معلوم کرنا جا ہیں تو فتح الباری إ (باب تزوی النبی صلّے اللہ علیه وآلبه وسلم خدیجة وفصلها) اور زقافی شرح مواہب ی کی مراجعت کریں۔ چونکہان لطا نف دمعارف کاتعلق عربیت اور بلاغت ہے ہےاس لئے ان کو جھوڑ دیا گیا۔

حا فظاہن قیم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانۂ کاکسی کوسلام کہلا کر بھیجنا ہے وہ فضیدت اور منقبت ہے کہ جس میں حضرت خدیجہ کا کوئی شریک اور تہم بین بیں ،

۲۔عماء کااس پراتفاق ہے کہ عورتوں میں سب ہےافضل بیتین عورتیں میں۔حضرت خدیجہاور حصرت فاطمه اور حضرت ، كشيكن اس ميں اختلاف ہے كمان تين ميں كون افضل ہے۔ حافظ ابن عبدالبرفر ماتے ہیں کہ ابن عباس کی ایک مرفوع روایت سے بیا شکال حل ہوج تا ہے۔

وه روایت بیے:

سيدة نسباء العلمين مريم ثم ألم تمام عالم كي عورتول كي سردار مريم مي عيم فاطمه اور پھر خدیجہ اور پھر آسیہ امرأة 🖠 فرعون - ابن عبدالبر کہتے ہیں - بیرحدیث حسن ہے جس سے اشکال اُٹھ جاتا ہے۔

فاطمة ثم خديجة ثم آسية قال وهذاحديث حسن يرفع الاشكال

تفصيل أكر دركار بهونو زرق في شرح مواهب ادر فتح الباري اورتفسير زوح المعاني على كي مراجعت کریں۔

## ام المؤمنين سوده بنتِ زمعه رضى الله تعالى عنها

حصرت خدیجہ کے انتقال کے بچھ ہی روز بعد حضرت سودہ آپ کے نکاح میں آئیں سیجی اشراف قریش میں ہے تھیں انکا سلسلہ نسب رہے۔ سودہ بنت زمعۃ بن قیس بن عبرتمس بن عبدودین نصرین مالک بن حسل بن عامرین لوگی۔ (سیرة ابن ہشام وعیون الاثر)

لوئی بن غالب بر پہنچکر آل حضرت بلا اللہ اللہ اسلمائہ نسب ملجاتا ہے والدہ کا تا م شموس بنت قیس بن عمرو بن زیدانصار بیهانصار میں ہے تبیلۂ بنی النجار کی تھیں۔ابتداء نبوت میں مشرف باسلام ہوئیں پہلا نکاح ان کے چیازاد بھائی سکران بن عمر و سے ہواصحابہ نے جب د دسری بارحبشه کی طرف ہجرت کی توسّو دہ اور سکران بھی ان مہاجرین میں ہتھے۔ جب مکہ واپس ہوئے تو راستہ میں سکران کا انتقال ہوگیا۔ ایک بیٹا عبدالرحمن نامی یادگار چھوڑا عبدالرخمٰن مشرف باسلام ہوئے اور جنگ جلولاء میں شہید ہوئے۔

آں حضرت ﷺ حضرت خدیجہ کے انتقال سے نہایت مملین اور پریثان تھے۔ ایک دن خولہ بنت حکیم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور عرض کیا یار سول الندآپ کو خدیجہ کے نہ ہونے سے پریشان دیجھتی ہوں۔ آپ نے فر مایا ہاں بال بچوں کی پر ورش اور گھر کا انتظام ای ے تھا۔خولہ نے کہا کیا میں آپ کے لئے کہیں بیام نہ دوں آپ نے فر مایا مناسب ہے اور عورتیں ہی اس کام کے لئے زیادہ موزوں ہیں آپ نے فرمایا کس جگہ بیام دینے کا خیال ہے لِ زَرْقَانْي حِ:٣ مِن ٢٢٣ ﴿ مِن مَ آلَ مُرانِي كَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اصْطَفَاكِ وَطَهُوكِ واصطفاك علط نسآء العلمين كتحت مرتنبيرروح المعانى كامراجعت كري

خولدنے کہا اگر کنواری ہے کاح کرنا جا ہیں تو آپ کے نزد یک تمام مخلوق میں جوسب سے زیا دہ محبوب ہے۔اس کی بیٹی ماکشہ سے نکاح فر ما کیں اورا گر بیوہ سے جا ہیں تو سودہ بنت زمعہ موجود ہے جوآپ پرایمان مائی اورآپ کا اتباع کیا۔ آپ نے فرمایا دونوں جگہ بیام دیدو۔خولہ ا قال سودہ کے پاس کئیں۔اور کہا مجبکورسول الله صلی الله علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے تمہارا پیام دیکر بھیجا ہے۔ سودہ نے کہا مجھ کو کوئی عذر نہیں۔ مگرمیرے باپ سے اس کا تذکرہ کرلو۔اور جا ہلیت کے طریقہ بران کوسلام کرنا خور کہتی ہیں کہ میں ان کے باپ کے پاس پیچی اور جا ہلیت کے طریقہ پر اُنعم صَبَاعًا كماليو حِما كون ہے۔ مِيں نے كہا خولہ ہول۔ آپ نے مرحبا كبكر دريافت كياك كسية نا ہوا ميں نے كہا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب كا آپ كى بينى سے بيا م كيكر آئى ہوں۔ آپ نے سنکر کہاہاں بیٹنک وہ تریف کفو ہیں۔لیکن معلوم ہیں کے مودہ کی کیارائے ہے میں نے کہاوہ بھی آ ماوہ ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آ ل حضرت تشریف لے گئے اور تکاح پڑھا گیا۔ حضرت سودہ کے بھائی عبداللہ بن زمعہ کو جواس وقت تک مشرّ ف بااسلام نہ ہوئے تھے جب ان کواس کاعلم ہوا تو سریر خاک ڈال لی۔ جب مشرف باسلام ہوئے تواپنی اس حرکت ہر بہت نادم ہوئے اور جب بھی اس کا خیال آ جا تا تو یہ کہتے کہ میں اس روز برژاہی نادان تھا کہ جس روز میں نے اپنے سریراں وجہ ہے خاک ڈالی کہ آنخضرت یکھائٹٹانے میری بہن ہے نکاح فرمایا۔اس صدیث کوامام احمد نے سند جبید کے ساتھ روایت کیا ہے۔سنداس کی حسن ہے۔ا چونکہ حضرت سود ہ اور حضرت عائشہ کا نکاح قریب قریب ہی ہوا ہے اس لئے علی ءسیر میں اختلاف ہے کہ کونسا نکات پہلے ہوالیج اور راج قول یمی ہے کہ حضرت سودہ کا نکاح پہلے بوااورجار سودرجم مبرقرار باياح

ا یک مرتبه آنخضرت بین مین است سوده کوطلاق دینے کا ارادہ فرہایا۔حضرت سووہ نے عرض کیا یارسول الله مجھ کواپنی زوجیت میں رہنے دیجئے میری تمنا یہ ہے کہ قیامت کے دن الله تعالي جھے کوآپ کی از واج میں اُٹھائے اور چونکہ میں پوڑھی ہوگئی ہوں اس لئے اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبہ کیے دیتی ہوں آ ہے پین کا اس کو منظور فر مایا ۔ بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے طلاق دیدی تھی۔ بعند میں رجوع فر مایا۔ واللہ اعلم س

ع زرة في ح ٢٣٠ من ١٢٦ سيالا صابع ١٢٥ م

ل زرقالی ن ۳ ۲۲۷

## شكل وصورت

حضرت سوده کا قد لا نباادر بدن بھاری تھا۔مزاج میں ظرافت تھی کہ بھی کہ سی آل حضرت کو ہنسا تیں۔ او خضرت کو ہنسا تیں۔ او فیات میں مدینہ منورہ میں حضرت عمر کے اخیرز ، نہ خلافت میں وفات یا گی۔ (رواہ البخاری فی تاریخہ بسند سیجے)

بعض کہتے ہیں کہ ۱۵ جیس وفات پائی۔واقدی نے ای کورائح قرار دیاہے واللہ اعلم إ

# ام المونين عائشة صديقة بنت صديق رضى الله تعالى عنها وعن ابيها

حضرت عاکشہ صدیقہ دَضِیَا لَمُنافِیَقَا حضرت ابو بکر صدیق کی صاحب زادی ہیں والدہ ماجدہ کا نام زینب اورام رو ، ان کنیت باقی ۔ حضرت عاکشہ کے خود کوئی اولا دنہیں ہوئی لیکن اچھ کا نام زینب اورام رو ، ان کنیت باقی ۔ حضرت عاکشہ کے خود کوئی اولا دنہیں ہوئی لیکن ایپنے بھانے جمالتہ ہی کنیت رکھی حضرت سووہ کے بعد یا مصل ماہ شوال بیا نبوی میں آل حضرت بی تقایلات ان سے نکاح فر مایا۔

خولہ بنت عکیم نے آپ کی طرف سے جا کر پیام دیا۔ (جیسا کہ پہلے گذرا) ابو بکر صدیق نے کہا کہ طعم بن عدی نے اپنے جیٹے جبیر سے عائشہ کا پیام دیا تھا جسکو میں منظور کر چکاہوں

اور خدا کی شم ابو بمرنے بھی کوئی وعدہ خلاقی نہیں گی۔

وَاللَّه ما اخلف ابو بكر وعداقط

ابو برصدیق بیہ کہرسید ہے مطعم کے گھر پہنچ اور مطعم ہے تا طب ہوکر کہا کہ نکاح کے متعلق کیا خیال ہے۔ مطعم کی بوی ہے مطعم کی بیوی ہے مطعم کی بیوی ہے محاولوں کے ابو بر سے مخاطب ہوکر کہا کہ تمہارے بہاں تکاح کرنے ہے جھے کو تو ی اندیشہ ہے کہ بیں میرا بچے صالی یعنی ہے دین نہ ہوجائے اور اپنا آبائی دین چھوڑ کرتمہارے دین اندیشہ ہے کہ کہ بیں میرا بچے صالی یعنی ہے دین نہ ہوجائے اور اپنا آبائی دین چھوڑ کرتمہارے دین

یا، صابیاتی تا مسالیاتی تا مسالی سے مرومان قدیم الاسلام بین اسلام الکی اور آن حضرت کے دست مبارک پر بیعت کی اور جب صدیق اکبر جرت کرئے مدینہ منور وہنج گئے تب امرو مان عبدالقد بن الی بجر کے جمرا وججرت کرئے مدینہ کی اور جب صدیق الی بجر سے بھر اوج جرت کرئے مدینہ کی مشہور تول میں اور اس اور ام رومان میں مشہور تول میں اور اس اور ام رومان میں مشہور تول میں منافظ میں کے نعصیل میٹ صابیق میں بھی جا تم جمدام رومان کی مراجعت کریں ہے۔

میں نداخل ہوہ ہے۔ ابو ہرصد ایق مطعم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے مطعم تم کیا کہتے ہو مطعم نے کہا میر کی ہیوی نے متفقہ طور پرا اٹکار کیا ابو بکراس کو بچھ گئے اور پیٹے سول کرلیا کہ وعدہ کی ذمہ داری اب جھ پر باقی نہیں رہی۔ طور پرا اٹکار کیا ابو بکراس کو بچھ گئے اور پیٹے سول کرلیا کہ وعدہ کی ذمہ داری اب جھ پر باقی نہیں رہی۔ ابو بکر وہاں ہے اُٹھ کر گھر آئے اور خولہ ہے کہ دویا کہ جھ کو منظور ہے آس حضرت بین تھیں۔ جو ایس وقت جو مال کی جو ایس فراس وقت جو مال کی جو ایس وقت جو مال کی جو میں نکاح ہوا آپ کی عمراس وقت جو مال کی جو تھی ہجرت ہے میں سال قبل ماہ شوال وانبوی میں نکاح ہوا آپ کی عمراس وقت جے مال کی صفی ہجرت کے سرت آٹھ مہینہ بعد شوال ہی کے مہینہ میں رہیں۔ وقت آپ کی عرفو مال اور پچھ ماہ کی تھی او تاکیس وقت آٹے ضرت بین تو تھیں ہو اور حضرت یا کشری کو اور وصیت کے میں وقت آٹے ضرت بائی اور وصیت کے میال آپ کے بعد زندہ رہیں۔ اور بھی میں مدینہ متورہ میں وفات بائی اور وصیت کے مطابق دیگراز واج مطہرات کے پہلو میں رات کے وقت بقیج میں وفات بائی اور وصیت کے مطابق دیگراز واج مطہرات کے پہلو میں رات کے وقت بقیج میں وفات بائی اور وصیت کے مطابق دیگراز واج مطہرات کے پہلو میں رات کے وقت بقیج میں وفات بائی اور وصیت کے مطابق دیگراز واج مطہرات کے پہلو میں رات کے وقت بقیج میں وفات بائی اور وصیت کے مطابق دیگراز واج مطہرات کے پہلو میں رات کے وقت بقیج میں وفات بائی اور وصیت کے مطابق دیگراز واج مطہرات کے پہلو میں رات کے وقت بقیج میں وفی ہو کئیں۔

وفات کے وفت سے مال کی عمرتھی۔حضرت ابو ہر میرہ نفختانندُ تَغَالِئے ہُے نماز جنازہ پڑھائی۔قاسم بن محمد۔اور عبداللّٰہ بن عبدالرحمٰن اور عبداللّٰہ بن ابی منتق اور حضرت زبیر کے دونوں صاحبز اوے عروہ اور عبداللّہ ان لوگوں نے آپ کوقبر میں ا تارائے

ایوسعید خدری و کی الله بیان کا روایت قریب بین گر ریکی ہے کہ رسول الله بیان کا کا این الله این الله این الله این الله این الله عزوجل کی طرف ہے وہ کی گرز آگئے ہوں چنانچے عائشہ صدیقہ کے کاح بین بھی بی صورت ہوئی۔ جامع ترفدی میں عبدالله بن عمر و کو کان میں بھی ہی صورت ہوئی۔ جامع ترفدی میں عبدالله بن عمر و کو کان الله این کا کا الله این کا کا الله این کا کا الله این کا کا الله کا کا کا کا الله کا کا کا کا الله کا کہ جر مل میں عبدالله بن آئے اور یہ کہا کہ الله عزوجل نے آپ کا نکاح ابو بکر کی بینی است کر دیا اور جر مل کے ساتھ عائشہ کی ایک تصویم بھی جو جھے کو دکھائی اور کہا کہ بیہ آپ کی بیوی ہیں بی مضمون تعیمین کی دوایتوں میں بھی آیا ہے ہیں۔

الزرة في التاس ٢٣٩ ١٣٩ مع زرة في التاس المسام

یر مالم الغیب کا واقعہ ہے اس ہے مام شہادت میں جواز تصویر پر استدلال کرنا بخت تعطی ہے۔ احادیث متواتر ہ سے تصویر کی مماانعت اور اس کے بنائے والے پر اعنت روز روشن کی طرح تابت ہے جو تنص حرام بجے کر اس معصیت کا ارتکاب کرے وہ گنمگار ہے اور جو خص تصویر کو حدال جانے اس پر کفر کا تندیثہ ہے و تنال لندتوں و قاتلو ، الذین الومنوں و لندولًا بالیوم اللّا خروَ للا بحر مون ما حرم الغدور سولہ ، اللّہۃ

حصرت ع نشدای باپ ابُو بمرکی بین تھیں۔ باپ کے بہم وفر است اور مقام صدیقیت ے خاص حضہ بایا تھا۔ام رومان آپ کی والدہ تھیں جن کی نسبت آل حضرت بلٹھ تھی ہے ہے ارشاد فر مایا تھا کہ جو تخص حورعین کو و کھنا جا ہے وہ ام رومان کو دیکھے لے کما رواہ ابنجاری فی تاریخی اس کے خداوندہ والجلال کی مشیت اور عنایت اس کی داعی ہوئی کہا ہے پیغمبر کے یار غاراومحتِ جاں نثار کی دختر نیک اختر کولژ کین ہی ہے پیٹمبر کی زوجیت اور تربیت میں دیدیا جائے کیونکہ لوح قلب ہنوز بالکل یا ک اورصاف ہے کوئی باطل نقش ابھی تک اس پرنہیں تحیینچا گیاخود بچین کاز مانه تومعصومیت کاز مانه ہے ماں باپ کی طرف ہے بھی کسی نقش باطل کا امکان نظر تہیں آتا۔ باب تو صدیق ہے۔ رشک ملائک ہے۔ اللہ جل لاک وائمی معیت اس کو حاصل ہے۔ مال ہے کہ وہ حورتین کا نمونہ ہے ایس انبی صاف وشفاف لوح پر علم نبوت کا جوبھی نقش ہو گاوہ ایسامحکم اور یا ئیدار ہوگا کہ بھی نہمٹ سکے گا۔ چنانچہ ۹ سال ک مدّ ت میں ایسا وسیج اور تمیق علم حاصل ہوا کہ آ ہے کی و فات کے بعدا کا برصحابہ کو جب کوئی اشكال چيش آتا تو حضرت عائشه كي طرف رجوع كرتے \_عبد صحابه ميں حضرت عائشه كاعلم اور تفقہ اور تاریخ دانی مسلم تھی۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہا دکام شرعیہ کا چوتھائی حصہ حضرت عائشه رضى للله تغالظها كم مقول ب-

اُبومویٰ اشعری نفخاندائی فرماتے ہیں کہ صحابہ کو جب کسی مسئد میں کوئی اشکال پیش آتا تو حضرت عائشہ سے دریافت کرتے آپ کے بہاں ضروراس کے متعلق کوئی علم دستیاب ہوتا۔

(رواه التريدي وسححه)

زہری فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عائشہ کے علم کا تمام امہات المونین اور تمام عورتوں کے ساتھ مواز نہ کیا جسے تو حصار ہے گا۔اصابہ ترجمہ عائشہ صدیقتہ دیجے گا۔اصابہ ترجمہ عائشہ صدیقتہ دیجے گا۔افتار عائشہ کا علم سب سے بوصار ہے گا۔اصابہ ترجمہ عائشہ صدیقتہ دیجے گا۔افتار

فصاحت وبلاغت کا بدی لم تھا کہ حضرت معاویہ فرہ تے ہیں کہ میں نے کسی خطیب کو حضرت معاویہ فرہ تے ہیں کہ میں نے کسی حضرت عائشہ سے زیادہ صبح و بلیغ نہیں دیکھا (رواہ اطیر انی)

ع زرقانی به جهس ۲۲۹

عرب کی تاریخ اور دا قعات از بر تھے۔اشعار بکٹرت زبانی یا دیتھے۔ جب کوئی ہات چیش آتی تو کوئی شعرضر ورسُنا دیتیں ۔ کمار داہ ابوالز نا دوغیر وابے

#### ر ڏھد

بياتوعلم كانمونه تق اب ايك واقعه زمد كالجهي سُن ليجئ كيونكه تمام فضائل وكمالات كا سرچشمه دوجي چيزي بين ايك علم اور دوسراز بديعني دنيا سے بيقلقي جس طرح دنيا كي محبت تمام گناموں كى جڑ ہے اى طرح زمدتمام نيكيوں اور بھلائيوں كى چڑہ أللهم زهدنا فى الله نيا وَدَخِيناً فى الأخرى آمين يا رب العالمين وه واقعه بيہ ہے۔

ام در ہے۔ حضرت منشہ کے پاس آئی جاتی تھیں۔ ام در ہ داوی ہیں کہ ایک مرتبہ عبدائلہ بن زبیر نے دوبور یوں میں رو پے جھر کر حضرت عائشہ کے پاس بھیجے جوتقر باایک لا کھائی بزار در بہم متھے۔ حضرت عائشہ ای وقت ان کوتقیم کرنے کے لئے بیٹھ کئیں۔ جب شام ہوئی تو ایک در ہم بھی باقی نہ تھا' روزے سے تھیں جب شام ہوئی تو خادمہ سے افطاری منگائی خادمہ نے روئی اور ڈیٹون کا تیل لا کر رکھ دیا ام درہ نے کہا اگر آپ ایک ور ہم کا گوشت منگائیتیں تو اچھا ہوتا۔ مائشہ صدیحہ نے فرمایا اگر آپ ایک ور ہم کا گوشت منگائیتیں تو اچھا ہوتا۔ مائشہ صدیحہ نے فرمایا اگر یا دولا تی تو منگائیتی۔

عروہ کہتے ہیں کہ میں نے ویکھا ہے کہ عائشہ صدیقہ سترستر بزار درہم تقسیم کرویت تھیں اور گرتی میں ہوندلگا ہوتا تھا ہے

انبی فضائل و کم مات کی بنا پرآل حضرت التفظیماسب سے زیادہ حضرت عاکشہ سے محبت رکھتے ہے۔ اگر محض باکرہ ہونے کی وجہ سے محبت ہوتی تو حضرت شدیجہ کو بھول جاتے۔ گرآپ کا حال یہ تھا کہ ہمیشہ حضرت ضدیجہ کا فرکر کیا کرتے ہے۔ اور جب بھی کوئی جانور فرن کے فرماتے تو حضرت خدیجہ کی ہمنشین عورتوں کو ڈھونڈ وھونڈ کران کے پاس بدینہ گوشت بھیجتے۔ جب تک ووزندہ رہیں کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ اور حضرت عاکشہ کے ہوتے ہوئے سے نہائے فرمائے۔ اور سب بیوا وک سے۔ معاذالتدا گر کوئی نفسانی خواہش ہوتی تو ایک بیوہ سے بھی نکاح نہ فرمائے۔ اور سب بیوا وک سے۔ معاذالتدا گر کوئی نفسانی خواہش ہوتی تو ایک بیوہ سے بھی نکاح نہ فرمائے۔ نیز حضرت ام سمہ اور حضرت نفسانی خواہش ہوتی تو ایک بیوہ سے بھی نکاح نہ فرمائے۔ نیز حضرت ام سمہ اور حضرت

إ زرقافي ص ١٣٣٠ ع صفوة الصفوة ع ٢٠ ص

صفیہ۔ حسن و جمال میں حضرت عائشہ ہے کہیں بڑھ کرتھیں۔ متعدد نکاح کرنے ہے آپ کا مقصد صرف دین کی تعلیم تھا۔ کہ جو مسائل اور احکام عورتوں ہے متعلق ہیں وہ از واج مطہرات کے توسط ہامت کی عورتوں تک پہنچ جا کیں۔ از واج مطہرات کیا تھیں حقیقت ملی مدرستہ النسو ال کی طالبات تھیں مجد نبوی میں مر دول کو تعلیم دی جاتی تھی ۔ اور گھر میں از واج مطہرات کو کیونکہ یہی از واج مطہرات آئندہ چل کرامت کی عورتوں کی معلمات بنے از واج مطہرات آئندہ چل کرامت کی عورتوں کی معلمات بنے والی ہیں ہر بیوی نے اپنی اپنی استعداد کے موافق علم حاصل ہوگیا۔ گرع کشرصد یقد علم وضل مالی ہیں ہر بیوی نے اپنی اپنی استعداد کے موافق علم حاصل ہوگیا۔ گرع کشرصد یقد علم وضل میں سب عورتوں سے سبقت لے گئیں ۔ و ذالک فیضل الله یکوتین خدیجہ دُخواندا نظماء کے بعدتمام عورتوں میں عاکشہ صدیقہ الزہراء اور ام المونین خدیجہ دُخواندا نظماء کے بعدتمام عورتوں میں عاکشہ صدیقہ سب سے افضل اور برتر مانی گئیں۔

خلاصةكلام

سیکتن جل وعظ نے اول میری اس اور کمالات عائشہ صدیقہ کی فطرت میں ود بعت رکھے اور پھرا ہے جی میں اور بیت ہے وہ اور پھرا ہے جی محبت اور تربیت ہے وہ فطری کمالات ظہور میں آئیں اور ان کے علم وضل ہے و تیا استفادہ کرے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اکا برصحا بہ آ ہے۔ مُستفید ہوئے۔

فاروق اعظم اورعبداللہ بن عمراورابو ہریرہ اورابوموی اشعری اورعبداللہ بن حکیم اسود بن یرید ابوسلمۃ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنین وغیر ہم نے آپ کی شاگر دی گی۔

کی باان حالات اور واقعات کے بعد بھی کسی طاعن اور معترض کے لئے یہ کہنج کی گنجائش ہے کہ معاذ اللہ بی نکاح کسی نفسانی خواہش سے کیا گیا۔خواہش نفسانی سے بیا گیا۔

اور وی آسانی سے کیا گیا۔

فضائل ومناقب

ا۔ حضرت عائشہ راوی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ ظافی کا ایک نے فر مایا اے عائشہ! بیہ جبریل ہیں تم کوسلام کہتے ہیں ہیں نے کہا وعدیہ انسلام ورحمۃ اللہ و بر کانۂ اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ و کیھتے ہیں اور میں نہیں دیکھتی۔

٣- ابومويٰ اشعري راوي بين كهرسول الله يا التي التي التي المرون ميں ہے بہت لوگ كمال كو بہنچے مگرعورتوں میں ہے سوائے مریم بنت عمران ۔اورآ سیدز وجۂ فرعون کے کوئی عورت کمال کو نہیں پیچی اور عائشہ کی فصلیات تمام عورتوں برایس ہے۔جیسا کہڑید کی فصلیت تمام کھانوں **بر** ان دونوں صدیثوں کوامام بخاری نے کتاب المثاقب باب فضل عائشہیں ذکر کیا ہے۔ ٣ \_ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ چند حصلتیں مجھ کومن جانب اللہ عطا کی گئیں۔ سوائے حضرت مریم کےاور کسی عورت کونہیں عطا کی گئیں اور خدا کی تشم میں بطور فخرنہیں کہتی یعنی اللہ کی نعمت کو بیان اور ظاہر کرنامقصود ہے وہ تھسکتیں ہے ہیں۔ (۱) آب بھی تھانے میرے سواکسی باکرہ سے نکاح نہیں فر مایا۔ (۲) نکاح ہے پیشتر فرشتہ میری تصویر کیکر نازل ہوا اور آپ کو دکھا کر کہا کہ بیآ پ کی بیوی میں اللہ کا علم ہے کہ آپ ان سے نکاح کریں۔ (m)اور جو محض آپ کے نز دیک سب سے زیادہ محبوب تھا میں اس کی بیٹی ہوں۔ (۵) آسان ہے میری برا ہ ت میں متعدد آئیتیں نازل ہوئیں اور میں طبیبہ اور یا کیزہ پیدا کی گئی اورطیب اور پا کیز ہ کے پیس ہوں اور اللہ نے مجھ ہے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا۔ (٦) میں نے جبریل کودیک میرے سوا آپ کی از واج میں ہے کسی نے جبریل کوئبیں ویکھا۔ (2) جبریل آپ پروحی لے کر آتے تھے اور میں آپ کے بیاس ایک لحاف میں ہوتی تھی۔ مير ہے سوااور کہيں اس طرح وحی نازل نہيں ہوئی۔

(۸) میری باری کے دودن اور دورات تنصاور باقی از داج کی باری ایک دن اورایک رات تھی۔ایک دن اورایک رات تو خود حصرت عائشہ کی باری کا تھا بی اور دوسرادن حصرت سودہ کی باری کا تھا جوانھوں نے من رسیدہ ہوجانے کی وجہ سے حصرت عائشہ کو ہمبہ کردیا تھا۔ (۹) انتقال کے وقت آپ کا سرمبارک میری گود میں تھا۔

(۹) انتقال کے وقت اپ 6 سرمبارک میبری بود ۔ ن ھا۔ (۱۰) و فات کے بعدمیر ہے جمرے میں مدنون ہوئے۔

لصيح رواه ابوليعلى والمبرز اربا خضارو فيه مجالد وبموحسن الحديث وبقية برجال مرج ل التيح <u>لـ إ</u>

المجمع الزوائدية الأص الهوا

# الم المؤمنين حفصه بنت فاروق اعظهم رضى التدتعالى عنهَا وعن ابيبها

حضرت حفصه \_حضرت عمر بن الخطاب رضي المتدعنه كي صاحبز ادى بين \_ والده كانام زبنب بنت مظعون رضی ائتدعنها ہے۔حضرت حفصہ بعثت ہے یا بچے سال بل پیدا ہوتھیں۔ جس وقت قرایش خاند کعبه کی تعمیر میں مصروف تھے۔ پہلا نکال حینس بن حذافیہ مستهمی رصی انتفاع تلاعظ کے ساتھ ہواا ہے شو سرفینس کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئمیں نفر وو

بدرك بعد حنيس وضائفاه تغالف كانتقال موكيال

جب حضرت مفصه بیوه بمو تمکی تو حضرت عمر رَضَا للهٔ معالیّهٔ نے حضرت عنّا ب فنی ہے ملکر ہا کہ اگر آپ جا ہیں تو حفصہ کا نکاح آپ ہے کردوں۔حفرت عثمان نے کہا موٹ کر جواب ووں گا۔اس کے بعد پھر مل قات ہوئی حضرت عثمان نے مذر کردیا۔ کہ میر اارادہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر میں حضرت ابو بکر ہے مار اور کہا کہ اگر تب حیا ہیں و حفصہ کا زکا ت آپ ہے کردول ابو بمرصد ایل سن کرٹی موش ہو گئے اور کوئی جواب تبیس دیا۔ جس ہے چھے کوملاں ہوا۔ تمین حیار ہی دن گزرے ہول کے کہ رسول اللہ بلائلتا نے اینے لئے بیام، یا۔ میں ہے حفصه کا نکاح آب ملافئاتا ہے کر دیا۔اس کے بعد ابو بکر صدیق ہے مانا: وا۔حفرت ابو بکرنے کہا اے عمر شایدتم مجھ ہے رنجیدہ ہومیں نے اس سئے جواب نہیں دیا تھا کہ جھے کو یہ معلوم تھا کہ رسول الله طِينَ لله كاخود بيام دين كاخيال باس كي سكوت كيار اوررسول الله عِينَ فَتَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله كرنامن سب ند موكا \_ا ً مرآ ب حضرت يلظ فتير حضرت هفصه ہے نكات نه كرت تو ميں ضرور قبول كرليتامشهوراوررائح قول بيت كيام ين آب فصد رضي لديم تعاليمه عن كاح فره مايل ا یک مرتبه رسول الله پینون پی نے حضرت حفصه کوطا، ق ویدی جبر طی مدیی السنوا م وحی کیلر نازل ہوئے۔

🖠 حفصہ ہے رجو یا کر کیجئے وہ بڑی روزہ ر کھنے والی اور عبادت گذار عورت ہے اور جنت میں آپ کی بیوی ہے۔

ارجع حفصه فانها صوامة قوامة وانهازوجتك في الجنة

آپ نے رجوع فر مالیا۔ (اخرجه ابن سعد والطبر انی برجال الیج من مرسل قیس بن سعد ) ج

1 1 5 - 5 - 5 - 5 17

شعبان روس بینے میں مدید منورہ میں وفات پائی۔ حضرت معاویہ کا زمانۂ خلافت تی مروان بین تھم نے نماز جناز ہ پڑھائی وفات کے دفت ساٹھ سال کی عمرتھی۔ تاریخ وفات میں اختلاف ہے ہم نے مشہورتوں کو لے لیائے تفصیل کیلئے ترجمۂ حفصہ کی مراجعت کریں لے

# ام المونين زينب بنتِ خزيمه ملقب بدام المساكين رضى التدعنها

# ام المؤمنين ام سلمه بنتِ الى امتيه رضى الله تعالى عنها

ام سلمہ آپ کی کتیت تھی۔ ہند آپ کا نام تھا ابوامیہ قرشی مخز وی کی بیٹی تھیں ، ل کا نام عا تکہ بنت عامر بن رجعہ تھا۔ پہلا نکاح اپنے چپاز او بھائی ابوسلمۃ بن عبدالاسد مخز ومی سے ہوا انہی کے ساتھ میں مشرف باسلام ہو نعیں اور انہی کے ساتھ پہلے صبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر وہاں سے مکہ واپس آ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی (جس کا مفصل قصہ ہجرت کے بیان میں گزر دیکا)

ابوسلمد غزوا بدراورغزوا احدیمی شریک ہوئے غزوا احدیمی بازوپرایک زخم آیا ایک مہینہ تک اس کا ملائ کر تے رہے زخم اچھا ہوگیا۔ غرام می ہے آل حضرت الفاظائات کر ہے رہے زخم اچھا ہوگیا۔ غرام محرم الحرام می ہے آل حضرت الفاظائات کو ابوسلمہ کوایک سرید کا امیر بنا کر روانہ فرمایا۔ ۲۹ روز کے بعد واپس ہوئے واپسی کے بعد وہ زخم ہے جمادی الاخری میں ہے جس انتقال کیا۔ س

ام سلمہ فرماتی بیں کے ایک بارمیرے شوہرابوسلمہ گھر میں آئے اور کہا کہ آج میں رسول بے زرق نی نے سام ۲۰۱۷ء رق نی نے سوص ۲۳۹۹ عیون اداش سے سوجون اداش نے ۳۰۳۴ میں جون اداش نے ۲۴س سے ۲۳۰۳۔ الله يَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَدِينَ عَلَم آيا موں جومير عزد يك و نيااور ما فيها ت زياده مجوب به وه يه جمع كوكوكي مصيبت بينج ادروه انالقد پر هاوراس كے بعدية عامانگے۔
السّالله معند ك احتسب السّام عند ك احتسب المائلة من المرك الميدركة المول المائلة من الحلفني الجرك اميدركة المول المائلة من الحلفني فيها به خير منها

توالتدتع في ضروراس كواس بهتر عطافر مائيكا . (رواه مسم والتر ذى اوداؤاو النهاني)

ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ابوسلمہ کے انتقال کے بعد بیصدیث مجھ کویاد آئی جب و عایر سے کا ارادہ کیا تو بیر خیال آیا کہ مجھ کو ابوسلمہ ہے بہتر کون ملے گا۔ گر چونکہ زسول امتد بالق فیکٹا کا ارشاد تھ اس لئے پڑھ لیا۔ چن نچہ اس کا بیٹمرہ فل ہر ہوا کہ عدت گذر نے پر رسول امتہ بیکٹا تا ہے۔ مجھ ہے نکاح کا پیام دیا جن ہے دنیا میں کوئی بھی بہتر نہیں ا

آل حفرت مِنْ تَعَلَّمُنَّا فِي جب كَاحَ كا بِيام دِيا تُوام سلم و وَصَافَافَا مَا عَافَا فَا فَا يَعْدَ مِدْر بِيشَ كِيرَ. (۱) ميراس زياده ہے۔

(۲) میں عیالدار ہوں میتیم ہے میر ہے ساتھ ہیں۔

ماہ شوال ہم جے میں آپ سے نکاح ہوا تو شوال کا آخر تھا کی جے را تیں باقی تھیں مند ہزار میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ میافی تینا نے مہر میں کی چھ سامان بھی دیا جس کی قیمت دس درہم تھی۔

ابن الحق راوی ہیں کہا یک بستر بھی و یا جس میں جیائے روئی کے کھجور کی جیھال بھری ہوئی تھی اورا یک رکا بی اورا یک پیالہ اورا یک چکی دی سے ''

سيزرة في يرسوس ٢٥١

ع ميون الرقرين الصيم

ا ارصب ح ۲ بس ۱۳۵۵

#### وفات

سن وفات میں بہت اختلاف ہے اہام بنیاری تاریخ کبیر میں فرماتے ہیں کہ ۵ جے میں انتقال کیا۔ واقد کی کہتے ہیں کہ ۵ جے میں انتقال کیا ہے

ابو ہر رہ وٹ ٹماز جذزہ پڑھائی انقال کے وقت ۸۴س کی عمرتھی۔(اصابیع ترجمہ ہند دنت الی امریم)

پہلے شوہر کے دونوں بینوں عمراور سمہ نے اور عبداللہ بن عبداللہ ابن الی امیۃ اور عبداللہ بن وجب بن زمعہ نے تبریبل اٹارااور جنت اُبقتی میں مدفون ہوئیں مضی اللہ تع سے عنہ ورحمۃ اللہ عبیما (استیعاب ترجمہ مند برحاشیۂ اصابہ)

## فضل وكمال

ام المؤنين اسسمه دَصَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

حسن وجمال کا یہ ہا ہتا۔ کہ حضرت ما انشافر ہاتی ہیں۔ کہ جب آل حضرت نے ام سلمہ انتخالفلا فغالت کا آئیا تو مجھ کوان کے حسن وجمال کی وجہ ہے بہت رشک ہوا۔ بیر

سے زرقانی ج سرس وہ

ع اصابح ١٠٥٥ و١٥٥

rm.Pr.S.S.z.z

د .سابرج ۳۵۹ ود۳

## ام المونين زينب بنت جحش صى الله عنها

وَسَاكُانَ لِمُوْوِنَ وَكُلا مُوْوِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَنُ يَكُونَ لَهُم الْحِيرَةُ مِن أَمُرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدُ ضَلَ ضَلَالاً مَّبيناً السَّارِينَ عِن أَمُرهِمْ وَمَن يَعْصِ اللّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدُ ضَلَ ضَلَالاً مَّبيناً السَّارِينَ عِن أَمُرهُ مِن المَوْمِن عَلَى المَعْمِ العَبين المَعْمِ العَبين المَعْمِ العَبين المَعْمِ العَبين المَعْمِ اللهُ وَرَعْمِ اللهُ وَرَعْمِ اللهُ وَرَعْمِ اللهُ وَرَعْمِ اللهُ وَرَعْمِ اللهُ وَلَا اللهُ وَرَعْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ ال

نے زینب کوطلاق دیدی و نہ نب کی وجوئی بغیر اس کے ممکن نبیس کہ میں خود اس ہے اکا تے کروں۔لیکن جاہول اورمن فقوں کی ہد ً ہوئی ہے اندیثہ کیا کہ بیلوگ بیرطعنہ دینگلے کہ اپنے جئے کی جوروکو گھر میں رکھ یا بیخنی اس ہے کاح کرلیا۔ جا اٹکہ لے یا مک لیعنی متنبی کی طرح بیٹے کے حکم میں نہیں اور عرب میں مدت سے بیا یک بُر ادستور چلا آ رہا تھا کہ جس کو متبنے ( منہ جولہ بیٹا) بنامیں اس کی مطبقہ جورو ہے <sup>ب</sup>کاح کرنے کو بنایت ورجہ معیوب بیجھتے تھے۔ خد تعاہے نے جابا کہ اس مے بدکو کر حضرت میلی فاتا ہے تعل اور تمل ہے تو ژویں اور آپ کو بذریعے وحی آسانی مطلق کردیا گیا کہ زید کے صرق دینے کے بعد زینب سپ کی زوجیت میں آئے گی تا کہ نوگوں کو یہ معلوم ہوجائے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کا وہ چکم نہیں کہ جو صبی بیٹے کی بیوی کا تھکم ہے غرض ہے کہ آ ہے کو بذریعہ دحی کے مطلع کر دیا گیا کہ ندین بتمہارے نکاٹ میں سے گی۔ مگر آل حضرت بین نظامین نبر ہوطنوں کے طعن وشنیع کے خیال ہے کہ بہ طعنہ دیں گے کہاہے متبنی کی جورو سے نکاح کر ہیا۔ شرم کے مارے اس بیش گوئی کوکسی برضا ہر تنبیں فرمایا بلکہ اس کو دل ہی میں پوشیدہ رکھ اور خیال کیا کہ خدا کی خبر بالکل حق اور صدق ہے۔اینے وقت آئے پرخود ضاہر ہو جائیگی۔ نیز خدا تعالی کی طرف سے فی الحال اس پیشین '' کوئی کے اظہارا ورا ۔ ن کا بھی کوئی تھم اوراش رہ نہ تھے۔اس لئے آپ نے اس امریکو بنی کو ق وں میں مخفی رکھا اور تشریق طور پر زبید کو بیہ شور ہ ویتے رہے کہ زیرنب کوطلاق نہ دینا اس لئے کہ شریعت کا حکم یہی ہے کہ شو ہر کو یہی مشورہ دیا جائے کہ اپنی ہیوی کوحد ق نددواور ہیوی ک ب ا منتنائی اور چیره دیتی برصبر کروا پر سک کو بذریعے وحی اور ایس میدمعلوم ہوجائے کہ تکوپٹی طور پر آ بینده چل کریه با جرا چش آن وا ایداورقط ءوقدر میں پیمقدر ہو چکاہے تو فی الحال تشریعی تحکم کااتباع کرنا ہوگا۔قضہ وقد راینے وقت پر خود ظاہر ہوجائے گی۔ ت خرکارایک و ن زید ہے ت<sup>س</sup> کرعرض کیا کہ یا رسول القدمیں نے تنگ آئے مرزینب کوطلاق

دیدی ہے آل حضرت فی موش ہو گئے۔

حضرت اس ہے مروی ہے کہ جب زینب دضحا دُناہُ مُعَالِئَا فَعَا کَ عَمْرت یوری ہو گئی تو سس حضرت پانٹائٹی نے زید ہی کو قلم دیا کہ خود جا کرند نب سے میرے نکاح کا پیغام دو( تا کہ بید امرخوب واضح ہوج ئے کہ یہ جو پچھ ہوا وہ زید کی رضامندی سے ہوا ہے ) حضرت زیر آپ

کے نکاح کا پیغام لے کرنے نب کے گھ بٹنے ۔اور ارواز ہ کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوئے ( حار تکه ججاب اور پروه کافتکم ابھی نازل نہ ہوا تھا۔ مگریدان کا کمال ورع اور کمال تقوی تھا ) اور كبرائ زينب مجھے رسول الله يلافين أن تم سے اپنے كاح كاپيغ م ديكر بھيجا ہے حضرت زینب نے فی اسد بہہ جواب دیا کہ میں اس وقت تک بھیلیس کر شتی جب تک کہ میں اسے بروردگارعز وجل ہے پیشورہ لیعنی استخارہ نہ کراوں۔ای وقت انھیں اور گھر میں جوایک جگہ مسجد کے نام سے عبودت کے بنے مخصوص کرر کھی تھی وہاں جا سرمشغول استیٰ رہ ہو کئیں۔

چونکہ حضرت زینب نے اس بارہ میں سی مخلوق ہے مشورہ تبیں کیا بیکہ خدائے عزوجل ہے مشورہ حاما اور اسی ہے خیر طلب کی کیونکہ وہی اہل ایمان کا ولی ہے اس نے خداے عز وجل نے اپنی خاص ولایت ہے آ سان میر فرشنوں کی موجود کی میں آل حضرت بلنونکی بیا کا نکاح حضرت زینب ہے کر دیا۔ آسانوں میں تواملان ہوہی گیا۔اب ضرورت ہوئی کہ زمین پر بھی اس کا ملان ہو چنا نچہ جبریل این میآ بت کیسرنازل ہوئے۔

فَلَمَّاقَطْمِي زَيْلًا مِّنُهَا وَطَرًا ﴾ لي جبزيدنة نبتاني عاجت يوري سر چکے اور ان کوطہ ق دیدی تو اے نبی کریم ہم نے زینب کا نکاح تم سے کردیا۔

زُوِّحِنَا كَهَالِ

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ حضرت زینب کے گھر تشریف لے گئے اور بداؤ ن واخل ہوئے (رواہ مسلم واحمد والنسائی فتح اساری ص ۴۰۰ ج ۸ کتاب النفسیر باب تولیہ تع سے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيْهِ الآية -) ٢

ایک روایت میں ہے کہ آں بنایانتیا حضرت یا نشہ فضائناً تعالی تھا کے تھر میں تشریف فر التصے كه بيآيتيں نازل ہو ميں جب وحى كا مزول ہو ديكا تو آپ يك نائلة مسكرات ہوك ہی ری طرف متوجّہ ہوئے اور قر مایا کون ہے کہ جوج کر زینب کو بیٹارت سن نے اور إِذْ تَنْقُولُ لِلَّذِي أَنْعَهُ اللَّهُ عَنَيْهِ إلى أخره اخْيرتك بيآيين آب النَّفْتَة في مم يرتلاوت فرما میں حضرت عائشة فرماتی ہیں کہ جب بدآیتیں تلاوت فرما چکے تو مجھ کو بدخیال آیا کہ

حضرت ندنب میں جمال تو تھ ہی اب وہ اس بات پر بھی نخر کریں گی کدان کا تکاح المتدلعہ ہے نے آسمان پر کیالے

ال روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آل حضرت فیلٹی کی خطرت نیبنب کے یہاں جانے ہے کہ اللہ تعالیم کے بہاں جانے ہے کہ اللہ تعالیم کے اللہ تعالیم کے اللہ تعالیم کے سے جانے ہے کہ آل حضرت زینب کو اللہ تعالیم کے اللہ تعالیم کے اللہ تعالیم کی اللہ تعالیم کے بارے میں ہے تیں نازل فر مائی میں چنا نچیہ جس وقت حضرت زینب کو ہے خبر کہنے تو سجد و شکر اورا ہیں۔ رواہ ابن سعد عن ابن عبرس سند ضعیف تی

 سقلب القلوب اورت خفی فی نفست سول میں نینب کی مجت کا چھپ نامراو ہے۔ سویہ قصہ مزفقین کا کذب اور افتر اء ہے۔ اہل ایمان کو ہرگز ہرگز اسپر یقین نہ کرنا چہپر مفتر بین ہے۔ یہ قصہ مل حدہ اور زنادقہ کے مفتر یات اور مختری ت میں ہے ہے۔ بس کی کوئی سندنہیں جمہور مفتر بن نے اس قصہ کا موضوع اور کذب اور افتر ا، جونا ہیان کی ہے۔ علاوہ ازیں یہ قصہ بالکل ہے اصل اور ہے سند ہے اور خلاف عقل بھی ہے۔ اس لئے کہ نہ ین آپ کی کو دیکھا تھا۔ آپ ہے کوئی پردہ نہ تھا اور نہ بردہ کا حکم اب تک نازی جواتھ۔ اور حضرت نہ سنادی کے بعد بھی آپ ہے پردہ نہیں کرتی تھیں اور آپ کے سامنے آتی تھیں تو کیا آل حفرت یہ بھی آپ ہے پردہ نہیں کرتی تھیں اور آپ کے سامنے آتی تھیں تو کیا آل حمز ت یہ بھی نہ دو یکھا تھا اور اس سے حفرت نہ بہتی ہوئی ہو کہ دو کی ہوں نکاح کردیا ہیں بہتی کو دو تھا ور اور اور اور اور ای ہوں کا کردیا ہیں کہ کہ دو تی ہوں نکاح کردیا ہوں کہ کردیا ہوں کا کردیا ہوں کہ کردیا اور آپ سے ساتھ منظور کرتے۔ بھی کرلیا ان کے اعرا اور اقارب ہے سے نکاح کوبڑی خوثی کے ساتھ منظور کرتے۔ بھی نکاح کرلیا ان کے اعرا اور اقارب ہے سے نکاح کوبڑی خوثی کے ساتھ منظور کرتے۔

**19**2

## آل حضرت عَلَيْنَ عَلَيْهِا كَي مزابهتِ نَظروطهارتِ بصر

نیز عقل اور نقل ہے بیام قطعی طور پر ٹابت ہے کہ اہتد کا نبی معصوم ہوتا ہے اس کی بصراور اس کی نظر طاہر اور مطتمر اور باک اور منز ہ ہوتی ہے۔

تغییر کے لئے بیز بہائیں کا اس کی آنکھ ہے کوئی خیات سرزدہو۔ کما قال تعالے کے لئے کہ خیات تکھی ہے کہ کہ انکھنین و مَا اُسُحُوبِی الصَّدُورُ معلوم ہوا کہ بی کی آنکھنیانت ہے پا ساور منزہ ہوتی ہوتی ہے بین ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ کی آنکھنیانت ہے کہ معصوم ہوتی ہے بین و گھٹی معصوم ہوتی ہے بین فیل کے کہ موقوم بوتی ہے کہ فیل کے کہ موقع ہوتی ہے کہ فیل کے کہ فیل بھر یعنی نامشروع فیل کے کہ فیل ہے کہ فیل بھر یعنی نامشروع جیز کے ویکھنے ہے نگاہ کو بینی رحن ایمان کے مقتضیات میں سے ہاور نبی اکرم تو اول ایمان میں جس طرح تی مرس میں کا ایمان کے مقتضیات میں سے ہوا ور نبی اکرم تو اول اور پرتو ہے ای طرح تیام مالم کی نگا ہول کی عقت اور حیا ای وات قدی صفات کی عصمت اور پرتو ہے۔ اور مینی مالی ہو بہت کے نگاہ و کہ کہ اور منز ہو ہے۔ اور مینی مالی ہو بہت کے بیا اور منز ہو ہو تی ہوا ہے نفسہ نی سے پاک اور منز ہو تھا۔ اور سے کا ہمزاویعنی شیطان ہو ہم تنہ سے ہمراہ رہتا ہے۔ وہ آپ کا محر اور منقاد اور جبر اقبرا مسلمان یعنی آپ کا مطبع اور فر منہ دار بن چکا تھے۔ سوائے خیر کے کسی جانب اس کومیلان کی مسلمان یعنی آپ کا مطبع اور فر منہ دار بن چکا تھے۔ سوائے خیر کے کسی جانب اس کومیلان کی قدرت ہی ندر ہی تھی۔

آيت آيت

وَتُخْفِى فِي نَفُسِكَ مَاالله بُبُدِيْهِ وَتَخْشَى النَّه بُبُدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ اَحَقُ اَنُ تَخْشَاهُ كَافْيِر

ہمارے اس بیان سے بیام بخوبی والنے ہوگی کہ بد باطنوں کا بیکبن کہ و تُفحیقی فینی نفسیک مَااللّٰهُ مُبدیّهِ سے ندنب ک خبت کادر میں پھیا نامراد ہے۔ بالکل غدھ ہا ورسرتا با دروغ ہفر وغ ہے۔ بلکہ تی معنی یہ تیں کے تق تعد کے نہ تالیا تھا کہ زید کے طلاق دینے کہ بعد زینب آپ کے نکاح میں سے گل پس جو چیز آپ در میں کہ زید کے طلاق دینے کہ بعد زینب آپ کے نکاح میں سے گل پس جو چیز آپ در میں چھیا کے ہوئے ہوئے ہوئے کا فیم کی بیٹ کو ای میں کو بحد میں اللہ تعالے نے '' زوجنا کہا'' ہے طاہر فرہ دیا اور '' تحف کہ سے طاہر فرہ دیا اور '' تحفی النہ س' کے معنی یہ بیں کہ آپ اس کے اظہار سے شرہ سے تھے۔ کہ سے طاہر فرہ دیا اور '' تحفی النہ س' کے معنی یہ بیں کہ آپ اس کے اظہار سے شرہ سے اور ڈراس کسی کو یہ تکم دیں کہ اپنی بیوی کو جو اتی دید ہے۔ خشیت سے مراوشر مانا ہے یا ڈرنا ہے اور ڈراس کرینگے بات کا تھ کے من فقین زیان طعن دراز کریں گے یا وگ بدکمانی کرکے اپنی عاقبت خراب کرینگے بات کا تھ کے من فقین زیان طعن دراز کریں گے یا وگ بدکمانی کرکے اپنی عاقبت خراب کرینگے

اہ راس آیت کے یہ معنی امام زین اعابدین اور سدی ہے مرہ می ہیں اور تنہم ترندی نے اس روایت کی شخسین میں اطناب ("طویل) فرمایا ہے۔ اور اس کو حافظ حسق مانی لیے ناتج الباری تقسیر سورۃ الاحز اب میں اختیار فرمایا۔

ا مامقرطبی این تفسیر میں اہمزین ا عابدین کے قول کو قال کرے تعیقہ ہیں ۔

ہمارے معاء میہ کہتے ہیں کہ آیت کی تفسیہ میں سب سے بہتر قول یہی بہو کہا گیا۔
اور محققین مفسرین اور علائے را تخیین جیسے امام زہری اور قاضی بکر بن علاء قشیری اور قاضی کر بن علاء قشیری اور قاضی کر بن علاء قشیری قول ہے جوہم نے بیان کیا۔ یا

قال علماء نارحمة الله عليهم وهذا القول احسن ماقيل في هذه الائة وهوالذي عليه اهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين كالزهري والقاضي بكربن العشيري والقاضي ابى بكربن العربي وغيرهم الخ قرطبي تفسير سورة احزاب

إ اصل عبادت سيب جوائل علم كے لئے مديركرتے ميں۔

وقند احبر ح ابن ابي حاتم هذهِ القصة من طريق السُّدي فساقها منياقاً واصحا ولفعه بلعاً أنَّ هذه الأية برست في زينت بنت جحمش والدرسول الله صدى الله عليه و آله وسلّم اراد الديزو جها ريد بن حارثه مولاه فكرهت دالث لُمَّ انْهـارصيـت بـمـاصمع رسول الله صلى الله عليه و أنه و سلم فروجها اياه\_ ثم أعُلُم اللَّه عرو حل سيه صلى الله عليه وسلّم بعداتها من ارواحه فكانٌ يستحي ال يّا مربعلا قها وَكان لايرال يكونُ بيّن ريد و ريس مايلكون من الناس فامره رسول اللهِ صلى الله عَليه وَسنم انْ يمسنتْ عنيه روحه وان يتقي الله وكانْ يخشي الساس ال يَعييموا عنينه ويقولو، ثروح امرأة ابنه و كال قدتشي ريدًا وعنده من طريق عني بن ريد عن علي بن التحسيس ابن عنى قال أعدَم الله تعالى بيه صلى الله عليه وُ سدم ان رينت متكون من ازو احه قبل ان يُترو جها فسممه اتناه زيد يشكوها اليه وقال له اتق الله وامسك عنيك روحث قال الله تعالىٰ قداحبرتث الي مروحكها و تنجمي في بفسك ما اللَّه مبديه وقد اطب الترمدي الحكيم في تحسيل هذه الرَّوايةَ وقال انها من جواهر البعيم المكتون وكاد لم يقف عني تفسير البندي الدي اور دته وهو اوضح سياقاً واصح اسنادا اليه لضعف عمي بن ريد بن جدعاق (ثم قال الحافظ) و وردت آثار أحرى و بقمها كثير من المعسّرين لايبعي التشاعل مها والبدي اوردتيه منها هو المعتمد والحاصل ال ألدي يُحميه البيني صَلَّى اللَّه عَيْبه و سنم كان يحمله عني احقاء دالث حشية قبول الماس تروح امرأة اينه وارادالله ابطإل ماكان اهل الحاهنية عنيه من احكام انشي بامره ابلغ في الابطال منه وهو تزوج امرءة الذي يدعي الما ووقوع فذالت من امام المُسلِمين ليكون ادعي عُمولهم والما وقع المحيط هي تاويل متعلق المحشية والله اعلم التح الباري من المهمج المفيرسورة الاحزاب م مفسير قرطبي \_ ج ٢٠٠٠ إص ١٩٠٠

## تاریخ نکاح

عافظ المان سيد الناس في ماتے بين كه حضرت زيرنب رصحالله تعالى نظرت پر ين كان مان على الم يوسيس آپ ك زوزيت بيس تنمين اور بعض كهتے بين هرچ بيس آپ سے نمان ہوا۔ كان كوفت حسرت ند ب رصحالله في نام ه ٣٠ سال كي تحل ليا

#### 100

مہر چارسودرہم مقرر ہوا (سرۃ ابن ہشم) ابن الحق لکھتے ہیں کہ یہ کاح حضرت زینب کے بھائی ابواحمد بن جمش نے کیا تھا۔ ابقاب یہ بڑ شنۃ حدیث کے معارض معلوم ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ بعد میں کاح بھی پڑھا گیا ہو والنداعلم

### وليمه

لے عیون اوا شریع مانص میں ہے

بُيُوْتَ النِّيِّ إِلَّا أَنْ يُبُوِّذَنَ لَكُمُ إلى طَعَامُ غَيْرَنَاظِرِيْنَ إِنَاهُ وَلَـكِنُ إِذَا ذُعِيْتُمُ فَادُخَلُوا فَإِذَا طبع متهم فانتشروا ولا مُسْتَانِسِيْنَ لِحَديْثِ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسُتُحَى مِنْكُمُ وَاللَّهُ لايَسْتُحَى مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَـ أَلْتُـ مُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسُتَلُوْهُنَّ بِنُ وَرَآءِ حِـجَـابِ ذَالِكُم اَطُهَ رُلِقُلُوبِكُمُ وَتُقُلُوبِهِنَّ (احزاب:۵۳)

واخل ہو گر جبکہ تم کواذن دیا جائے کھایا کھانے کے نے درآ نمالیداس کے مکنے کا انتظار نەكرو\_كىكن جىبىتم كوبلايا جائے كە اب کھان تیارہوگیا تو آجاؤاور جب کھائے ے فارغ جوج وُتو أَتُه كر علي جاؤ اور باتوں میں مت لگ جاؤال سے خدا کے نبی کو تکلیف پہنچی ہے اور وہ کہنے سے شرماتے ہیں اور اللہ کوحق بات کے کرنے ے کوئی حج ب نہیں اور اگرتم کی بیوں ہے کوئی ضرورت کی چیز مانگوتو میردہ کے پیچھے ے مانگو۔اس میں تہہارے دلول اور ان کے دلول کی طہر رت اور صفائی ہے۔ سية بخاري اورمسهم كي متعدد روا يتول كالمضمون ہےجسکوہم نے ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔

## فضائل ومناقب

حضرت زیرنب دَضِیَا مُنامُ تعَهٔ الحضاارُ واج مطهرات ہے بطور تخریب کرتی تھیں کہتمہارا نکاح تمہارے اولیاء نے کیا۔ اور میرانکاح الند تعالی نے سات آسانوں پر کیا۔ ( رواه التريق فيحير من حديث اس)

به حقیقت میں فخر ندتھا بلکہ تحدیث بالنعمة تھی۔فرط مسرت اور منعم کی مخبت اس عظیم الشان نعمت کے اظہار برآ مادہ کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسکو سنتے ستھے۔اورسکوت فرماتے شھے۔

شعبی کی ایک مرسل روابیت میں ہے کہ حضرت زینب دَضِحا لِمَادُ مَعَالِمُ عَلَمَادُ مَعَالِمُ عَلَمَارُ سول اللّه علی اللّه عدیہ وسلم ہے کہا کر فی تھیں کہ یارسول اللہ میں قین وجہ ہے آپ پر نا زَس لی ہوں۔ (۱) میرے اور آپ کے جدامید ایک ہی ہیں لیعنی عبد المطلب ۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی پھوپیھی کی بیٹی ہوں۔اس کا بھی مطلب وہی ہے۔

(۲) الله تعلى في في كانكاح مجھے آسان يرفر مايد

(٣) جريل امين ال باره مين مها عي رہے ليا

عن عائشة انها قالت كانت زُيُّهُ نب بنت جحش تساسيني 🕽 بحش مرتبه مين ميرا مقابد كرتي بين رسول في المنزلة عِند رَسُول الله صلى الله عَليه وسلم ومارأيت امراء ة قط خيراً في الدِين مِن زينب وَاتَقِيَ اللَّهِ واصدق حديثا واوصل للرحم واعظم صدقة

حضرت عائشه فرماتي بين كه زينب بنت التدسكي التدملية وتلم كے نز ديك و ه ميري مجم یلے تھیں میں نے اُن ہے زیادہ سی عورت کو دیندار اور ضرا سے زیادہ ڈرنے واں اور سب سے زیا دہ سج بولنے والی اور مب سے زیادہ صلہ رحی کرنیوالی اور سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والی تبیس دیکھی ۔

اورز ہری کی روایت میں اس قندراورزیا وہ ہے

واشدتبذلا لنفسها في العمل إله اور ندان عدزياده محنت كرك صدقه الـذي تېتـصـدق به و تتقرب به السي السديه عَزّوجل (استيعاب 🕽 حاصل كرنے والي ورت كود يكھا۔ لابن عبدالبر ترجمه زينب بنت جحش)

سَریے والی اور اللہ عزوجل کا تقرب

وررح

منا فقين في جب ما شرصد يقه برتبهت لكائي (جس كالمفصل واقعه يب تزرج كات) نو حضرت زیرب کی بہن تر نہ بنت جحش بھی اپنی سادہ ہوتی ہے آئمیس شریک ہوگئیں ۔ لیکن جب رسول المدخلفين عنه أنشي معرية ويحتم متعلق حطرت زونب به وريافت كياتو حطرت زينب نے سے جواب دیا۔

rm Chiz-35.7

يا رسول البك احمى سمعي للايرسول التدمين اين كان اورآ كه كو كفوظ وبصرى وَاللّه ماعلمت عليها ألله رضي مول خدا كاسم عائش كم معلق الاخيرا رواه البخاري ص ٣٤٥ ، سوائے خيراور بھناائي کے پچھيس جانتي۔ ج ا كتاب الشهاداة باب تعديل النساء يعضهن بعضا

یعنی جو چیز میری آنکھ نے نہیں دیکھی اور کان نے نہیں گئی وہ میں اپنی زبان ہے کیسے کہہ عتی ہوں۔اب تک میرانهم اوریقین ان کی بابت سوائے خیر کے پیچنہیں۔

به معلوم ہے کہ حضرت زیزب۔ عائشہ صدیقہ کی سوکن تھیں اور یہ بھی جانتی تھیں کہ عائشہ صدیقہ آپ کوسب سے زیادہ مخبوب ہیں۔اگر آپ جاہتیں تو اس وقت کوئی کلمہ ایسا کہہ گزرتنس جوعا ئشەصد يقه كورسول الله ينتخطيكا كى نظرول سے گرانے كا سبب بن سكتالىكن ان کے کمال ورع اور کمال تفویٰ نے اس کی بھی اج زت نہ دی کہ سکوت ہی کر جا تھیں۔ بلکہ متم اور حصركماته فروياوالله ما علمت عليها الاخيراب يعنى خداك تم مين في توع كشر میں سوائے خیر اور نیکی کے بچھ جانا ہی نہیں۔ چنانچہ شی بخاری میں مائشہ صدیقہ ہے ان کے ورع اورتقوي كاعتراف ان الفاظ من مركور ب-فعصمها الله بالورع يعني التدتعالي نے درع اور پر ہیز گاری کی بدولت زینب بنت جحش کواس فتنہ ہے محفوظ رکھے۔

اورایک روایت میں عائش صدیقہ کے بیالفاظ منقول ہیں ا 🛂 شخقیق ایند تعاہے نے ورع کی برکت ہے ان کواس نتنه ہے محفوظ رکھا۔

وان الله عصمها بالورع

#### عمادت

عبادت كاخاص ذوق تقانهايت خشوع وخضوع كير تهوعبادت كيا كرتي تقيس يينانجه جس وقت زیدا ک حضرت فیلون کا پیام کیکر گئے ۔ فورانمازاستخارہ میں مشغول ہوگئیں۔ حضرت ميمونه لأضحالتا كأتفا لظفاراوي بين كهرسول الله بتقطيبي كيه مرتبه مال فني مهاجرين إكرافي الأصابة ص١٦٦ ج٠٦ جميرة بنب بنت بحش وصافله فعالفها یر عظیم قر مارے تھے کہ درمیان میں حضرت زیرنب بول پڑیں۔حضرت عمر نے جھڑک دیا۔ آ ل حضرت نے فر مایا ہے۔ تمرتم ان کور ہنے دو ۔ بیٹی زینب ہے کچھ عرض مت کرو۔ المتحقيق بيرين الأاه بيب إنَّهَا أَوَّاهَةً

ا یک شخص نے عرض کیا یا رسول ابتداؤ اہ کے کیامعنی آپ نے فر مایا کہ اواہ کے معنی خاشع

اور متضرع کے ہیںاور یہ یت تلاوت فر مالی۔

تحقیق ابراہیم بڑے برد باراو رزم دل اور 🍹 خدا کی طرف رجوع کرئے والے ہیں۔

وَإِنَّ إِبْوَاهِيْمَ لَحَلِيمٌ اوَّاهٌ مُّبِيبٌ (رواه : ابن عبدالبر وغيره) ل

ا یک مرتبہ رسوں اللہ شون تا اپنے گھر میں کشریف کیلیے اور حضرت عمر بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ویکھتے ہیں کہ حضرت زیزب نماز اور دعامیں مشغول ہیں آپ نے فر ہایا۔

البية شخفيق په برسی او اه ہے بیعنی برسی نرم دل

إِنَّهَا لَاوَّاهَةً ٢

رواه الطبر اني واسناده منقطع وفيه يحيي بن عبدالتدال بلي وبرضعيف مل

كانت صالحة صوَّامةً قَوَّامةً للبرى نيك اور برى روزه ركيفوالى اور بررى صناعًا تصدق بذالك كله أنتجد كذارهين بزى كمانے وال تھيں جو كماتى على المسكاكين- (اصابه لا تهين كل كاكل مهاكين برصدقه كرديق

ام امومنین ام سلمه رضی فدرُ تعالیعها حضرت زینب کے متعلق فر واتی ہیں ۔ ترجمه زينب بنت جحش) 🚦 كس\_

حضرت عمر دُصِلْمُهُ معاك نے جب پہلی مرتبہ حضرت زینب کا سالہ ندففقہ بھیجاتو یہ مجھیں کہ ربیسب از داج مطہرات کا ہےاور ریفر ہایاللّدعمر کی مغفرت فر ہائے۔ بنسبت میرے وہ زیادہ تھیم کرتے پرق درتھا۔

ع زرقانی ج سائص ۱۳۷۵ می البنداور تحقیق لام تا کیداور حرف تحقیق معنی لفظ ان کاتر جمه ہے۔اور لفظ 'بزی' س مجمع الزو ند\_ج ٥ ص ١٣٠٠

قالوا هذا كله لك قالت إلوكون في كهايس آپ كا ب مفرت

سُبُحَانَ اللَّهِ وَاستترت دونه 🖠 زينب نے فرمايا سِحان ابتداور اپنے اور اس ،ل کے درمیان میں کپڑے کا ایک یردہ ڈال دیا ہے( تا کہوہ مال نظر نہآئے 🖠 کیونکہ وہ اجبی اور نامحرم ہے)

اور برز ه بنتِ رافع کوهکم دیا کهاس کوایک طرف دٔ ال دواورایک کپژااسپر دٔ ها تک دو اور فر مایا کہاں کپڑے کے بنچے ہے متھی کھر کر فلاں بیٹیم کو دے آؤ۔اور کھرمٹھی کھر کر فلاں کو دے آؤ۔ جب اس طرح وہ مال تقسیم ہوتا رہا۔اور برائے نام کیچھ باقی رہ گیا تو برزہ نے کہا الله تعاليا آپ كى مغفرت فرمائے \_ آخر ہمارا بھى اس مال ميں كچھوت ہے \_ آپ نے قرمایا احیما جواس کپڑے کے نیچے ہو وہتم لے بو برز ہ کہتی ہیں جب میں نے کپڑااٹھا کر دیکھا تو پچای درہم تھے جب مال سب تقسیم ہو چُکا تو ہاتھا کھا کریہ دیاما تکی۔ اللهم لايبدركني عطاء عمر 1 اسالتداس مال كيعدهم كاوطيفه مجهكونه بعدعامي هذا

چنانجے سال گزرنے نہ پایا کہ انتقال ہو گیا۔رواہ ابن سعدیا (وابن الجوزی عن برزہ بتت رافع ۽) م

ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت زینب کا سالا ندوظیفیہ ہارہ ہزار درہم تھے۔ جوصرف ایک سال کے لئے ہوتا۔ جب وہ بارہ بزار درہم بیت المال ہے آپ کے پاس آئے توبار بار کہتی تھیں۔

اللهم لايدركني هذا المال إاعالة بالسال تدهمرع بال نه من قابل فانَّه فتنة على الله المُناهِ عَلَيْ اللهُ 
اوربه کهدکرای دفت تمام مال این اقارب اور حاجتمندون مین نقسیم کردیا حضرت عمر کو جب اطالاع ہوئی تو بیفر مایا کہ بچھاب انظرا تا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے سے خیراور ل حافظ عسقلانی نے برزہ بنت رافع کے ترجمہ میں اس روایت کو تصل سند کے ساتھ و کر کیا ہے۔اصابی ۲۵۲ج ہماتھ ع روقل ع الله س لنتخ الباري ص ۲۲۸ ج ۳ كآب

بھلائی کا ارادہ کیا کیا ہے۔ فوراا کی ہزار درہم اور روانہ کیئے اور سلام کہلا کر بھیجا کہوہ (بارہ ہزارتو) آیئے خیرات سردیئے۔ بیالک ہزار آپ اپنی ضرورتوں کیلئے رکھ لیس حضرت زینب نے وہ ایک ہزار بھی ای وفت تقسیم کردیئے۔ (اصابہ ترجمہ ام المؤمنین زینب بنت جحش)

#### وفات

تعیمین میں حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ بین فیلائے ایک روزانی ازواج مطہرات سے یفر ماید کہ میں سب سے جدد بجھے وہ سے گی جس کا ہاتھ تم میں سب سے زیادہ الا نابہوگا۔ آل حضرت بین نیٹ کا اشارہ سخاوت اور فیاضی کی طرف تھا لیکن ازواج مطہرات نے اس کو فاجر پرمجھول کیا چنا نیٹ کی اشارہ سخاوت اور فیاضی کی طرف تھا لیکن ازواج مطہرات ہے اس کو فاجر پرمجھول کیا چنا کہ کہ کا ہاتھ ما نیا ہے۔ حضرت نینب جوقد میں چھوٹی تھیں جب سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا تب معلوم ہوا کہ حضرت نینب کا ہاتھ صدفہ اور خیرات میں سب سے لیا ان کا انتقال ہوا تب معلوم ہوا کہ حضرت نینب کا ہاتھ صدفہ اور خیرات میں جوآلہ فی ہوتی تھی وہ ندگی ہی میں تیار کر لیا ہو اس ندا کی راہ میں خیرات کرد ہی تھیں۔ گفن ہی زندگی ہی میں تیار کر لیا ہو کہ سے مروک ہے کہ جب حضرت نینب کی وہ فات کا وقت آیا تو فر وہ یا ہی کا میں کا میں کی سب سے لیا گئی سے ندا کی راہ میں خیرات میں کو کا میں کی ہوتی کی میں تیار کر رکھا ہے۔ نیا نہ عمر فی کا نشان کا میا گئی تھی ہوئے گئی ہوتی ہو کے بعد پانچ کی میں سے کیئر ہے خوشبو گا کر غن کے سے جو خوارت عمر ہی کے جسم ہو کے گئی میں ان کو گفن یا گیا اور دو سرا صدف کی روز وہ دو میں نہ ہوتی ہوئے گئی میں ان کو گفن یا گیا اور دو سرا صدف کی نہ جھیج ۔ حضرت عمر ہی کے جسم ہوئے گئی میں ان کو گفن یا گیا اور دو مرات نہ بنے نہ کے کہ جسم ہوئے گئی میں ان کو گفن یا گیا اور دو مرات نہ نہ نے نہ کی رکھورت عمر ہی کے جسم ہوئے گئی میں ان کو گفن یا گیا اور دو مرات نہ نہ نے نہ کہ کر رکھا تھا ان کی بہن حمد نے صدف کی میں ان کو گفن یا گیا اور دو مرات نہ نہ نے نہ کر رکھا تھا ان کی بہن حمد نے صدف کے مدورت نہ دوروں کو میں سے خوشبو گا گئی کھورت نہ کر رکھا تھا ان کی بہن حمد نے صدف کے مدور کھیں کے ان کی کوروں کی کے خوشرت عمر ہی کے جسم ہو کے گئی کی دوروں کی کے خوشرت عمر ہی کے جسم ہوئے گئی میں ان کو گفن یا گیا گئی کی میں کی کے خوشرت عمر ہی کے جسم کی کی کوروں کی کوروں کی کے خوشرت عمر ہی کے جسم کی کے جسم کی کے خوشرت کی کی کوروں کی کے خوشرت کی کی کوروں کی کے خوشرت کی کی کوروں کی کی کی کوروں کی کی کی کوروں کی کی کی کوروں کی کی کوروں کی کی کوروں کی کی کوروں کی کی

( څرچه بل معد )

عمره کمبی بین که جب حضرت زینب کا انتقال بوگی و بیش نے عائشہ صدیقہ کو یہ کہتے ئیں ۔ لقید ذھیست حسمیدہ متعبدہ افسوس آج ایس مورت گزرگی جو بردی مفزع الیتامی و الاراسل مفزع الیتامی و الاراسل تیموں اور بیواؤں کا ٹھکا نہتی۔

س بیس بھری میں مدینه منور ومیں انتقال کیا حضرت مردھی نندُ تعالظے کے نماز جناز ورپڑ ھائی

انتقال کے وقت بچاس میر مین سال کی عمرتھی اور جس وقت تب حضرت بلی علیہ ہے کاح ہوا تقااس وقت آب كي عمر وسرسال كي هي . ( صابيس السن الترجم زيف بنت بخش معا سلعه فيها)

## مسئلهٔ حجاب برایک اجمالی نظر

تم محصرات انبياء ومرسلين صلوات ابتدوسلامه عيبهم الجمعين اور بجرتمام حكما وعالم اورد نيا کے تمام اہل عقل واہل غیرت کا اسپرا تفاق ہے کہ زیاا لیک بدترین جرم ہے کہ جو غیرت اور ناموں کے لئے ایک عظیم عار ہےاورا خلاق ذمیمہ اور افعال شنیعہ کا سرچشمہ ہے اور ایک طرف بیہ مثابدہ ہے کہ عورتوں کے دیکھنے ہے مردوں کے دلوں میں اُن کی شیفتگی اور قریفتگی بیدا ہوتی ہےاہراس طرح عورتوں کومر دول کود ک<u>ھنے سے عورتوں کے دل میں مردوں کاعشق</u> پیرا ہوتا ہے۔جو بسااوقات بغیر جائز طریقہ (لعنی بغیر کاح کے) قضاء شہوت کا ذریعہ بن جاتا ہےاورطرفین کی عزّ ت وناموں اورحسب ونسب کی تابی اور بربادی کا سبب ہوتا ہے۔ اوراس بارے میں جو کچھ پیش آر ہاہے وہ بیان سے ستعنی ہے۔''می باید دید ورم کی باید ز دُ' لہٰذا حکمت اور غیرت کا مفتضی ہے ہوا کہ بیدرواز ہ بند کیا جائے اس لئے شریعت مطہرہ نے رنا ے حفاظت کے لئے احکام صاور کیے۔

(١) وَقَدُنَ فِينَ بُيُهُ وَلِيكُنَّ وَلَا ﴾ اور قرار يكرُو اليِّهُ كُرون مِن اور زمانة

تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِيٰ ﴿ وَلِمِيتَ كَامِ رَزِينَ رَكِ بِابِرِيْنَكُو \_

(۲)اوراگر گھر میں بیٹھے بیٹھے غیرمرد ہے بات چیت کرنے کی ضرورت بیش آئے تو اس کا

قُولًا مَّعُرُوفا

لا تَخْضَعْنَ بِالْقُولِ فَيَطْمَعُ لِللَّهِ لَعِنْ الرَتْمُ كُونَامُحُرُمُ مِردَ مِهِ إِتَّ مَرْتُ كَي الَّـذِي فِينَ قَسَلُبَ مِ مَرَضٌ وَّقُلُنَ ﴾ ضرورت ہونو نزاکت اورزمی کے ساتھ ہات مت کرو میادا جس کے دل میں شہوت کی بھاری ہو وہ تہبارے اندر طم<del>ع</del> لگا بیشے اور بات کروسیدگی۔

(۳۰) پیچکم تو عورتو ل کو ; وامر دوں کو پیچکم بروا۔

🥻 کی طہارت کا بہترین ذریعہ ہے۔

وَإِذَا سَالُتُ مُوهُنَّ مَتَاعاً ﴾ اوراے مردو جبتم عورتول ہے كوئى چيز فَاسْتُلُوهُنَّ سِنْ وَرَأَءِ حِبَابٍ } مانكوتو يرده كے چھے سے مانكوريخصلت اور ذَالِكَمْ أَطَهَ رُلِقً لَوْبِكُمْ وَ أَ مُوال كابيطر يقدّمهار اوران كورون

(٣) اورم دول کو میکم دیا که کی غیرعورت کی طرف نظران کرند دیکھو۔ قبل کے لمو مینین

يَغُضُوا مِنُ ٱبُصَارِهِمُ وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمُ

(۵)شریعت نے عورت کی اذ ان اورا قامت اوراس کی امامت کوممنوع قر اردیا۔

(۲)عورت کا جبری نماز میں جبرایرٔ هناممنوع قرار دیا۔

(۷)عورت کا حج میں آواز کے ساتھ لیمیک کہناممنوع قرار دیا۔

(۸) جوان عورت کا نام محرم مر د کومحض سلام کرنا ناجا نزقر اردیا۔

(9) اینبیہ عورت ہے بدن دیوانے کوممنوع قرار دیا۔

(۱۰) آئینہ یا یانی میں جواحتہ یہ کامکس پڑتا ہواس کا و کھناممنوع قرار دیا۔اسی بناء پرعورت کے فوٹو کا دیکھنااور بھی ناجائز ہوگا۔ کیونکہ یانی کے ملس ہے فوٹو کا دیکھنازیادہ ہاعث فتشہ ہے۔

(۱۱)اجنبیعورت کے مذکرہ کوابطورلڈ تےممنوع قرارویا۔

(۱۲)لانبیه عورت کے تصورے لذات کینے کوحرام قرار دیا۔

(۱۳)حتی کہا گر کوئی شخص اپنی ہی بیوی ہے متمتع ہواورتصور کسی احتہیہ کا کرے تو وہ بھی

(۱۴۷) اجنبی مرد کے سامنے کا بیے ہوا طعام عورت کے لئے استثقال کرنا اگر بطور لذیت ہوتو مکر دہ ہے۔اورعلی بڈوااس کامکس میٹنی عورت کے سامنے کا بیجا ہوا کھا ٹامرو کے لئے مکروہ ہے۔ (۱۵) لانبیہ ہے مصافحہ کرنا اوراس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیناممنوع قرار دیا۔جیسا کہ بعضے جابل بيرعورتوں ہے دست بدست بيعت ليتے ہيں بينا جائز ہے ۔عورتوں كو بيعت كيا جائے توان کی بیعت مین وَرَاءِ الْجِهَابِ (یس پرده) ہے ہوگی اور زبانی ہوگی دست برست نہ ہوگی ابل عقل اور اہل خیبر ت نے ورفر مائیں کہ زنا ہے تحفظ اور عزت ونا موں کی حفاظت کا

اس ہے بڑھ کراور کیا ڈرلیہ ہوسکت ہے جوشر بعت نے بتدایا۔ ہندوستان کی شرم وحیا وعفت وغیرت ضرب اکشل تھی۔ان دلداد گانِ تہذیب جدید نے اپنے کیلچروں ہےاک پریائی يجيره يا ٢- إنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ-

# حديث ننُو ي

حدیث میں نبی اکرم پڑھ فیٹ کا ایک طویل خطبہ مذکور ہے جس کا ایک جواہر یارہ یہ ہے النّبياء حبالة التّبيطان- (ويمحوفيش القدري 221ج)

یعتی عورت شیطان کا ایک جال ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کا شکار کرتا ہے جال میں پھنسا کراس کی شہوت برتی کا تماش لوگوں کودکھلا تا ہے۔

حضرت سليمان عليه الستلام كاقول ب

امسش وراء الاسدولات مش 🛚 ثیرے پیچے چل لینا گرکسی ورت کے م محصے نہ چانا۔

وراء المرأة

یعتی شیر کے بیچھے <del>حانے می</del>ں اتنا خطرہ نہیں جتنا کہ عورت کے بیچھے حانے میں خطرہ ہے اور بعض حکما <sub>ع</sub>کا قول ہے۔

لحظات المرأة سَهم ولفظها 🕽 عورت كي ظرايك تير باوراس كى بات

اياك ومخالطة النّساء فان } عورتول كانتدط المالية آيكوبي تا سَمَّةُ (فيض القدير م ١٤٠٤) أنهم قاتل ليعني عظميات -

## حجاب کےفوائداور بے حجانی کے مفاسد

، شریعت اسلامیه نے حجاب کا حکم ویا۔

(۱) تا كه زنا ہے حفاظت ہوجائے (۳) اور تا كه عفت مآب خواتمين كا چېره او بوشول كى نا یا ک نظروں ہے محفوظ ہو جائے (۳) اور تا کہا کئے حسب ونسب پرنسی قسم کا داغ ندآ نے یا ئے کہ کوئی بد باطن ان کی اولا دہیں شک اور شبہ نیدڈ ال سکے کہ بیدان کی اولا دہیں اور باپ

یقین کے ساتھ ریہ کہدیئے کہ بیمیرا بیٹا ہے یا میری بٹی ہے ہے پرد وعورت کی او او کے معتقلق یقین کے ساتھ کی او او متعلق یقین کے ساتھ تبیش کہا جا سکتا کہ بیداو ا دامی کے شوہر کی ہے۔

مغربی می لک کود کھے اینے کہ وہال ہے پردگی اوراخت طمردوزن سے زیااوراولا دزیا کی جوکشرت ہے وہ بیان سے بہر ہے میں راچہ بیان ای بے پردگی کی وجہ سے لورپ میں زیا کی اس قدر کھڑت ہوئی ہے۔ س کو تیجے النتب کہنا بہت مشکل ہے ( س) اورتا کہم دو کورت کی دل سے میں اورتے ہوئی النتب کہنا بہت مشکل ہے ( س) اورتا کہم دو کورت کی دوسرے کی کا دل شیطان کے وہوں سے پاک اور سے را رہے۔ جب مرد و کورت ایک دوسرے کی طرف نظر کرتے ہیں۔ تب شیطان کودل میں پُر ے خیا ات ڈالنے کا موقعہ ماتا ہے۔ ( ۵ ) اورتا کہ کورت کی عقت شوم اور خاندائی نظروں میں شہداور تہمت کے واہمہ سے بھی پاک اور ہے مرد جب بیدد کھے گا کہ اس کی بیوی یا بہن یا ہیں۔ کس سے ہمکل م بور بی ہوتو آ سرختال اور غیرت سے ہمکل م بور بی ہوتو آ سرختال اور غیرت سے ہماراکوئی خطاب نہیں اللہ اور غیرت سے ہماراکوئی خطاب نہیں اللہ تق کے بہم کوا سے بنورت کی چرہ خدو کھا ہے۔ آ مین شم آ مین

ا سے بے غیرت وگوں ہے بردہ تو عقلاً واجب معلوم ہوتا ہے اورالیسول کی صحبت اور مجالست عقداً وشرعاً دونول نا ہائز ہے۔

دكايت

ابدیس تعین کالو وں کے پینسانے کے لئے حق تعالے سے دام محکم (مضبوط جال ) دیتے جانے کی درخواست کرنا اور حق تعالی کی طرف سے مختلف جالوں کا اس کے سامنے پیش ہونے اور اخیر میں عور تول کے دام اور جال کے پیش ہونے سے ابلیس کا خوش ہوجا نا اور جوش مسرت میں اس کا انجھل جانا اور نوچنا اور دوس کرنا۔

ارف رومی قدس القدیر والسامی مثنوی کے دفتر پنجم میں فرہ نے ہیں۔

البیس لعین وادار را

وام زفتے خواہم این اشکار را

البیس تعین جب بارکاہ خداوندی سے راندہ درگا ہوا قسم کھائی فَبِعزَّ بِلَفَ لَا غُویَنَّ ہُمْ اَجْهَمَ عِیْنَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُحُنَّ لِعِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اور جلال كَ میں البتہ ضرور گراہ كروں گا اور دائرہ كو اور ان كے بہكائے میں كوئى دقیقہ اٹھانہ رکھوں گا۔ مگر تیرے فالص اور چیدہ اور برگزیدہ بندول کو بیل گمراہ نہ کرسکول گا۔ بعدازاں اہلیس عین فے فدائے عادل سے بیدورخواست کی کہ مجھے انسان کا شکار کرنے کے لئے ایس مضبوط جال درکار ہے کہ جس میں تھنے کے بعدوہ نکل نہ سکے حق تعالی شاخذ نے شیطان کے سامنے مختلف جال بیش کیے

زروسیم وگلهٔ آسیش نمود که بدین تافی خلائق را زبود

حق تعالیے نے سب سے پہلے شیطان کے سامنے سونے اور چ ندی اور گھوڑوں کے گلہ کا جال چیش کیااور میہ چیزیں دکھلا کرفر ہایا کہ تو ان چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کو بھی نس سکتا ہے۔

كُونكدلوگ بِالطَّعْ اِن چيزوں كى طرف ، كل بين ان چيزوں كے ذريعة السان كا شكار كرنا اور جال بين بحضانا آسان ہے۔ كما قال تعدے زُيِّنَ لِمنَّاسِ حُبُّ الشَّمة وَاتِ مِنَ النِّسَاءَ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنَّطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

المُسَلَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَ

شیطان نے حق تعالے سے عرض کیا کہ ہاں رہیم وزر کا جال اچھا ہے مگر ترنج کی طرح تلخ اور ترشر وہو گیااور ترشی سے ہونٹ لٹکایا۔

> یں جواہرہا زمعد نہائے خوش کرو آل پیل ماندہ راحق پیش کش

جب شیطان نے سیم وزر کے جال کو پسند نہ کیا تو حق تعالے نے اس راندہ ورگاہ کے سامنے کا توں کے بیش بہا جوابرات کا جال چیش کیا۔

> گیرایں دام وگر را اے لعین گفت زیں افزوں دہ اے لغم المعین

اورجوابرات س منے کر کے بیفر مایا کہ اے مین یہ وسرادام ہے جواسے بیجا شیطان نے

کہا اے تعم المعین (بہترین مددگار) اس سے بڑھ کر اور بہتر جال عط فرمائے ہیم وزر کی طرح جواہرات کا جال بھی یُو رامضبوط نہیں۔

> چرب وشیرین وشرابات مثنین دادش وپس جامهٔ ابریشمیں

بعدازال حق تع ہے ۔ اس کو چرب اور شیری کھائے اور آتشی شراب اور قیمتی ریشمین کیڑے دکھلائے کہ اچھااس جال کولیلے ۔

> گفت یارب بیش ازیں خواہم مدد تابہ بندم شان بحبل من مسد

شیطان بولا۔اےموا اس سے بڑھ کر جال جا ہتا ہوں تا کہ بنی آ دم کواہیں مضبوط رہی میں باندھوں کہ وہ اس کوقوڑ نہ کمیں اور قوڑ کرتیر ہے در واز ہ کی طرف نید در سکیں۔

> تاکہ متانت کہ نرّو پُرول اند مرد وارا ایں بندہارا بکسلند

تابدیں دام و رسنہائے ہوا مردِ تو گرددز نامرداں جُدا

ابعتہ جولوگ تیری شراب محبت سے مست ہیں۔ اور وہ واقع میں مر دمیدان ہیں اسکے ول تیری محبت سے ہریز ہیں وہ مر دانہ وار میری ان رسیوں اور بندھنوں کوتو ڈکر پھینک دیں گے۔ اور سونے اور جو ندی اور دنیا کی زیب وزینت کی طرف النف ت نہ کریں گے۔ کما قال تعالی الله عبادک وین نہ گھی ہے اللہ خواجم اللہ تیاان ہواوہ وی کے پھندوں میں تعالی کے۔ اور اس حرح تیری راہ کے جوانم دنا مردوں سے جُد ااور اسک ہوجا ئیں گے۔ اور اس حرح بتا ہوں کہ مردنا مردول سے جُد ااور اسک ہوجا ئیں گے۔ اس لیے میں مضبوط جال چا بتا ہوں کہ مردنا مردول سے جُد ااور متن زموجا کیں۔

دام ویگر خواہم اے سلطان بخت دام مردانداز وحیلت ساز سخت

اے خداوندی لم میں اس ہے بڑھ کرج ل چاہتا ہوں کہ جوم دوں کوبھی ایسا یا چز کرنے والا ہو کہانکا کوئی حیداور مذہبر کارگرنہ ہوسکے۔ خمروچنگ آورد پیش اونهاد نیم خنده زدبدال شدنیم شاد

حق تعالیے نے اس کے بعد شیطان کے سامنے ایک اور جال پیش کیا وہ یہ کہ شراب اور چنگ ور باب کا سامان اس کے سامنے رکھدیا۔ اس سامان کود کھے کر شیطان آ دھا ہنسا اور آ دھا خوش ہوا اور کچھے کہ ایم اس کے سامنے کے لئے کافی نہیں۔ آ دھا خوش ہوا اور کچھے کمسکر ایا اور سمجھ کہ ریہ جال بھی اہلاک اور فساد دائمی کے لئے کافی نہیں۔ اس لئے اس سے بڑھ کرج ل کی درخواست کی ہے

سوئے اضلال ازل پیغام کرد کہ برآراز قعر بح فتنہ کرد

نے کیے ازبند گانت موی است پردہا در بحراداز گرد بست

> آب از ہرسو عناں راواکشید ازیگ دریا غبارے شدیدید

اور تن تع لے اصلال ازلی کی استدعاء کی اور کہ کہ دریائے فتنے کی گہرائی ہے گردو عباراڑ او بیختے تا کہ اہل ہواو ہول دریائے فتنے کو خشکہ بھمکر اس میں قدم رکھیں 'اور قبطیول کی طرح آئیس غرق ہوں جس طرح آئیس غرق ہوں جس طرح آئی ہے موی علیہ السلام کے لئے دریا کو خشکہ کردیا اور میں گرد ہے و بواریں قائم کردیں۔ اور پی ہر طرف ہے سمٹ کرآ گیا۔ اور دریا کی گہرائی ہے غبر بلند ہونے رگا۔ اس طرح میرے لئے بھی دریائے فتنے کو خشک کرد ہے۔ اور گہرائی ہے غبر بلند ہونے رگا۔ اس طرح میرے لئے بھی دریائے فتنے کو خشک کرد ہے۔ اور کسکوں موی عیہ اسلام آپ کے ایم '' ہوئ '' کے مظہر تھے۔ اور میں ایم '' مکھیل '' کا مظہر جموں ہوں ہوں کے سنے دریائے نیل کو خشک کرد ہوئے ہوں وریائے نیل کو خشک کرد ہے گھرا ہوں کو غرق کیا۔ اس طرح میرے لئے اتمام اصلال کے لئے دریائے فتنے کو خشک کرد ہے گھرا ہوں دریائے فتنے کو خسل کر کام کو بارہ ہوں کے سے مند ان ( گھرا ہی ) کا کام پورا ہوں ہو سے بدایت کا کام کی میں ہو سکے۔ اور جس طرح موی عیہ اسلام سے بدایت کا کام کی ورا ہوں۔ جس طرح کے میں دست کی کام کی ورا ہوں۔ جس طرح کی میں ہو سکے۔ اور جس طرح کی اور انہوں کے۔

(ف) ش بدابلیس کوموی عدیداسلام کے قصد کا قبل از وقوع جوعلم ہواوہ غالبًا و میمحفوظ سے و کھے کر ہوا ہوگا۔ وائنداعلم۔

> دام محکم وه که تاگرود تمام وقعنم درکام ایثال چول نجام درکمندآرم کشم شال کش کشال

تأكه نتوانند سرديجيد ازال

ابلیس نے کہا ہے۔ پروردگارکوئی ایسامحکم جال دیجئے کہ جس سے معاملہ ہی ختم ہوج ئے اور کام ہی تمام ہوج نے اور میں ان کے منہ میں اس کو نگام کی طرح گادوں۔اوراپنے جال میں بین بین کران کو جدھر جو ہوں تھینچٹا بھروں اور وہ اس سے سرنہ پھیرسکیس۔اور ہازاروں اور گلیوں میں انکو لئے لئے بھرون تا کہ دنیا اُن کی شہوت رائی کا خوب تماشاد مکھ سکے۔

چونکہ خوبی زنال بااو ممود کہ نیفل وصبر مردال می ربود

شیط ن جب کی جاں ہے بھی پوراخوش نہ ہواتو حق جل شانۂ نے اخیر میں عورتوں کا حسن وجہال اس کودکھلا یا کہ جومر دول کی عقل اور صبر کو لے بھا گئے وا اتھا اور فر ہایا کہ احجہا یہ جالے ہوا۔ اور اس کے ذریعے وگول کو گمراہ کراور دریا ہے فتنہ کی گہرائی ہے کر دوغبار اڑا۔

پس زدانکشتک برقص اندرفتاد

کہ بدہ ڈوتررسیدم برمُراد

پی جس دفت عورتوں کے حسن وجمال کا جال شیطان کو دکھایا گیر تو رقص کرنے گا۔
اور ناچنے نگا اور چئسیاں بجانے لگا اور عورتوں کے حسن وجمال کو دیکھی کر سمجھ گیا کہ یہی وہ
دریائے فتنہ ہے کہ جس سے کونی تیجے سالم نچ کر نہیں گزرسکٹ اور بولا کہا ہے پروردگاریہ جال
مجھ کو جسد دے دیجئے اپن میں اپنی مراد کو پہنچ گیا لوگوں کے بھالے کیلئے یہ بہترین جال ہے
اور آگے ای جال کے حال کا بیان ہے۔

چوں بدید آل پشمہائے پُرخمار کہ کندعقل وخرورا ور خمار جب اس لعین نے دیکھا کہ عورتوں کی آتکھیں ایسی پرُخمار ہیں۔ کہ عقل وخرد پر جمار (پروہ)ڈال دیتی ہیں۔

وال صفائے عارض آں دلبرال کہ بسوز دچول سیند ایں دل برال اوراس نے دیکھ کہان حسین وجمیل دہروں کے رخساروں کی صفائی اورخو ہی دل کوحزال کے ہانندجلا کرر کھ دیتی ہے سیند حزال کو کہتے ہیں جس کو بطور بخور آگ میں ڈال کرجلاتے ہیں۔ روو وخال وابرو ولب چوں عقیق

روو وحال وابرو وسب پیوں یں گوئیا خورتانت از پروہ رقیق

اوردیکھا کہان کاچبرہ اور خال اور ابر داور عقیق کے مانندسرخ لب سے چمک رہے ہیں جیسے آفتاب ہاریک بردہ سے چمک رہا ہو۔

> قد چوں سروخراماں در چمن خد بمجوں یاسمین وسترن

اور دیکھا کہ قند وقامت ایبا ہے جبیہ کہ سروچمن میں جھومتی ہواور رخسارگل یاسمین اور نستر ن کی اطرح ہے۔

چوں کہ دیداں عُنج برجست اوسبک چوں بخلی حق ازبردہ تنک

جب ان سے بیناز وا وا ویکھے تو اُچھل پڑا اور سمجھا کہ گمراہ کرنے اور وسوسہ کا بہترین موال ہے اور دراصل بیہ باریک بردہ بیس سے جمال کبریائی کا ایک برتو تھ۔ اہل معرفت اور اربب حقیقت نے اس فی اور مجازی حسن و جمال کبریائی کی طرف کوئی التفات نہ کیا۔ یہ کم میں جہال کہیں بھی حسن و جمال ہے وہ اس نورائشمو ات وا مارض کے حسن و جمال کا ایک اوٹی مانکس اور برتو ہے اور یہ کم ہر ہر ذرہ اس کے حسن و جمال کا آئینہ ہے۔ لیکن بیدام کہ کس مانکس اور برتو ہے اور یہ کم ہر ہر ذرہ اس کے حسن و جمال کا آئینہ ہے۔ لیکن بیدام کہ کس آئینہ کی طرف نو بھن ناج بڑنے ہے یہ حضرات انبیاء کرام عیسیم الصّلا قاق السّلام نے بتایا۔ شریعت کہتی ہے کہ اپنی زوجہ کے حسن و جمال کی طرف تو نظر کرنا جائز ہے گردو سرے کی زوجہ کے حسن و جمال کی طرف تو نظر کرنا جائز ہے گردو سرے کی زوجہ کے حسن و جمال کی طرف تو نظر اٹھ کرد کھن قطعاً حرام ہے

حق تع لے نے جو تعید تمکودی ہے اسکودی کھو۔ دوسرے کے تعید کی استعمال کی اجازت نہیں حق تعالیٰ نے جو آئید تم کودی ہے استعمال کی اجازت دی ہے ادراس کی اجازت نہیں کہ تم اپنا آئید دوسرے کودکھلاسکو۔ چہ جائیکہ دے سکو۔ شریعت کہتی ہے کہ اپنی بی اور بہن کی طرف جشم شفقت ہے دیکھنا تو جائز ہے۔ ادرجیتم شہوت ہے دیکھنا ناج تز ہے اور اپنے بیٹے کے حسن وجمال کو بیٹل محبت دیکھنا چہ تز ہے اور غیر کے اڑ کے کے حسن وجمال کو دیکھنا زیر خور اور ڈیر نظر ہے جو تھنا ور بہن کی طرف دیکھنے کو جائز قرار دیکھنا کی طرف دیکھنے کو جائز قرار دیتا ہے وہ دوسرول کی بیوی بیٹی اور بہن کی طرف دیکھنے کو جائز قرار دیتا ہے وہ در پر دو دوسرول کو اپنی بیوی اور بہن کی طرف دیکھنے کی اجازت اور وہوت دیتا ہے دیس برکسی غیور کی غیرت ایک لیے ہے کے لئے بھی راضی نہیں۔

عالمے شدوالہ وجیران ودنگ زاں کرشم وزاں دلالِ نیک شنگ

عورتوں کے ان کرشموں اور ناز وادا اور شوخیوں کود کچرکرایک دنیا مست وجیران اور دنگ روگئی۔اس لئے شیطان کوسب سے زیادہ یہی جال پیند آیا۔ کہ کمراہ کرنے اور بچیا نسنے کا اس ہے بہتر کوئی ذریعی بیں۔( ح) بے ختم ہوئی )

( مثنوی وفتر پنجم صفحة ١٣ ١٣ مطبويه نول كشور كلهنئو مثنوی وفتر پنجم ص ١٨ مطبويه كافيور )

# حکایت مذکوره کی اردوظم

منقول از پیرا بہن ہو غی اردوتر جمہ منظوم متنوی مولانا روم مصنفہ مولانا محمہ ہوسف ہی شاہ صاحب گلشن آبادی رحمہ التد سیہ مطبوعہ طبع نول کشور عرض کی ابلیس نے اللہ ہے دام دے اس صید کا بھاری مجھے دام دے اس صید کا بھاری مجھے سیم وزر اور اسپ دکھلا کے اسے سیم وزر اور اسپ دکھلا کے اسے کہ تو اس سے خلق کو لیجا سکے

کہ کو ہی ہے منہ پھلایا اور کہا کہ واہ واہ ترش روشل ترنج ازبس ہوا

یس جواہر کان کے ازبیکہ خود كروية ملعون بياحق في بيش كش دوسرا سے دام لے تو اے تعین بولا اس سے بڑھ کے دے تو اے معین چرب وشيري اور شراب ستشي پس أے دی اور جامهٔ ریتی

بولا بارب ال سے برھ کر دے مدد تا أنهيس ماندهون بَكُنْبُل مِن مُسَدّ

تاکہ تیرے ست زیرد جوہیں مرد کی مانند بندیں کاٹ ویں

تاكه ساتھ اس جال ودام حص كے

مرد تیرا ہو جدا نامرد ہے

دوسرا حابتا ہوں دام اے شاہ تجف

دام مرد انداز وحیله سازسخت

جنگ وبادہ آگے لااسکے رکھا

خوش بوا آوها وه اور آدها بنا

همری ازلی کا وه سائل ہوا گرد تعر بح نتنہ ہے تولا

> نے کہ اک موی تیرے بندوں سے ہے باندھے بردے بح میں بس گردے

آب دریا ہر طرف سے جث گیا اور غیاراک تہہ سے دریا کے اُٹھا

> دام وے مضبوط تاہووے تمام منہ میں ان کے ڈالول میں مثل لگام

کھینچوں ان کو بھائس کر میں دام میں تانبیں سر کو پھرا اس سے عیس جو بتالیں خوبیاں زن کی اُسے کہ قرار وصبر مرد ابتر کرے بس لگا چمکی بجانے ناپیے کہ مدا مقصد مراتوجید دے جو کہ ویکھیں آئکھیں اس کی پُرخمار کہ کرے عقل وخرد کوے قرار اور صفائی چیرهٔ دلدار کو کہ جلائے چول سیند عاشق کو دو خال و برو دولب گویا کہ ہے جلوهٔ حق یردهٔ باریک ہے قد ہے جو سرو جہن اندر چہن اور رخ چول م<sup>یسم</sup>مین وتسترن آن جو و<sup>یکھ</sup>ی لوّ تڑیا گوو کے چوں بچلی پردہ باریک سے عاكم أيك خيران جوا اور بسكه ونگ

عالم ایک حیران ہوا اور بسکہ ونگ ان کرشمول سے کہ تھے وہ شوخ وشنگ (حایت فتم ہوئی بیرہ بن یو فی ترجمہ منظوم مشنوی مولوی معنوی ص ۴۸ وفتر پنجم)

ام المؤسين جوريب بين حارث بن صرار بن المصطنق كى بني تصير بيباا نكاح مُس الح بن حضرت جوريب ما الله واربن المصطنق كى بني تصيل بيباا نكاح مُس الح بن صفوات مصطلقى سے ہواتھ ۔ جونخ وہ مرسم بيل مارا گيا۔ اس نخ وہ بيل جہاں اور بہت سے علاور تورين گرفتار ہوئے۔ ان بيل جوريب بھی تھيں س حضرت بلا تعلقات ان کو آزاد میں جوریب بھی تھیں س حضرت بلا تعلقات ان کو آزاد کرے اپنی زوجیت میں لے بیا۔ اور جو رسو در ہم مہر مقرر کیا۔ آپ کی زوجیت میں آنے کا

مفصل قصد غزوہ بی المصطبق کے بیان میں گزر دیکا ہے ہے ہے سا انتقال کیا۔ اس وقت آپ
کائن ۲۵ سال تھا مروان بن تھم نے جواس وقت امیر مدینہ تھے نمی زجن زہ پڑھائی اور مدینہ
منورہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہو نمیں۔ (اصابہ ترجمہ امالمو منین جو بریہ) یا
عبودت کا ضاص فوق تھ ۔ عبودت کے لئے مسجد کے نام ہے گھر میں ایک جگر مخصوص کر
رکھی تھی۔ چنا نچہ جامع تر مذی میں باساد تھی عبداللہ بن عباس ۔ حضرت جو بریہ ہے راوی میں کہ
ایک روز رسول اللہ المقالی علی اصباح شریف لائے اور میں اپنی مسجد میں مشغوں عبودت تھی۔
آپ والیس چلے گئے قریب نصف النہ رکے پھر تشریف لائے اور میں اپنی مسجد میں مشغوں عبودت تھی۔
عبادت ویکھا۔ فر مایا کیا تم آس وقت ہے اس وقت تک ای حالت میں ہو۔ میں ہے کہا ہاں۔
آپ نے فر مایا میں تم کو بچھ کھمات بتلائے و بتا ہوں وہ پڑھالیا کرو۔ وہ کلمات میں تیں۔

سُبُحَان اللَّهِ عَدَدَ خِلقه ٣إرسُبُحَانَ اللَّهِ رضانفسه ٣١٦ سُبُحَان اللَّهِ زنَة عَرُشه ٣١٩سُبُحَانَ اللَّهِ مداد كهمَاته ٣١٩٦

مسلم اورابوداؤد کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرے بعد جار کھے تین بار کیے ہیں۔ اگران کو تیری تم مسیحول کے ساتھ تولا جائے جوتو نے صبح سے اس وقت تک پڑھی ہیں تو وہ جا رکلمات وزن میں بڑھ جائی گے وہ کلمات یہ ہیں۔ سنبخان الله وَبِحَمْدِم عَدد خَلقه وَرضانفسه وزنة عرشه وَسداد کلمات (زرقانی صفح ۲۵۵ج)

ام المونين ام حبيبه بنت ابوسفيان رضى الله تعالى عنها

رَمْلَهُ آبِ كَا نَامِ اورام حبيبِ آبِ كَى كنيت تقى ابوسفيان بن حرب اموى قريش كے مشہور سردار كى بيئى تھيں والدہ كانام صفيہ بنت واقى العاص تھا جو حضرت عثمان كى بھو لي تھيں۔ بعثت ہے كاس ل بہلے بيدا ہوئيں۔ بہلا لكاح عبيد اللہ بن جحش ہے ہوا س

ام حبیبه دُضِحًا لَمُنْ مُغَالِعُ فَهَا ابتداء ہی میں مسلمان ہو کمیں اور ان کے شوہر بھی اسارم ہے

ا الصابات تا سام ۱۳۱۵ میلان کا تام عبیدالقد تصغیر کے ساتھ ہے۔ اور عبد مند بن بحش دھیاندانیا جوان کے بھائی تھے وہ غزود گا احد میں شہید ہوئے رضی اللہ عنہ الم حبیب کے پہلے شوم کا نام مدید مقد تصغیر کے ساتھ دے۔ ان کا نام عبد القدائیں جیسا کے فض کر بور میں غلطی ہے لکھا گیا۔ ۱۳

آ ئے اور دونوں نے حبشہ کی حرف ججرت کی وہاں جا کرا کیے لڑ کی بیدا ہوئی جس کا نام حبیب<sup>ک</sup> رکھا اورا تی کے نام برام حبیبہ ننیت رکھی گئی۔اور پھراس کنیت ہے مشہور ہوئمیں چندروز کے بعد عبیدارتد بن جحش تو اسلام ہے مرتد ہوکرعیسائی بن گیا۔گرام حبیبہٌ برابراسوم برقائم رہیں۔ ام جبیبہ کہتی ہیں کہ مبیدائند کے نصرانی ہونے سے سلے میں نے اس کونہایت بری اور بھیا تک شکل میں خواب میں دیکھا بہت گھبرائی جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ عیسائی ہو چکا ہے۔ میں نے پیخواب بیان کیا ( کہ شاید متغیبہ ہوجائے ) مگر کچھ توجہ بیس کی اور شراب و کہا ہ میں ہرابرمنہمک رہائے کہ ای حالت میں انتقال ہوگیا۔ چندروز کے بعدخواب میں دیکھا کہ کوئی تخص ماام المونین کا بہر کرآ داز وے رہاہے جس سے میں گھبرائی عدت کا ختم ہونا تھ کہ يكا يك رسول بْلَقِيْكُتِينْ كَا بِيغَامُ بَهِ بَيْنِيا \_رواه ابن سعد (صفوة الصفوة لا بن الجوزي صفحة ٢٦ ج٦٧) ادھررسول القد ﷺ نے عمر و بن امیے شمری کونجاشی شاہ حبشہ کے یا ک ریکے کا کر بھیجا کہ ا گرام حبیبہ مجھ سے نکات کر نا جیا ہیں تو تم بطور وکیل نکاح پڑھوا کرمیرے پاس تھیجد و نہاشی نے اپنی باندی ابرہ کوام جبیہ کے پیس پہلا کر بھیجا کدمیرے پاس مسول اللہ طِلْقَ عَلَيْهِ کا ایک وااا نامہاس مضمون کا لیتن پیام کا آیا ہے اگرتم کو منظور ہوتو اپنی طرف ہے سی کو وکیل بنالوام حبیبہ ً ۔نے اس پیام کومنظور کیا۔ اور خامد بن سعید بن العاص اموی کواپناو کیل مقرر کیا۔اوراس بشارت اورخوشخبری کے انعام میں ہاتھوں کے دونوں کنگن اور پیرول کی یاڑیب اور انگلیول کے چھلے جوسب فر کی تھے۔ابر کودیدیئے جب شام ہو کی تو نجاشی نے حضرت جعفراور تمام مسلمانوں کو جمع کرے نوانطبہ نکاح پڑھا۔وہ خطبہ ہے۔ أَلْحَهُ مُذَلِيلًهِ الْمُعِلِي الْقُدُوسِ أَحِم بِ خداوند قدوس اور خدائ غالب اور السَّسلام الْسَمِّوْمِسُ الْسَمُهِيُسِمِينِ ﴿ مُرْنَدَاوَرِجِهِ رَكُ مِينَ كُواجَى وَيَهْ مِونَ كَدَا لللهِ كَ الْعَزيزِ الْجَبَّارِ أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا ﴿ مِوا لَوْلَى مَعِبُودُ نَبِينِ اور َّوا بَي ويتا بمول كه اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿ وَرَسُولُهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ يَمِ وَبُدُه اور رسول برحق

لے جیبیہ بھی صحابیہ میں اور روں مدامت بھی رہیں تیں۔ پٹی و مدوہ جدود عفرت استجیبہ کے ساتھ حجشہ سے مداید سجرت کرے آئیں۔ اس میں آئی ہے ہے کہ جیبیہ حجشہ بھی پیدا اور اس کے گدیس والمداعلم سایہ خیر 200 میں خاتر جمعہ موامونیٹن رہد بہت نی فویل ۔ سے ایک دوسرتی رویت بھی ہے کہ بیٹو ہو جو جیم رمیں تھیں کی سیکن معومی تیجہ بار میں م سیجہ واس میں ایک کے رسو ریاد میں ناہوتی سے نکی تو تی علی کے۔

وَأَنَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا وَسَلَّم مَرُيَّم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلّم اللّه عليه الله صلى الله عليه وسّلم كتب الى ان ازوجه ام حبيبة بنت ابى سفيان فاجبت الى مادعا إليه رسول الله صلى الله عَلَيه وسَلّم الله عَلَيه وسَلّم وقداصدقتها اربعماة دينار

ہیں۔ اور آپ وہی بی جی جی جی جی ہیں۔ ہی ہیں ہی ہیں۔ ہی ہیں مریم میں میں میں میں ہیں ہیں ہیں۔ ہیں مریم میں میں میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ اما بعد ۔ رسول اللہ بین میں کا محاج ام جبیبہ بنت ابی سفیان ہے کردوں ۔ جی ان کا حام جبیبہ ہیں۔ ارشاد کے مطابق آپ کا نکاح ام جبیبہ سے ارشاد کے مطابق آپ کا نکاح ام جبیبہ سے کردویا اور چار میود یٹار مہر مقرر کیا۔

اور ای وقت وہ جارسو دینار فالد بن سعید اموی کے حوالے کردیتے اس کے بعد

فالد بن سعيد كفر سيم و ادرية قرير فراقى التحمد لله احمده واستعينه واستعينه واستعندان لا الله الاالله وحده لا الله والله الله وحده لا الله والسهدان محمد المدين ودين ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون

الحمد مقد میں اللہ کی حمد وقن و کرتا ہوں اور گوائی
اس ہے مغفرت طلب کرتا ہوں اور گوائی
و یتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ
ایک ہے کوئی اس کا شرکید نہیں اور گوائی
د یتا ہوں کہ محمد مشیق اللہ کے بر سزیدہ
بند ہے ہیں اور رسول برحق بین ہرحق دے کر
تعالیے نے ہوایت اور دین برحق دے کر
بھیج ہے تا کہ اس دین کو تمام وینوں پر
غالب کرے اگر چہشر کین کو تمام وینوں پر
اما بعد میں نے آس حضرت بھی گائی کے
اما بعد میں نے آس حضرت بھی گائی کے
بیام کو قبول کیا اور آپ سے ام حبیبہ کا نکات
کرویا۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔

اسا بعد فقد اجبت الى سادعا اليه وسلم وزوّجته ام الله عليه وسلم وزوّجته ام حبيبة بنت ابى سفيان فبارك الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم

لوگول نے اٹھنے کا ارادہ نیو نبی نبی کے ابھی بیٹھئے ۔ حضرات انبیاء کی سنت ہے کہ کاح کے بعد وہیمہ بھی ہونا جیائے۔ چن نبی کھانا آیا اور دعوت سے فارغ ہوکر سب رخصت ہوئے مہر کی رقم جب حضرت ام جبیبہ کے پاس پیچی تو ابرہ کو بلاکر پچاس دینار اور و سیئے ابرہ سے نبی سے مہر کی رقم جب حضرت ام جبیبہ کے پاس پیچی تو ابرہ کو بلاکر پچاس دینار اور وہ زیور جو پہلے دیا گیا تھا یہ بہکر سب واپس کر دیا کہ بادشاہ نے بھے کو تنا کید کردی ہے کہ آپ ہے کہ میں مجد رسول اللہ بھی تھی کا کید وہ ہو ہو ہوں ہوا ہو اس سے پچھند لول۔ اور آپ بادشاہ نے پیلی ہوں اور اللہ عزوج کی بول اور اللہ عزوج کی بول اور اللہ عزوج کی بول اور اللہ عزوج کی بیاس ہو خوشبواور عظم ہواس سے میں ضرور آپ کے پاس میں میر ہو تھی ہوں ۔ اور آپ بادشاہ نے میں تا کہ دو میں ہوں ہواں سے میں ضرور آپ کے پاس میں اپنی تعلق کی خدمت میں اللی ۔ اس کے بعد ابرہ ہے کہا کہ میری ایک درخواست ہو وہ یہ کہ آل حصرت کے میں اللی ۔ اس کے بعد ابرہ ہے کہا کہ میری ایک درخواست ہو وہ یہ کہ آل حصرت کے میں اسلام کہد بنا اور بیرم شرح کرد بنا کہ میں آپ سے دین کی پیروہ گئی ہوں۔ میری روا گئی اس کے بعد ابرہ کہ جب آتی تو بھی گئی کہ دیکھومیری درخواست کو بھول نہ جانا چن نبی سے میراسلام کہد بنا اور میا تو اور واقعات آپ سے بیان کیئے آپ مسکر استے رہ اخیر میں ابرہ کا سرم کہ بی تی ہوئی تو بین کم میں اس دینے بیٹی تو بین کمام میں است اور واقعات آپ سے بیان کیئے آپ مسکر استے رہ افرہ اور واقعات آپ سے بیان کیئے آپ مسکر استے رہ بی خور میں ایو میں بہتی ہوں نہ خور میں ورخواست کو بھول نہ جانا چن نبی میں ابرہ کا سرم کی بی ہوں ۔ نے فر مایا وطلیم بالستوا مورجمۃ اللہ برکائے اللے میں کہتی ہوں۔ نہ نے فر مایا وطلیم بالستوا مورجمۃ اللہ برکائے ۔ ا

سهم جرمیں مدینه منورہ میں انتقال کیا اور بعض کہتے ہیں کہ دمشق میں انتقال ہوا مگر صحیح یہی ہے کہ مدینه منورہ میں انتقال ہوا ہی

چونکہ بعثت ہے سترہ سال بہتے پیدا ہو کمیں لہذا اس حساب ہے آل حضرت القائدی کے نکاح کے دفت آپ کی عمر سے سرائھی اور و فات کے دفت ہم سے سال کی تھی۔

ع کشرصد یقد فر ، تی بین که ام حبیب نے انقال کے وقت مجھکو بلایا اور کہا کہ باہم سوکنوں میں جو پچھ پیش آتا ہے وہ تم کومعلوم ہے۔ جو پچھ ہوا ہو وہ معاف کرنا۔ امتد تعالے میری اور تمہاری مغفرت تر مائے میں نے کہاسب معاف ہے۔ التد تعالے میری اور تمہاری مغفرت فر ، ک ام حبیبہ دُفِحًا مُنْ اللّٰ مُعَالِعًا اللّٰ فَاللّٰ عَاللّٰ اللّٰ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الل

ے صفوۃ الصفوۃ یہ ج م م ۲۳ رق فی ج ۱۳۳ ص ۱۳۳ میں 1۳۳ ہے۔ سم یاصاب یہ جس ۲۳۷ مفوۃ الصفوہ ج ۱۳ ص ۱۳۳ ام المونين صَفِيّه بنتِ حيى ابن اخطب رضى الله تعالى عنها

حضرت صفید۔ جی بن اخطب سروار بنی نضیر کی بینی تھیں جی حضرت موی علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون مدیہ السمام کی اولا دہیں سے تھا۔ مال کا نام ضروقا پہلا نکاح سلام بن مشکم قرظی سے ہواسلام کے طون و ہے کے بعد کندنہ بن افی الحقیق سے نکاح ہوا۔ ا کنانہ غزوہ خیبر میں مقول ہوا۔ اور بیگرفتار ہوئیں۔ رسول اللہ بینی فیش نے ان کوآزاد کرکے اپنی زوجیت میں لے لیا اور یہی ان کا مہر قرار پایا۔ خیبر سے چل کرآپ مقام صہباء میں اترے جو خیبر سے ایک منزل ہے وہال پہنچگر عروی فرمائی اور یہیں ولیمہ فرمایا ہیں۔

ولیمہ بجب شان سے ہوا چر نے کا ایک دستر خوان بچھادیا گیا۔ اور حفر ت انس سے فرمایا کہ اعلان کردو کہ جس کے پاس جو پچھ سامان جمع ہووہ لے آئے۔کوئی تھجور لا یا اور کوئی پنیر اور کوئی ستولا یا اور کوئی تھی لا یا۔ جب اس طرح پچھ سامان جمع ہوگی تو سب نے ایک جگہ بیٹھ کر کھالیاس ولیمہ بیس گوشت اور روئی پچھ نہ تھ ( بخاری وسلم ) متعام صبباء بیس تین روز آپ نے قیام کیا۔ اور حضر ت صفیہ بردہ بیس رہیں جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو خود

ب پ سے میں ہیں۔ اور سرت سید پر دہ میں دبیں بہب پ دہاں سے اور در ہے وہ وہ حضرت صفیہ کواونٹ پر سوار کرایا۔ اور اپنی عمیا ہے انپر پر دہ کیا کہ کوئی دیکھیے گویا کہ میہ اعلان تھا کہ حضرت صفیہ ام المونین میں۔ام ولہ نہیں۔ ( بخاری ومسلم ) سے

حضرت صفیہ جب آپ کی زوجیت میں آئیں تو آپ نے حضرت صفیہ کی آگھ پرایک سبزنشان دیکھا۔فرمایا یہ سبزی سبزی ہے۔حضرت صفیہ نے کہاایک روز میں اپنے شو ہرکی گود میں سبزنشان دیکھا۔فرمایا یہ سبزی کے دیواب میں سرر کھے ہوئے سوری تھی کہ ریخواب دیکھا کہ جاند میری گود میں آکر گراہے۔ ریخواب میں نے زورے میرے ایک طمانچہ مارااور کہا تو یٹر ب میں نے اپنے شوہرے بیان کیا۔اس نے زورے میرے ایک طمانچہ مارااور کہا تو یٹر ب کے بادشاہ کی تمنا کرتی ہے۔اشارہ نمی کریم علیہ الضلو قوالسلیم کی طرف تھا۔اخرجہ ابو حاتم

والطبر انى برجال المنتجيح كلابهاعن ابن عمر وصحفاته أتعاف سم

حضرت صفیه جب خیبر سے مدینه آئیں تو حارثہ بن النعمان کے مکان میں اتاری گئیں اُن کے حسن وجمال کو شکر انصار کی عورتیں و کھنے آئیں اور حضرت عائشہ بھی نقاب اوڑ ہے کر اِن کے شوہر سے کوئی اوار ڈبیں ہوئی میون ، رُس ۲۰۰۷ تا ۲۰ جیون ۱، رُح ۲ ہم ۲۰۰۰ تا روزی نی جنس میں درتی نی سے م حضرت عائشہ فر ، تی جیں کہ میں نے ایک روز آ س حضرت خطی کے گیا کہ آپ کو صفیہ سے اس قدر کا فی ہے کہ واتی اور آئی ہے لیعنی اتن چھوٹ قد ہے آپ نے فرمایا تو نے ایس کلمہ کہا کہ اگراس کو سمندر کے پانی میں ڈال دیاج ئے تو سارے سمندر کو مکدر کردے۔

(رواهابود وووالتريثري)

ایک ہورا پسفر میں نتھے۔ حضرت صفیہ کا اونٹ ہے رہوگیا حضرت زیب بنت بحش کے پاک اونٹ پچھضر ورت ہے زیادہ تھے ہے نے فر مایا اگر ایک اونٹ صفیہ کود بیر وتو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا ہیں دوگی اس یہود ریکو۔ آپ کو نا گوارگز رااور دویا تمین مہینہ تک آپ اُن کے پاک بیس گئے (رواہ ابن معد) سے

ایک بارتمام از وائے مطبر ات مرض الوف ت میں آپ کے پاس جمع بوئیں حضرت صفیہ نے عرض کیا کدا ہے امتد کے بی میری میتمند اور آرز و ہے کہ آپ کے بدلہ میں میرتی کیا کہ اے امتد کے بی میری میتمند اور آرز و ہے کہ آپ کے بدلہ میں میتنکیف مجھ کو جو جائے از واج مطبر ات نے آپ سمیں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے دکھ لیا اور فر میں۔

خدا کی قشم البتہ شخفیق ہیہ ستجی ہے۔( اخرجہ ابن سعد بسند حسن ) وَالله انّها لصادقة

ابوعمر بن عبدالبرفر ماتے ہیں کے حضرت صفیہ بڑی تقفینداور بروہ راور صحب نفٹل و کمال عورت تھیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت صفیہ کی ایک باندی نے حضرت عمرے ہوگریہ کہدویا کہ دھنرت صفیہ بفتہ کے دان کو بہت مجبوب رکھتی ہیں۔ اور بہود کے ساتھ بہت سلوک کرتی ہیں۔ آپ نے حضرت صفیہ نے کہا جب کرتی ہیں۔ آپ نے حضرت صفیہ نے کہا جب سے القد نے جھاکو ہفتہ کے بدلہ ہیں جمعہ عطافر مایا ہے۔ اس روز ہے بھی ہفتہ کو پسند نہیں کیا۔ رہ ہورہ واُن سے میری قرابتیں ہیں ان کی ساتھ صدرتی کرتی ہوں حضرت عمر کوتو ہے جواب کہلا بھیجا اور اس کے بعد اس باندی ہے وریافت کیا کہ تجھے اس سے پر کس نے آبادہ جواب کہلا بھیجا اور اس کے بعد اس باندی ہوں کہ شیطان نے آبادہ کیا۔ باندی نے اس حضرت صفیہ نے باندی کیا۔ باندی نے اس حضرت صفیہ نے باندی کیا۔ باندی نے اس حضرت صفیہ نے باندی کے مارہ مایا اجھاجاؤتم آزاد ہو ہے

سعید بن مینب سے مرسد مروی ہے کہ جب حضرت صفید مدینہ تعمیل تو آپ کے کا نول میں سوتے کا پکھاور تھا۔اس میں سے پکھاؤ حضرت فاصمہ کو دیا۔اور پکھاور تورتوں کو۔(اخرجدابین سعد بسند صحیح ) مع

سُجَانِ اللّه بِعَمِيرِ كَ رُوجِيت مِيلِ مُنْ مَيلِ اور دنيا كاقصَه ختم كيا ه درمضان السارك وهج مِيل وفات يا في اور جنت البقيع مِيل فِن ہوئميں \_سع

## ام المونين ميمونه بنت حارث رضى الله تعالي عنها

میموند آپ کا نام ہے باپ کا نام حارث اور ماں کا نام بند تھا۔ ماہ فری آفدہ کے صیل جب آپ عمرہ حد یعبید کی قضا وکرنے کے لئے مکہ تشریف ایٹ اسوقت آپ کی زوجیت میں آکھیں۔ ابن معد کہتے ہیں کہ بیرآپ کی آخری بیوی تھیں جن کے بعد آپ نے پھر کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا آپ ہے پہلے ابورہم بن عبدا عزیٰ کے بکاح میں تھیں۔ ابورہم کے انتقال کے بعد آپ کی زوجیت میں آئیں۔ یا تسود رہم مہرمقرر ہوا۔

ل صابیصفیدی ۱۳۳۳ ج ۱۳ سیم سیم ۱۳۳۳ ج ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۰ سیم و در آنی فی ۱۴۰۰ سیم ۱۳۰۰ میموند توبد مقدین عهاس دیمانداد نعافت کی خامد و می تقسیس د هنریت میموند کی میمن مرفعتال عبد امتدین عهاس و رفعتاس بس عهاس دیماندهای ایک والده اور معفرت عماس کی بیوی تقییس به

ابن عباس سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ بلاق نظرت میمونہ سے ہیا م دیا تو حضرت میمونہ سے ہیا م دیا تو حضرت میمونہ سے دور اللہ عضرت میمونہ سے حضرت میمونہ سے حضرت میمونہ سے آپ کا نکاح کردیا۔
حضرت میمونہ سے آپ کا نکاح کردیا۔
(رواہ احمدوالنسائی)

روایات اس بارہ میں بہت مختلف ہیں کہ نکاح کے وقت آپ محرم تھے یا حلول تھے امام بنی رکی کے نز دیک یہی را انتج ہے کہ نکاح کے وقت آپ محرم تھے۔

مكەسے چل كرآ ب مقامسرف ميں گفہرے اور وَ ہاں بہنچ كر عروى فر ما كى۔

بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح اور عروتی دونوں مقام سرف ہی میں ہوئے اور ان میں مقام سرف میں اس جگہ انقال کیا جہ ں عروی ہوئی تھی۔اور و بیں ون ہوئیں عبداللّہ بن عباس ضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جناز ویڑھ آئی ا

قبر میں عبدالقد بن عب ساور یز بید بن اصم اور عبدالقد بن شداداور عبیدالله خولائی نے اتا را تین اوّل الذکرائپ کے بھی نجے بیٹے اور چوشے آپ کے پروردہ میتیم ہتھے۔ ی بھی رہیں۔ اور یہ گیارہ از واج مطہرات ہیں جو آپ حضرت بیٹے فائلی کی زوجیت ہیں رہیں۔ اور امہات المونیین کے قب ہے شہور ہو کمیں اور چندعور تیس ایسی بھی ہیں کہ جن ہے ہے نے العہات المونیین مقاربت ہے ہیے بی ان کواپنی زوجیت ہے جدا کرویا۔ جیسے اساء بنت

نعمان بن بخونیة اورغمر ه بنت یزید کله به پان کا تذکره غیرضروری مجھ کرچھوڑ دیا ہے۔ پر العن سے

سراری لیعنی کنیزیں .

ا کے حضرت میں نظام کے جا رکنیزی تھیں جن سے دومشہور ہیں

ا۔ ماربیقبطیدرضی التدعنها

یہ ہے کی ام ولد ہیں آپ کے صاحبز اوے حضرت ابراہیم انہی کی طن سے میں ماریہ قبطیہ کومقوس شاہ اسکندر ہیا ہے ابھورنذ رائہ ہے کی خدمت میں بھیجاتھ۔

مارية بطيد في حضرت ممركز مانة خلافت والصيس انقال كيااور بقيع ميس فن بوكيل ـ

ا اصاب بے جا میں صلاح کے ستیعاب جک میں صرف میں میں اس کے نکاح اور طواق کا مفصل واقعدا گر و کیکنا جا میں توفتح الباری نے ۵ صفحہ ۱۳۱۰ سے ۱۳۱۵ ہا ہے۔ میں طاق وهس یوانیہ الرجل امر اُنٹۂ بالطول ق کی مراجعت کریں

#### ۲\_ ریجانه بنت شمعون رضی اللدعنها

ریجانہ۔خاندان بنوقر یظہ یا بی نضیر سے تھیں امیر بہو کر آئیں اور بطور کنیز آپ کے حضور میں رہیں۔ ججۃ الوداع کے بعد واج میں انقال کیا۔اور بقیع میں دُن ہو کمیں۔اورا یک قول بیہ ہے کہ آپ نے اُن کوآزاد کر کے ذکاح فر مایا تھا۔ وابتداعلم

#### س\_ نفيه رضى الله تعالي عنها

نفیساصل بین ام المؤمنین زین بنت بحش کی جاریت میں حضرت صفیہ کے تذکرہ بین گزر پکا ہے کہ ایک مرتبہ آں حضرت بیق میں حضرت ندین سے ناراض ہوگئے ہے۔ وو تین مہینہ تک آپ ناراض رہے۔ جب آپ راضی ہوئے تو حضرت زین میں اپنی بائدی نفیسہ آپ کو ہیدکردی تھی۔

مضرت زین نے اس خوشی ہیں اپنی بائدی نفیسہ آپ کو ہیدکردی تھی۔

ان کے علاوہ ایک اور کمنیر تھیں جن کا نام معلوم ہیں ہوسکا۔

(زرقانی ص ایراج ۳ تاصفی ۱۷ ج۳)

#### تعدّ دازدواج ل

#### تاریخ عالم کے مسلمات میں ہے ہے کہ اس سے پہلے تمام دنیا میں بیرواق تھا کہ

لِ ایک مورت کے سے متعدد فیاوند ہونے کی مما خت کی جد(۱) گر بیک مورت پیندم ۱۰۰ سیس متنز ک ہوتا وہدائتی قاتی نکائے ہر ایک کوقف وجاجت کا اتحقاق ہوگا وراس میں غالب ندیشتر فسادا در مناد کا ہے۔ شایع کیک ہی وقت میں سب کو ضرورت ہوا در مجب شیس کرتی تک نو ہت مینچے۔

ال نیز مروقطرة عام بوتا ہے اور عورت تحکوم اس لیے طاق کا اختیار مرد کو ہے۔ جب تک دوآرا ان اور موق عورت دوسرے مرد ہے اگل تہیں ارتفی بیدی ورغیام خود آزاد تھیں موسئے۔ بہت تک کہ ویک ان طرف ہے میں قرآز درکا) ند ہو۔ سی طرن عورت بھی بغیر مرد کے اور کیے خود بخود کا ن ہے آز بغیر بوطن اس کے علام قرار ان درکا کا نہ ہوں ہوگئی اس کا مول میں اور عقال ہے دہیں اگر ایک مورت کے متعدد خود دور اور میں اس مولا ہوں ہوگئی ہوں ہوگئی ہوں ہوگئی ہوں ہوگئی ہوں ہوگئی ہوں اس سے کہ کہت میں اس بھی ذیادہ دول داس سے کہ کہت میں موسواور ہم اور میں اور حینے عالم فریادہ دور اس سے کہ کہت میں موسواور ہم اور ہوگئی میں اس سے کہ کہت میں موسواور ہم اور میں موسولوں ہوں اور میں مستعدد ہوں آو جینے کے تعلق میں اس بھی کہت ہوں کو دیت کا مستعدد ہوں آو جینے کے تعلق میں اس سے کہت میں دول ہوں کہ مستعدد ہوں آو جینے میں دول ہوں کہ مستعدد ہوں کہت ہوں اور میں مستعدد ہوں کہت ہوں کہ مستعدد ہوں کہ مستعدد ہوں کہت ہوں کہت ہوں کہ مستعدد ہوں کہت کہت ہوں کہت کہت ہوں کہت ہوں کہت

ایک شخص کی کئی عورق کواپی زوجیت میں رکھتا تھ اور بید ستورتمام دنیا میں رائج تھ حتی کہ حضرات انبیاء کرام بھی اس وستور ہے ستی نہ تھے حضرت ابراہیم عدید استلام کے دویو یوں شعیں حضرت اس عدید السلام کے بھی متعدد ہیویاں تھیں۔ حضرت موکی عدید السلام کے بھی کئی ہیو یال تھیں اور حضرت داؤد علید کئی ہیو یال تھیں اور حضرت داؤد علید السلام کے بیسیوں ہیویال تھیں اور حضرت داؤد علید السلام کے سویو یال تھیں اور حضرت داؤدواج کی ممہ نعت کا ادنی اشارہ بھی نہیں پایا ج تا۔ ازواج کا ذکر ہے اور کہیں بھی تعدد دازدواج کی ممہ نعت کا ادنی اشارہ بھی نہیں پایا ج تا۔ حضرت عیسی عدید السلام اور حضرت بھی عدید السلام مورف بیددو نبی ایسے گزرے ہیں کہ حضول نے باعل شادی نہیں فرمائی۔ سواگران کے نعل کواستد دل میں پیش کیاجائے توایک شادی بھی منوع ہوجائے گی ۔ عیسے علیہ السلام نے رفع الی السمآء سے پہم اگر چہشادی شہیں کی گرزول کے بعدش دی فرمائیں گے۔ اور اولاد بھی ہوگی جیسا کہ احاد بیث میں آب

(ماشيە مىغىگذشتە)

وى تاكة عورت تحقير ورتد ليل ورنا قابل برداشت مشقت ہے محفوظ رہے بھر شمعلوم كە يك عورت كے مديجا رشو ہرايك ی مکان میں سکونت پذیر ہوں گ یا ایک محلمہ میں یا ایک شہر میں یا دوسرے شہر میں اور یہ ایک عورت ن جاروں شو ہرول ل كس طرت خدمت جا، ب أن يوعور تيس تعدد شو ہركى جو زكى قائل بيں وہ ات مور يہ ت كاجو ب ديں۔ ۳۔ نیز اگر محورت ہے متعدد شہم ہوں تو متعدد شو ہرول سے معلق سے جو و ، دیپیرا ہوگی تو دہ کس کی و اور ہوگی مشتر که بوگ <u>ما</u>منقسمه به اورتشیم سرطرح بهوگ - اگرانیک بی فرزند بهو نقوچ ربا پول می*ن کس طرح تقسیم*ه، گا۔اور گرستعدد او با د ہو میں به اور نوبت تقسیم ن آنی تو بوجه اختیاف ذکورت وا نوثت و بوجه تعاوت شکل وصورت اور بوجه تابین خلق وسیرت ور بوبیہ تفاوت قوت وسمت ادر جدیہ تفاوت فہم وفراست مواڑنہ ممکن نہیں۔جوا بک ایک کو بے کر ہینے وں کو سمجھا نے اس تفاوت کی وجہ سے تقلیم و ، و کامسند ہارت درجہ بیجید و ہوجائے گااور ندمعلوم کہ یا جمی نراع سے کیا کی صورتیں روتم ہوں۔ چھر جوجہ سادی مخبت جمعہ و از کیب وسری وقت جیش آے گی کہ ایک کے وصال ہے اتنا سرورنہوگا جات کہ اوروں کے فر ق سے رکج اٹھا نامیز کے کا۔ پھر ال جد ہے کہ خداج ہے کیا کیا فکتے پر پاہوں بہرطوراس نھا م بیل ترویوں و ربر یاد یوں کے درواڑ ہے کھل جاتے ہیں۔ اس نے شریعت حق نے کیک عورت کے سے مععد دشوم وں کوم نوع قراره يا- ہندؤں کی بعص قوموں میں لیب مورت کا پانٹی یا نذوں ۔۔ اکاٹ میں ہونا جائز اور واہے۔ان ہے غیرتوں کوا س کا جساس تبیں کہ ایک فورٹ نا بھی ک ہے ورکھی کس ہے ہم مفوش ورہم کن رہونا سر سرب فیر تی اور بے حیالی ہے۔ اسلام عزمت اور عقب اور عصمت کا مذہب ہے س میں س ہے غیر تی کی کوئی گنجاش نہیں ہیں اگر کوئی عورت ہے غیرت بن جائے تا ہو ہے شن ۵ ختیارہے۔ ہندؤوں کی طرح گراسکو یا تج یا غذے میشر تا جا میں اوروہ ساکو قبول بھی ترکیل تو کر ہے۔ ترم تبی ور مے مسمحکتوں میں ایک تفست ہے ہے کہ باڈافیاتٹ المحیّاء فاصلع ماشفت جب جھ ہے حیاء جاتی رہی تو چھر جو جا ہے کر۔ ہے۔ غرض مید کدعدہ و میں وداور عدہ واضاری کو مذہبی لحاظ ہے تعدداز دوائی پراعتراض کا کوئی حق مہمیں۔ اس م آیا اوراس نے تعدداز دوائی کو جائز قرار دیا۔ مگراس کی حدمقرر کردی کہ چار ہے تجاوز ندکیا جائے۔ اس لئے کہ کاح ہے مقصود عفت اور تصیین فرق ہے۔ یعنی پاک دامنی اور شرمگاہ کی زتا ہے حفاظت مقصود ہے جارعور تول میں جب ہر تین شب کے بعد عورت کی طرف رجوع کرے گاتو اُسکے حقوق نی زوجیت پرکوئی اثر ند پڑے گا۔

شربیت اسلامیہ نے نایت درجہ اعتدال اور توسّط کو شخوظ رکھ نہ تو جاہیت کی طرح غیر محدود و کثرت کی اجازت وی کہ جس سے شہوت رانی کا درواز ہ کھل جائے اور نہ اتنی تنگی کی کہ ایک سے زائد کی اجازت ہی نہ وی جائے بلکہ بین بین حالت کو برقر اررکھا کہ جارتک اجازت دی تاکہ:

ا۔ نگاح کی غرض و غایت یعنی عفت اور حف ظت نظر اور تصین فرج اور تناسل اور اولا و
ہمہولت حاصل ہوسکے۔ اور زیا ہے باسکلیہ محفوظ ہوج کے اس لئے کہ قدرت نے بعض
اوگوں کو ایسا قوی اور تندرست اور فارغ البال اور خوشی لینایا ہے۔ کہ ان کے لئے ایک
عورت کافی نہیں ہوسکتی اور بوجہ قوت اور تو اتا کی۔ اور پھر خوشی لی اور تو نگری کی وجہ سے چار
یو یوں کے بل تکلف حقوق زوجیت اوا کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ ایسے وگوں کو دوسرے
نکاح سے روکنے کا متیجہ یہ ہوگا کہ ان سے تقوی اور پر ہیزگاری اور پر کدامنی تو رخصت
ہوج کے گی اور بدکاری میں مبتلہ ہوجا کیں گے۔

### بلكيه

اگرایسے قومی اور توانا جن کے پاس لاکھوں اور کروڑوں کی دولت موجود ہے اگروہ اپنے فائدان کی جارغریب عور توں سے اس لئے نکاح کریں کہ ان کی تنگدی مبدّل بفراخی ہوجائے اور وہ غربت کے گھرانے میں داخل ہوجائے اور وہ غربت کے گھرانے میں داخل ہوں اور حق تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر کریں تو امید ہے کہ ایب نکاح اسلامی نقط نظر سے بول اور حق تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر کریں تو امید ہے کہ ایب نکاح اسلامی نقط نظر سے بااشبہ عبادت اور عین عبادت ہوگا اور قومی نقط نظر سے اعلیٰ ترین قومی ہمدردی کا جنوت ہوگا۔ جس دولت منداور زمیندار اور سر مایہ دار کے خزانے سے ہرمہینہ دی ہزار مزدور اور دی ہزار

خاندان پردرش پیتے ہوں تو اُسراس و اِلمتند کے خاندان کی چار عورتیں بھی اس کی حرم سرائے میں داخل ہوجا کیں اور جیش اشرت اور عزت وراحت کے ساتھ ان کی عز ت اور ناموں بھی محفوظ ہوجائے تو عقد و شرعاً اس میں کوئی خرا بی نظر نہیں آتی ۔!

#### بلكبه

اگرکوئی بادشاہ یا صدر ممکنت یا وزیر سلطنت یا کوئی صاحب ٹروت ودولت ہے رپڑجائے اور پھر بذر بیداخبار کے بدامد ن کرائے کہ چارعورتوں سے نکاح کرنا چا ہتا ہوں اور ہرعورت کو ایک لاکھرو پیدم رویں گا اور ایک ایک بنگلہ کا ہرائیک کو مالک بنادوں گا جوعورت مجھ سے نکاح کرنا چا ہے وہ میرے یاس ورخواست تھیجد ہے۔

## توسب سے پہلے

انہی بیکات کی درخواسیں پہنچیں گی جوتعدداز دواج کے مسئد پرشور ہر پاکررہی ہیں۔
یہی مغرب زدہ بیکہ ت اور ہم رنگ میمات سب سے پہلے اپنے آپ کواورا پنی بیٹیوں اور
پہنچیوں اور بھانجیوں کو لئے سرامراء اور وزراء کے بنگلوں پرخود صاضر ہوجا نہیں گی اور عجب
نہیں کہ ان بیگات کا آتی بجوم ہو جائے کہ امیر یا وزیر کوانتظام کے سئے پولیس بلا نا پڑج سئے ۔
اور اً سرکوئی امیر اور وزیران بیک ت کے قبول کرنے میں تال کرے تو یہی بیگات و آویز
طریقہ سے ان امیر وں اور وزیرہ سی کوتعدد از دواج کے فوائداور منافع سمجھا نہیں گی۔

۲۔ نیز عورت ہر وقت اس قابل نیں رہتی کہ فاوند ہے ہم بستر ہوسکے کیونکہ اقل تواہ زمی طور پر ہر مہینہ میں عورت پر ہوئی چودان ایسے آتے ہیں بعنی ایا م ، ہواری جس میں مرد کو پر ہیز کرنا لازمی ہوتا ہے۔ دوسر ہ یہ کہ ایا مہمل میں عورت کومرد کی صحبت سے اس لئے پر ہیز ضروری ہوتا ہے کہ جنین کی صحبت پر کونی برااثر ند پڑے تیسر ہے رہے کہ بسااو قات ایک عورت امراض کی جد ہے یا حمل اور تو الداور توسل کی تکلیف میں مبتوا ہونے کی وجہ ہے اس قابل نہیں رہتی کہ مرد اس ہے منتفع ہو سکے۔ تو ایسی صورت میں مرد اس ہے خفوظ رہنے کی عقد اس ہے۔

بہتر کوئی صورت نہیں کہاس کو دوسرے نکاح کی اجازت دی جائے ورنہ مردا پی خواہش کے بورا کرنے کے لئے ٹاجائز ڈراکع استعمال کرینگے۔

#### حكايت

ایک ہزرگ کی بیوی نابینا ہوگئ تو انھوں نے دوسرا نکاح کیا تا کہ بیددوسری بیوی پہلی نابینا بیوی کی خدمت کر سکے۔

اہلِ عقل فتو کی دیں کہ آگر کسی کی بہلی بیوی معذور ہموج نے اور وہ دوسر انکاح اس لئے کرے تا کہ دوسری بیوی آگر بہلی بیوی کی خدمت کر سکے اور اس کے بچوں کی تربیت کر سکے تو کیا ہیدوسرا نکاح عین مروت اور عین انساشیت نہ ہوگا۔

سا۔ نیز باوقات عورت امراض کی وجہ سے یا عقیم (بانجھ) ہونے کی وجہ سے قرالداور تناسل کے قابل نہیں رہتی اور مرد کو بقانسل کی طرف فطری رغبت ہے۔ ایسی صورت میں عورت کو بے وجہ طن ق د ہے کر علیحدہ کر دینا یا اسپر کوئی الزام رگا کراس کوطان ق دید ین (جیسا کہ دن رات یورپ میں ہوتار ہت ہے) بہتر ہے یا ہے صورت بہتر ہے کہ اس کی زوجیت اور حقوق زوجیت کو باتی اور حقوق روجیت کو باتی اور حقوق کر وہ مرک کر شوہر کو دوسرے نکاح کی اجزت ویدی جائے۔ بتا اور کوئی مصورت بہتر ہے۔ اگر کسی قوم کو اپنی تعداد بڑھائی منظور ہوتو اس کی سب ہے بہتر تدبیر یہی ہوگئی ہے کہ ایک ایک مرد کئی شاویاں کرے تا کہ بہت کی اولا دہو سکے زون نہ جاہیت میں فقر اور افعال کے ڈر سے صرف بڑیوں کو زندہ در گور کر دیا کرتے تھے۔ اور موجودہ تہذیب اور افعال کے دور میں ضبط تو لید کی ڈوائیں ایجاد ہوگئیں جس سے موجودہ تہذیب قدیم جاہیت سے سبقت لے گئی اپنی ذبانت سے نسل کشی اور زناور بدکاری کی پردہ پوشی کے عجیب وغریب طریقے دیاری کر دیتے جواب تک سے کے حاشیہ خیل میں بھی نہ گزرے تھے۔

سے نیز تجربہ اور مشاہدہ سے اور مردم شاری کے نقشوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عور تول کی تعداد قدر تا اور عادة ہمیشہ مردوں سے زیادہ رہتی ہے۔ جو کہ قدرتی طور پر تعدداز دوائ کی ایک بین دلیل ہے۔ یا کھوں مرد لڑائیوں میں اررے جاتے ہیں۔ اور ہزاروں مرد جہازوں میں ڈوب کرمرجاتے ہیں۔ اور ہزاروں میں بلندیوں سے مرکز جاتے ہیں۔

ہیں۔اورعورتیں پیدازیاہ ہ ہوتی ہیںاورمرتی کم ہیں پس اگر ایک مرد کوئٹی شاہ یوں کی اب زے نەدى جائے توبيە فاخىل غورتنى بالكل معطل اور <u>ب</u> كارر بىن كون ان كى معاش كالفيل اور قەمە دا رہے اور کس طرح پیورتیں پی فطری خواہش کو دیا نمیں اورا ہے کوزیا ہے محفوظ رکھیں \_ پس تعدد زدوات كالحكم ب سعورة ب كاسهارا ساوران كي عصمت اور ناموس كي حفاظت كاواحد ڈ ریجہ ہےاوران کی جان اور ''برو کا تگہبات اور پاسبان ہے۔عورتو ل پرِ اسمام کے اس احسان کاشکر واجب ہے کہتم کو گلیف ہے بیجا یا اور راحت پہنچائی اور ٹھے کاندویا۔اور و گول کی تہمت اور برگمانی ہے تم یُوحفوظ کردیاد نیامیں جب بھی عظیم الثان لڑا ئیاں پیش آتی ہیں تو مرد ہی زیادہ مارے جاتے ہیں اور توم میں ہے کس عور توں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو اس وقت بمدر دان تو م ک نگا ہیں اس اسمامی اصور کی طرف اُٹھ جاتی ہیں ابھی پچپیں ساں قبل کی بات ہے کہ جنگ عظیم کے بعد جرمنی اور دوسر ہے بور لی مما مک جن کے مذہب میں تعدداز دواج جائز نہیں۔ عورتوں کی اس ہے کو و میچ سراندرہی اندر تعدداز دواج کافتوی تیارکر رہے تھے مگرز بان ہے دم بخو د تھے جو وگ تعدد نہ دوائ کو ہرا مجھتے ہیں ہم ان سے بیسوال کرتے ہیں کہ جب ملک میں عورتیں اکھول کی تعداد میں مردوں ہے زیادہ ہوں تو ان کی فطری اور طبعی جذبات اور ان کی معاشی ضروریت کی بھیل کے لئے آپ کے پاس کیاحل ہے اور آپ نے ان ہیلس اور ہے سباراعورتوں کی مصیبت دور کرنے کے سئے کیا قانون بنایا ہے۔حضرت حکیم الرمة مول نا اشرف عي صاحب قدس مندسره المصالح العقبيه ص٣٥١ ج امين تحرير فره ت بين \_

گزشته مردم شهری میں بعض محاسین نے صرف بنگال کے مردوں اور عورتوں کی تعداد پرنظر کی سخت و معدوم ہواتھ کہ عور تو تعدداز دواج پر سختی و معدوم ہواتھ کہ عور قوں کی قداد مردول سے زیادہ ہے۔ جو کہ قدرتی طور پر تعدداز دواج پر ایک بنتی دیس ہے جس کوشک ہووہ عیصہ ہم ردول اور عورتوں کی تعداد کوسرکاری کا غذات مردم شہر کی ہم اس ہم میں مدخلہ کرلے کے عورق کی تعداد مردول سے زیادہ ٹابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس امر کی طرف بھی توجدد اے بیں کہ یورپ جس کوسب می مک سے بڑھ کر تعدداز دوائ کی ضرورت سے منز ہاور میز آسمجھ جو تا ہے عورتوں کی تعداد مردول سے کس قدر زیادہ ہے جن نچہ برطانیہ کا میں بوئروں کی جنگ سے بہرہ اور کی تعداد مردول سے کس قدر زیادہ ہے جن نچہ برطانیہ کا میں بوئروں کی جنگ سے بہرہ اور کی مردم شاری میں بوئروں کی جنگ سے بہرہ اور کی مردم بی نہیں ہوئی آلے فرانس میں وہ 180 کی مردم شاری جن کے لئے ایک بیوی و سے قاعدہ سے کوئی مردم بی نہیں ہوئی آلے فرانس میں وہ 180 کی مردم شاری

میں عورتوں کی تعداد مردوں سے جارہ اکھیٹیس ہزار سات سونو زیاد وتھی۔ جرمن میں ووائے کی مردم شاری میں ہر ہزار مرد کے لئے ایک ہزار میتیس عورتیس موجود تھیں گویا کل آبادی میں آٹھ لا کھستا ہی ہزار حیوسواڑتا لیس عورتیں ایک تھیں جن ہے شادی کرنے والا کوئی مردند تھا۔

سونڈن میں ۱۹۰۱ کی مردم شاری میں ایک لاکھ بائیس بزار آٹھ سوستر (۱۲۲۸۷) مورتیں اور ہر پاند میں ۱۸۹۰ کی مردم شاری میں جارلا کھستادان بزار دوسو پاسٹھ مورتیں تھیں۔ اور آسٹریا میں ۱۹۹۰ میں چھالا کھ چوالیس بزار سات سو چھیانو سے عورتیں مردوں سے زائد تھیں۔

آب ہم سوال کرتے ہیں کہ اس بات بر فخر کر لین تو آسان ہے کہ ہم تعد دار دواج کو ہرا سجھتے ہیں گریہ بتایا جائے کہ کم از کم ان چالیس لا کھ ورتول کے لئے کونیا قانون تجویز کیا جائے کہ مور ہوں ہیں تو ان کے لئے فاوند تہیں تل سکتے۔ ہمارا سوال ہیے ہے کہ جو تو انین انسانی ضروریت کے لئے بنائے جاتے ہیں وہ انسانی ضروریت کے لئے بنائے جاتے ہیں وہ انسانی ضروریت کے ملئے بنائے جاتے ہیں وہ انسانی ضروریت کے مطابق بھی ہونے چاہیں یا نہیں وہ قانون جو تعدداز دوائ کی مم شعت کرتا ہو وہ ان چاہیں اوران کے داول ہوں ان چاہیں اوران کے داول ہوں ہو تا ہمان ہے دوائی فطرت کے فواف چاہیں اوران کے داول ہیں مردول کی بھی خواہش ہیدا نہ ہوئی نے ہوگا کہ جائز طریق ہے دو کے جائے کے باعث وہ تا جائز طریق اضادت و میں ہاہے پس تھیجہ یہ ہوگا کہ جائز طریق ہے دو کے جائے کے باعث وہ تا جائز کی گھڑت ہوگی اور یہ تعدداز دوائی کی نشرت ہوگی اور یہ تعدداز دوائی کی فضات کا نتیجہ ہے اور یہ امر کہ اس سے زنازیادہ تھیلے گا۔ خیل ہی نہیں بندام واقع ہے جیسا کہ بنرار باولدالحرام بچوں کی تعداد سے خابت ہور ہاہے جو ہرسال پیدا ہوتے ہیں'

## افسوس اورصد ہزارافسوس

که اتال مغرب اسلام کے اس جائز اور سرا پامصلحت سمیز تعدد از دانی پر قو میش بهشدی کا الزام انگائیں اورغیر محدود نا جائز تعاقبات اور بلا کاح کی التعداد آشنائی کوتبذیب اور تمد ن سمجھیں ۔زناجو کہ تمام انبیا ،ومرسلین کی شریعتوں میں حرام اور تمام نمیں ، ی صَمتوں میں فتیج اور شرمن ک فعل رہام غرب ہے، مدعیان تہذیب کواس کا فتیج ہونا نظر نہیں آتا۔ اور تعدد از دوائی جو کہ تمام انبیاء ومرسلین اور تم م حکما ء اور عقلاء کے نز دیک جائز اور ستحسن رہوہ ان کو فتیج نظر آتا ہے۔ ان مہذب قوموں کے نز دیک قعدو از دواج تو جرم ہے اور زنا اور بدکاری اور غیر عورتوں سے آشنائی جرم نہیں۔ ان مہذب قوموں میں تعدد از دواج کی ممانعت کا تو قانون موجود ہے مگرز نا کی ممانعت کا کوئی قانون نہیں۔

۵۔ تعدد از دواج کے جواز اور استحسان کا اصل سبب سے ہے کہ تعدّ دِ از دواج عفت اور پاکدائمنی اور تقوی کی اور پر بہیز گاری جیسی عظیم خمت اور صفت کی حقہ ظنت کا ذریجہ ہے۔ جولوگ تعدد از دواج کے می لف بیں دہ اندرونی خواہشوں اور بیرونی افعال کا مطابعہ کریں۔ جوقو بیس زبان سے پاک تعدد از دواج کے منکر بیں وہ عملی طور پر ناپاک تعدد از دواج یعنی زنا اور بدکاری بیس بہتا اور کست ورازی نے بیٹا بت برکاری بیس بہتا اور کرویا کہ فطرت بیس قدد اور توع کی آرزوموجود ہے۔ ورندایک تورت پر قنا عت کرتے۔ کردیا کہ فطرت بیس تعدد اور توع کی آرزوموجود ہے۔ ورندایک تورت پر قنا عت کرتے۔ کس خداوند علیم و کسیم نے اپنے تو نون بیس انس نوں کی وسیع خواہشوں اور اندور نی سیاانوں کی میں جداوند کی کے بیٹا بیت فراہشوں اور اندور نی سیاانوں کی طہارت کے دائر وہیں محدود کی شکے۔ طہارت کے دائر وہیں محدود رکھ شکے۔

# آل حضرت صلى الله عليه وسلم في متعدد ونكاح كيول فرمائع؟

## انسانی زندگی کے دو پہلو

برانسانی زندگی کے دو پہلوہ وتے ہیں ایک ہیرونی اور ایک اندرونی کی مملی جائے گئے اندازہ کرنے کے لئے بیضروری ہے کہ دونوں رخوں کے حالات بے نقب کیے جائیں۔

بیرونی زندگی اس حالت کا نام ہے جوانسان عام لوگوں کے سامنے ہر کرتا ہے اس حقیہ کے متعلق انسان کے تعلق انسان کی اخدگی مراد ہے جس سے انسان کی اخد تی حالت کا صحیح پہنے جل سکتا ہے ہرفر داپنے گھر کے جہار دیواری ہیں آزاد ہوتا ہے اورانی بیوی اورائل خانہ سے پوشیدہ نہیں ہوتیں پس ہوتیں پس کے تکلف ہوتا ہے انسان کی اخلاقی اور مملی کمزوریاں اہل خانہ سے پوشیدہ نہیں ہوتیں پس ایسی صورت ہیں انسان کی صحیح زندگی کا اندازہ کرنے کے لئے سب سے بہتر کسوئی یہی ہوتیں ہیں کہ ایسی صورت ہیں انسان کی صحیح زندگی کا اندازہ کرنے کے لئے سب سے بہتر کسوئی یہی ہوتیں ہیں کے ایس کے خاکلی حالات و نیا کے سامنے آجا کھیں۔

ای طرح آل حضرت میں طاقت کی حیات طیب کے دو پہلو تھے ایک بیرونی زندگی اورا یک خاتگی زندگی بیرونی زندگی اورا یک خاتگی زندگی بیرونی زندگی کے حالات تو بتمام و کمال صی بہ کرام کی جماعت نے دنیا کو پہنچ کے جس کی نظیر کسی ملّت اور غد بہب میں نہیں کسی امت نے اپنے نبی کی زندگی کے حالات اس تفصیل و تحقیق اور قد قیق کے ساتھ تو کیااس کا عشر عشیر بھی و نیا کے سرمنے بیس بیش کیا۔

اورخا کی اوراندرونی زندگی کے حالات کو آمبات المؤمنین یعنی از واج مُطبر ات کی جماعت نے و نیا کے سرامنے چیش کیا جس سے اندرون خانہ آپ کی عباوت اور تبجد اور شب بیداری اور فقیری اور درویتی اورا خلاقی اور عملی زندگی کے تمام اندرونی اورخا گی حایات و نیا کے سامنے آگئے جس سے حضور پُرنور کی خدا تری اور راست بازی اور با کدامنی روز روشن کی طرح واضح ہوگئی کہ رات کی تاریکیوں میں جبکہ سوائے عالم الغیب کے کوئی و کھنے والا نہ تھا س طرح آپ اللہ کی عباوت میں و وق وشوق کے ساتھ مشغول رہتے تھے۔ جس کے لئے سورہ مزمل شاہد عدل ہے۔

### اس لتے

حضور پُرنور نے سوائے خد بجۃ امکبری کے در عورتول سے نکاح فر مایا تا کہ عورتول کی ایک

کثیر جماعت آپ کی نا تکی زندگی و نیا کے سامنے چیش کر سکے۔ اس لئے کہ بیوی جس قدر شو ہر کے رازول ہے واقف ہو نکتی ہے کوئی دوسرا شخص ہرگز ہرگز واقف نہیں ہوسکتا۔اس ہے حضور نے متعدد کا تے فرہ ئے۔ تا کہ آپ کی خانگی زندگی کے تمام حالات نہایت وثوق کے ساتھ دنیا کے سامنے آج میں اور ایک کثیر جماعت کی روایت کے بعد کسی تشم کا شک اور شبہ ہاتی ندر ہےاور شریعت کے وہ احکام ومسائل جوخاص عورتوں ہے متعلق ہیں اور مردول ہے بیان کرئے میں «یااور تو ب مانع ہوتا ہےا ہے ایسے احکام شرعیہ کی تبلیغ از واج مطتمر ات کے ؤ رابعہ ہے ہوجائے اور حضور پر نور کا متعدد عورتول ہے نکاح کرنا معاذ اللہ حظ نفس کے لئے ندقق اس لئے کہ حضور نے سوانے ایک شادی کے تمام شاویاں بیواؤں ہے کی ہیں۔ جو نہ ا ہے حسن و جمال کی خاطر مشہور تھیں اور نہ مال ودولت کے امتیبر سے بلکہ معاملہ اس کے برمکس تھا۔اور نہ آپ کے یہاں کوئی عیش وعشرت کا ساہ ن تھا۔ بلکہ فقط مقصود ہےتھا کہ عورتوں کے متعلق جوٹٹر لیعت کے احکام میں ان کی تبلیغ عورتوں ہی کے ذریعے ہونکتی ہے۔ اوراز واج مطبرات کے حجرے در نتیقت امت کے امہات اور معہمات کے حجرے تھے۔ جس ذات بابر کات ہے ھر میں دودومہینہ تو انہ چڑھتا ہوا ہریائی اور ھیجوریراس کااوراس ک ہیو بوں کا مزارہ ہواور جس کا ان مسجد ہیں اور رات مصلے پر کھزے ہوئے اس طرح گز رتی ہوکہ الله كَ مَا مُنْهُ عَمْرُ كِ عِنْ مِنْ مِنْ يَا وَلِ بِرِهِ مِمْ آجَائِهُ وَبِالْ مِيشُ وَشَرِتُ كَا تَصُورِ بَي مُحَالَ ہے۔

اولا دِكرام

آل حضرت طرف الموادية أو المسك بارے ميں اقوال مختلف بين سب سے زيادہ معتبر اور مستند قول مدہبے كه تمين صاحبز اور اور جارصاحب زاديا باتھيں۔

قسم عبدابقد جن کوظیب اورطاہر کے نام ہے بھی پکارا جاتا تھا۔ابرائیم ۔نینب۔
رقیہ ام کلثوم ۔ فاطمة الزہراء صاحبز ادبوں کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں بالا تفاق جارتھیں جا روں بڑی ہوسیں ۔ بیا ہی گئیں ۔اسلام لا کیں ۔ ججرت کی ۔حفرت ابراہیم کے بارے میں بھی کوئی اختیا ف ٹیمیں یہ بالا تفاق آ کی ام ولد ماریة بطید کیطن ہے تھے اور بحین ہی میں انتقال رکھنے ۔حضرت ابراہیم کے سوائمام اولا دحضرت خدیج ہی کیطن سے جو اور سے اور سی بیوی ہے آپوکوئی اوا ا نہیں ہوئی ۔

حضرت خدیجہ کیطن ہے جس قدرائر کے پیدا ہوئے وہ سب بچین ہی میں دائن مفارقت دے گئے اس لئے ان کی تعداد میں اختداف ہے جمہور میں اسیر کا قول ہے ہے کہ حضرت خدیجہ کیطن ہے دو صاحبزاد ہے بیدا ہوئے ایک قاسم اور دوسرے عبداللہ اور حضرت قاسم اور حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ بی کا دوسرانام طیب وطا ہم بھی تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ طیب اور طاہر آپ کے دوصاحبزاد ہے معدوہ تھے۔ اس طاہر آپ کے دوصاحبزاد ہے معدوہ تھے۔ اس قول کی بناء پر حضرت خدیجہ کیطن ہے لڑکول اور لڑکیول کی تعداد ہرا ہر ہوج تی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کیطن سے لڑکول اور لڑکیول کی تعداد ہرا ہر ہوج تی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کیطن سے چھ صاحب زادے ہوئے یہ نچویں اور جھنے صاحب زادے ہوئے یہ نچویں اور جھنے صاحب زادے ہوئے یہ نچویں اور حصے کے صاحب زادے ہوئے یہ نچویں اور حصے صاحب زادے ہوئے یہ نچویں اور حصے صاحب زادے کانام مطیب اور مطنبر تھا۔ واللہ اعمرا

### حضرت قاسم رضكا لله تعاليقة

آپ کی اولا دمیں سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے اور بعثت نبوی سے پیشتر ہی انتقال کر گئے مصرف دوسال زندہ رہے اور بعض کا قول ہے کہ سنِ تمیز کو پہنچکر ، فات پائی ۔ اور آس حضرت بیلون بھیلی کی کنیت ابوالقاسم انہی کے اختیاب سے تھی ۔ (زرق نی صفحہ ۱۹۱۔جسس)

## حضرت زينب رضى اللدتعالي عنها

حضرت زینب آپ کی صاحب زادیول میں بالاتفاق سب سے بڑی ہیں بعث سے دس سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اور اسلام لا کیں۔ اور بدر کے بعد ہجرت کی۔ اپنے خالد زاد ہوائی۔ ابوالعاص بن رہیج سے بیاہی گئیں۔ حضرت زینب کی ہجرت کا مفصل واقعہ اسیران بدر کے بیان میں گزر کہ کا ہے۔ شروع مجھے میں انتقال کی ایک لڑکا اور ایک لڑکی اپنی یودگار جیموڑی۔ لڑکی اپنی یودگار جیموڑی۔ لڑکی کا نام المامة تھا۔

علی کے متعمق روا بیتیں مختلف ہیں مشہور تول ہیہ ہے کہ س تمیز کو بیٹی کرائے والدا بوالعہ ص کی حیات ہی میں انتقال کر گئے ۔اورا میک تول ہیہ ہے کہ معرکہ بریموک میں شہید ہوئے۔ و زرقانی ج:۳۔م ۱۹۳۔ كنجا يخطؤني

ا مامدے آل حصرت میں میں بہت محبت فرہ تے تھے امامہ آپ سے بہت مانوس تھیں۔ بعض اوقات نماز میں آپ کے دوش مبارک پر چڑھ جاتی تھیں آپ آہتہ ہے ان کو ا تارویتے تھے۔ ( مافردا اماری وسلم)

ایک بارآل حفرت طانبتان کے پاس مدید میں ایک زرّین ہارآیا۔تمام ازواج مطہرات اس ونت جمع تھیں ۔اوراہ مہ گھر کےایک گوشہ میں مٹی سے کھیل رہی تھیں ۔ آپ نے فر مایا بیہ ہار میں اپنے محبوب ترین اہل کو دول گا۔سب کا گمان پیرتھا کہ حضرت عا کشہ کوعطا فرہ نمیں کے سیکن آپ نے اہ مہ کو باا یا اور اول اُن کی آٹھوں کوا ہے دست مبارک ہے یو نچھا اور پھر و 8 ہاران کے گلے میں ڈالا ۔ (افرجہابن سعدواحمہ وابویعلی سندحسن عن عائشہ دخواہ اللّٰ عَلَيْهَا)

حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے امامہ سے نکاح کیا اور جب حضرت علی نے شہادت یائی تو مغیرہ بن نوفل کو وصیت کی کہتم امامہ ہے نکاح کر لینا۔ بعض کہتے ہیں كم فيره كے حضرت الامه ہے ايك لڑكا ہوا جس كا نام يحي تھا۔ اور بعض كہتے ہيں كه الامه كے کوئی اولا دہیں ہوئی۔اورحضرت!مامہنےمغیرہ کے یہاں و ف ت یائی لے

#### حضرت رقبه دَضِيَاللَّاهُ مَنْعُ النَّاهُ عَنَا النَّاهُ هَا

حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ آپ کی بیدونوں صاحبز ادباں ابولہب کے بیٹوں ے منسوب تھیں۔ رقیہ۔ عتبہ بن الی لہب ہے اور ام کلثوم کاعتبیہ بن الی لہب ہے فقط نکاح ہواتھاعروی نہیں ہوئی تھی۔ جب تَبُّتُ یَدَآ اَبی لَهَ ب وَّتَبُ، نازل ہوئی توالی بہب نے بیٹوں کو ہد کر کہا کہ اگرتم محمد کی بیٹیوں کوطلاق نیدویٹے توسمجھ لوکہ تمہارے ساتھ میرا سونا اور بیٹھنا حرام ہے۔ دونوں بیٹول نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور عروی ہے پہلے ہی آپ کی دونوں صاحبزا الیوں کو طلاق ویدی۔ آپ نے حضرت رقبہ کا نکاح حضرت عثان ے کر دیا۔ حضرت عثمان نے جب حبشہ کی طرف ججرت کی تو حضرت رقیب بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ پچھ عرصہ تک آپ کوان دونوں کی پچھ خبر معلوم نہ ہوئی ایک عورت آئی اوراس نے بیہ خبردی کدمیں نے دونول کودیکھ ہے آپ نے فر مایا۔

لإرقالي عن ١٩٥٠م ١٩٥٥

المنتخا ينظمني

صحبهما الله أن عثمان أول ألي القدان دونول كرسته موتحقيق عثان لوط من هَاجر باهله بعد لوط عيد السلام ك بعد يبلا تفس ب جس ف (رواہ ابن امبارک وغیرہ) مع اہل وعیال کے ہجرت کی ہے۔

وہاں جا کرا یک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ جیرسال زندہ رہ کرا نقال کر گیا۔ جس وفت آنخضرت ﷺ غزوہ بدر کے لئے رَوانہ ہوئے تو حضرت رقبہ ہارتھیں ای وجہ ہے حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے ان کی تیمار داری میں رہے عین اُسی روز که جس روز حضرت زید بن حارثه ریخهٔ کانتهٔ تغالظهٔ اسمام کی فنتج اورمشرکین کی ہزیمت کی بشارت اورخوشنجرى كيكرمدينة آئے \_حضرت رقيه دَضِحَاهْمَادُ تَعَالْطَهْانِے انتقال فر مايا حضرت رقيه کی علالت کی وجہ ہے اسامہ بن زبیر بھی بدر میں شریک نہیں ہوئے صاحبز اوی کے وفن میں مشغول تھے کہ یکا بیک تکبیر کی آواز سُن کی دی۔حضرت عثمان نے بیو چھا اے اس مہ بیہ کیا ہے۔و کیھتے کیا ہیں کہ زید بن حارثہ آل حضرت بھی تھیا کی ناقہ پرسوار ہیں اور مشرکیین کے مل کی بشارت لے کرآئے ہیں انقال کے وقت میں سال کی عمرتھی لے

## حضرت الم كلثؤم رضى اللدتعاليا عنها

ام کلنوم اس کنیت کے ساتھ مشہور تھیں بظاہر یہ کنیت ہی آ پ کا نام تھا۔ اسکے علاوہ آپ کا کوئی نام نابت نہیں۔حضرت رقبہ کی وفات کے بعد۔ ماہ رہیج الا وّل سم جے کوحضرت عثمان کے نکاح میں آئیں جیوسال حضرت عثمان کے ساتھ رہیں اور کوئی اولہ دنہیں ہوئی۔ ماہ شعبان ٩ جير ميں انتقال کيا۔رسول القد ﷺ نے نماز جناز ويڑھائی حضرت علی اورفضل بن عمباس اور اس مدین زید نے قبر میں اتا را آل حضرت یکھیٹی قبر کے کنارہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور أتكھول ہے آنسو جاری تھے۔ م

حضرت ام کاثوم۔ یہیے ابوالہب کے بیٹے عتبیہ سے منسوب تھیں باپ کے کہتے پر طل ق دیدی۔طن ق تو دوسرے بیٹے ملئئہ نے بھی حضرت رقبہ کو دیدی تھی۔ مگر عُتنیئہ نے فقط طلاق براکتفانہ کی بلکہ طلاق دیکر آپ کے پاس آیااور سے کہا۔

> سيررقاني جساص ١٩٩ إ الاصابدج مهرض ٢٠٠٠

کہ میں آپ کے بندنیں کو جندنیں کرتا اس کے بعد آپ برحملہ کیا اور آپ کا پیرا بمن چاک کردی۔

کرتی اور میں اس کو چندنیس کرتا اس کے بعد آپ برحملہ کیا اور آپ کا پیرا بمن چاک کردی۔

آپ نے بدد عافر ہائی کہ اے امتدا سپر کوئی درند واپ درندوں میں ہے مسلط فرہار چن نچے ایک مرتبہ قریش کا تجارتی قافیہ شم کی طرف گیا جا کر مق م زرق ، میں اُٹر اابولہب اور محتیہ بھی اس قافیہ میں سے۔ رہ کے وقت ایک شیر آگی وہ شیر قافیہ والوں کے چہروں کود کھتا جا تا تھا۔ اور سونگھ جا تا تھا۔ اور سونگھ جا تا تھا۔ اور سونگھ جا تا تھا۔ جب عتیبہ پر پہنچ تو فور ااس کا سر چہا ہا۔ عتیبہ کا اُسی وقت دم کئل گی اور شیر ایسا ما ایک بین اس کا پہتہ نہ چلا۔ مفصل قصہ انش ء امتد تعالے مجزات کے بیان میں آئے گا

حضرت ام کلنوم کا انتقال ہو گیا۔ تو رسوں القد میں نظامی نے بیارش دفر مایا کہ اگر میرے دئ لڑ کیاں بھی ہوتیں تو کیے جد دیگرے عثمان کی زوجیت میں دیتار ہتا۔ رواہ انظمر انی منقطع الاستادی

### حضرت فاطمة الرَّبِيراءرضي التَّديّعالے عنها

فاطمد آپ کا فام اورز ہر واور ہتوں ہے دوآپ کے بقب تھے۔ حضرت سیدہ کو بتول اس سے کہا جو تا ہے کہ بتول بتل بمعنی قطع ہے مشتق ہے کہا ہے فضل و کمال کی وجہ ہے وُ نیا کی عورتوں سے منقطع شمیں یا ہے کہ واسوی ابتد منقطع اور ملیحدہ تھیں اور بوجہ واطنی زہرت و بہجت وصفا ، ونورانیت ' زہر '' کہو تی تھیں۔

 سال اورساڑھے یا نجی مہینہ کی تھیں۔ اور دوسرے قوں کی بنا پر اُنیس ساں اورڈیڑھ مہینہ کی تختیں ۔ حفترت می دفائد کا نفائع کے سینعلق اختابات ہے کہ وہ نس سین اسمام! نے ایک قول یہ ہے کہ دوس سال کی عمر میں اسمام! نے ایک تول یہ ہے کہ دس سال کی عمر میں اسمام! تول یہ ہے کہ دس سال کی عمر میں اسمام! تول یہ ہے کہ دس سال کی عمر میں اسمام! تول کی بنا پر فکاح کے وفت حضرت میں کی عمراکیس سال اورڈیڑھ مہینہ ہوگی (زرق نی سسم ۲۰ جس) تول کی بنا پر چوجیس سال اورڈیڑھ مہینہ ہوگی (زرق نی سسم ۲۰ جس) حضرت فاطمہ کے فکاح کی تفصیل سے جے کہ واقعات میں گزر دی تی ہے۔ ر

حضرت فاطمہ کے نکاح کی تفصیل سے کے واقعات میں گزر رکھنی ہے۔ حضرت فاطمہ کے پیانچ اولا دہو کمیں تین لڑکے اور دولڑ کیاں۔حسن۔حسن کے اولا دہو کمیں یا کہ کلثؤم نے زینب ب

، سوائے حضرت فی طمہ کے اور کسی صاحب زادی ہے آ ں حضرت بیلی ہے ہیں گسل کا سلسانہ ہیں جلا۔

محسن تو بچین ہی میں انتقال کر گئے اور حضرت ام کلثوم ہے۔ حضرت بمر نے کاح فر میا۔ اور کوئی اولا دنیں ہوئی۔

اور حضرت زینب کا نگاح عبدالقدین جعفر ہے بوااوراُن ہے اواد دہونی ا آل حضرت یکھی تھیں کی وفات کے چیے مہینہ بعد ماہ رمضان الھے میں حفرت فاطمۃ الز ہراء نے انقال فرمایا۔ حضرت عباس نے نم زجنازہ پڑھائی اور حضرت علی اور حضرت عباس اور فضل بن عباس نے قبر میں اتا را۔ (اصابہ یہ ترجمہ حضرت فاطمہ الزم او) س

## فضائل ومناقب

رسول القد بلافتان کوسب سے زیادہ محبوب تھیں پار بارا آپ نے فرمای ہے کہ اے فاظمہ کی تو اسپر راضی نہیں کو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہو۔ ایک روایت بیس ہے کہ آپ نے بیفر مایا کہ تو تم م عالم کی عورتوں سردار ہے سوائے مریم کے۔ آپ کا معمول تھ کہ جب آپ سفر میں جاتے تو سب سے اخیر میں مناز میں مناز میں جاتے تو سب سے اخیر میں مناز میں جاتے تو سب سے پہلے حضرت فاظمہ کے بیاں جاتے ہیں۔

و زرق فی ای سامل میماند استان میمان ۱۹۵۹ سے ررق فی دی سامل ۱۹۸۹

حضرت میدو کے فضائل ومن قب کے ہے ایک مستقل تصنیف درکار ہے اس سے ہم نے بادل ناخواستہ اختصار سے کام لیا۔

### حضرت ابراجيم تضكا للأدَّعَالِكَيُّهُ

حضرت ابراہیم ۔ آل حضرت کی آخری اُولاد ہیں جو ماریہ قبطیہ کے طن ہے ماہ ذی المجہد کھی میں پیدا ہوئ ساتویں روز آپ نے عقیقہ کیا ۔ عقیقہ میں دومینٹر ھے ذرئح کرائے مرمنڈ وایا گیا بالول کی برابر چاندی تو لکرصد قد کی گئی۔ اور بال زمین میں وفن کیے گئے اور ابراہیم نام رکھ۔ اور عوالی میں ایک دودھ پلانے والی کے حوالے کیا ۔ بھی بھی آپ شریف لیجائے اور گود میں لیکر بیار کرتے تقریبا پندرہ سولہ مبینہ زندہ رہ کر اچھ میں انتقال کیا ۔ جس روز انتقال ہوا آخی ہے اس موارح بھی موارع بی براہخی مرتا ہے تو سورج گہن ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس عقیدہ فیا کہ جب کوئی بڑا شخص مرتا ہے تو سورج گہن ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس عقیدہ فیا سدہ کے روکرنے کے لیے خطبہ دیا کہ چا نداور سورت الذی نئی ایال ہیں کی کے مرنے یا جینے سے ان کو گہن نہیں گئا۔ اللہ خطبہ دیا کہ چا نداور سورت الذی نئی نیال ہیں کی کے مرنے یا جینے سے ان کو گہن نہیں گئا۔ اللہ تقالے اپنے بندول کوڈ راتا ہے۔ جب ایساد کھوتو نماز پڑھواور دیا کرو۔ اور صدقہ دولے

### عُليهُ مُبارك يَلِقَيْ عَلَيْهِ

آل حضرت بین بین بین اور الله الله بین اور ندیست قدر میاند قد شخصه مربرا تھا۔ رئین مبارک گھنی تھی سب سے سر مبارک اور رئین مبارک میں گنتی کے تقریباً ہمیں پجیس بال شفید سخے۔ چہر وَ انور نہا بیت خو جسورت اور نورانی تھا۔ جس نے بھی آپ کا چہروَ انور و یکھا ہے اس نے حضور سے چہروَ انور و یکھا ہے اس نے حضور سے چہروَ انور و چودھویں رات کے جاند کی طرح منور بیان کیا ہے۔

آپ کے پسینہ میں ایک خاص قتم کی خوشبوتھی چہرہ انور سے جب پسینہ بھتا تو موتوں کی طرح معلوم ہوتا۔ حضرت انس فر ماتے ہیں کہ ہم نے دیبان اور حریر کو تب کے جمعہ سے زیادہ نرم نہیں دیکھا۔اور مشک وعنبر میں آپ کے بدن معطر سے زیادہ خوشبونہ سوتھی۔

لے زرق فی ہے سامل ۲۱۳

### مهرنبؤت

وونوں شانوں کے درمیان میں دائمیں شانہ کے قریب مُہر نبوت تھی سیجے مسلم میں ہے کہ حضور پُرنور کے دوش نول کے درمیان میں ایک سُمر خ گوشت کا نگزا کبوتر کے انڈے کی ما نندتھ۔ بيرمهر نبوت آل حضرت القلطيلا كي نبوت كي خاص نشاني تقي جس كا ذكر ُ كتب سابقه اورا نبیاء سابقین کی بشرتوں میں تھا علماء بنی اسرائیل اس علامت کود کھے کر بہین لیتے تھے۔ کے حضور برٹو رؤ ہی نبی آخرالز مان ہیں کہ جن کی انبیاء سابقین نے بشارت دی ہے اور جو علامت (مہر نبوت) بتل فی تھی وہ آپ میں موجود ہے گویا پیم ہر نبوت آپ کی نبوت کے لئے من جانب الله حدالتوى كي مهراورسندهي - (ديمور رج المع وص ١٠٠١)

علامہ بیلی فرماتے ہیں کہ مہر نبوت حضور کے بائیں شانہ کی مڈی کے قریب تھی وجہاس کی میرے کہ جسم انسانی میں شیطان کے داخل ہونے کی میں جگہ ہے بیجھے ہی ہے آگر شیطان دل میں وسوسہ ڈانتا ہے اس لئے آپ کے جسم مبارک میں اس جگہ مہر نبوت لگادی حَمَّىٰ۔ تا كەشىطان كى آمد كا درواز ہ بند ہوجائے اور آپ كے قلب منؤ رہيں كسى راہ سے شيطان كاكوني وسوسه شدداخل بوك\_ (نصائس كبري فيه ٦ جيدر)

اور بعض روایات میں ہے کہ حضور پرنو رکی پُشت پر جومبر نبوت تھی اس میں قدرتی طور پر مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ لَكُهابُوامَعُلُومِ بُوتَا تَهَاـ

أَخْرَج ابن عسماكر وَالنَحَاكم للهِ وَالنَحَاكم اللهِ وَافْظُ ابْنُ عَسَاكُرُ اور عَاكم في تاريُّ فی تساریخ نیسسابورعن ابن انتایر میں اس مر فعاندات کے عمر قال كان خاتم النبوّة ﴿ روايت كياب كه مهر نبوت آل عملى ظهر السببي صَلَّى اللَّهُ ﴾ حضرت اللَّهُ ﴾ وعشرت اللَّهُ اللّ عبليه وسَلَم مثلُ البندقة من 🚦 ي طرح تقي اور كوشت بي \_ (قدرتي طورير )اس ميس محمد رنبول التدلكصابوا تصابه

لحم مكتوب فيها باللحم محمد رسول الله

خصائص کیرمی لیسیوطی ص ۲۰ وزرقانی شرح مواهی ص

ما مدزرقانی فر مات بین که به حدیث متعدد طرق سے مروی ہے۔ بعض طریق ان میں سے باطل بین اور بعض عیف اور شیخ عبدالرؤف من وی شرح شاکل کے سفیہ ۲۹ جداول میں لکھتے بین کہ حافظ قطب الدین حلبی نے اور پھران کی تبعیت بین حافظ مخلط کی نے اس حدیث کے طرق اور اسانید کا اعتباب کیا ہے مگر کوئی روایت ان میں سے درجہ صحت اور شوت کوئیس بینجی ''انتی کا مہ' اور ملامہ قاری نے بھی شرح شاکل ص ۵۹ جدد الیس کی لکھا ہے کہ بدروایت یا نیز جوت کوئیس بینجی ۔ اص

ہے ہیں۔ یہ بیار میں اسٹر مونڈ ھے تک اور بھی نرمہ گوش تک لٹکے رہتے تھے بالوں میں سنگھی بھی کرتے تھے اور آئجھوں میں سرمہ بھی ڈالتے تھے۔ باوجود کیمہ آئکھیں قدرتی طور پر ٹیرمگیں تھیں۔

آپ کی آنگھیں نہایت خوشنما اور کشادہ تھیں۔خوب سیاہ اور نمر خی ماکل تھیں سینہ سے کی آنگھیں نہایت خوشنما اور کشادہ تھیں۔خوب سیاہ اور کشادہ تھیں پُر گوشت کیکر ناف تک ایک نہایت خوب صورت باریک خط تھا۔ دونوں باز واور قند بین پُر گوشت بنجے۔حضور برنور جب جیتے تو ایسامعیوم ہوتا کہ گویا پاؤں جما کر اٹھاتے ہیں اور او پر سے بنجے کی طرف جارہے ہیں۔

### الغرض

آپ كابسىم اطهراور چېرة انورتى منط برى اور باطنى محاس سے مزين تھاسوائے (مسكرانے) كة ب بھى بھى كھل كھا، كرنبيل بنے ۔ حديث ميں ہے كەصورت اورسيرت بيل سپ سب سے زيادہ حضرت ابراجيم عليه السّلام كے مشابہ تھے۔

## ریشِ مبَارک

رلیش مہارک یعنی ڈارٹی آپ کی گھنی تھی۔ آپ اے بالکل کترواتے نہ تھے البت مونچھیں کترواتے نہ تھے البت مونچھیں کترواتے تھے۔ مگر گاہ جو بال زائد ہوجاتے تھے اُن کو کترواد یہ تھے تا کہ صورت بدنمانہ معلوم ہو۔ چونہ ڈازٹھی تمام انبیاء ومرسلین کی سنت تھی۔معاذ المتدمعاذ المتدمعا ذالمتدمی اور قومی رواج کی بناء پرنے تھی جیسا کہ بعض گراہوں اور ناوانوں کا خیال ہے۔

ؤاڑھی صرف سنت محمد سیاور طریقۂ اسلام ہی نہیں بلکہ تمام پیمبروں (جن کی تعداد تقریباً ایک لاکھ چومیں ہزارہے) کی سنت ہے جبیبا کہ حدیث میں آیا ہے مسن سئسنسن المرسلین لیمنی ڈاڑھی تمام انبیا ،ومرسلین کی سنت ہے۔

گرجاول میں آج بھی جو حضرت عیسے علیہ السلام کی تصویر کھی ہوئی ہے اس میں بھی واڑھی موجود ہے اور علاء یہود اور ضاری جن کو پادری کہتے ہیں وہ اکثر ویشتر نیتی ڈاڑھی انہاء کر کھتے ہیں۔ غرض یہ کہ نہ بھر کر اوہ میں ڈاڑھی کا ہونا یہ اس مرک صراح کہ کیل ہے کہ ڈاڑھی انہاء کرام کی سفت ہے اور سیرنا بارون علیہ الصعوة والسلام کی ڈاڑھی کا ذکر قر آن کریم میں صراحة موجود ہے۔ یہا ابین ام لات الحذ بلحیتی و کا ہر اُسی عرب میں جواوگ ملت ابراہیں کی شعبے بتھے وہ ڈاڑھی رکھتے تھے وہ ڈاڑھی رکھتے تھے وہ ڈاڑھی رکھتے تھے وہ ڈاڑھی منڈاتے تھے۔ اس لئے آپ نے ارشاد فرمایا خالف وا المصر کہیں۔ احفوا المصوار ب واعفوا اللحی مشرکین کی خالفت کرو۔ اور ان کی طرح ڈاڑھی مت منڈاؤ۔ انہیا ، کرام کی سنت کے مُط بق مونچھیں کنتر واؤاور ڈاڑھی بڑھا واور مشرکین کے شعب اور شکل اختیا رکرو برگزیدہ بندول کی بھیت اور شکل بھی بہت یہ وہ ہوتی ہے اور ''منفوب بھی بہد یہ وہ ہوتی ہے اور ''منفوب علیم' 'اور' ضالین' بعنی یہود و نصاری کی مشابہت میں خصب اور ضلال کا اندیشہ ہے۔

غرض یہ کہ ڈاڑھی کل انبیا ، ومرسلین اور تمام صحابہ وتابعین اور تمام عی وربَ نبیان کی سفت مستمرہ ہے اور شعائز اسلام میں ہے ہے۔ ڈاڑھی ندر کھنا گنہ کہ بیرہ ہے اور شعائز اسلام کی علی الا علان ہے حرمتی ہے اور ڈاڑھی کا فداق اڑا نا کفر ہے اس سے کہ ڈاڑھی کا فداق اڑا نا تمام انبیا ، ومرسیین کا استہزاء اور تسخر ہے اور تمام شریعتوں کے ایک مسلمہ حکم کی قربین ہے۔ اور تمام صحابہ وتابعین اور چودہ صدی کے تمام عی ، اور صلحاء اور اولیا ، اور سلاطین اسلام کی تحمیق اور تجبیل ہے۔ ڈاڑھی کا فداق اڑا نے والے یہ نہیں سمجھتے کہ بھیاس سر قبل اُن کے سلسلہ فسب کے تمام آباؤ اجدا وڈاڑھی کہ نہیں اور کے شھے کیا اس محزہ کے تمام آباؤ اجدا وڈاڑھی دیے تھے کیا اس محزہ کے نز دیک اس کے تمام آباؤ اجداد میں اور کے دور کے تھے اللہ تعالی ان دائوں کو تقل دے۔ آبین۔

# مر دول کی ڈاڑھی اورعورتوں کی چوتی

جس طرح سر کے بال اور چونی عورت کے لئے زینت ہیں۔ای طرح ڈاڑھی مرد کے لئے زینت ہے۔

اس لیے عورت کو بیے تنم دیا گیا ہے کہ بالول کواپنی حالت ہر چھوڑ دے اور منڈ انے کی ممانعت کردی گئی۔نسائی میں حضرت علی کرم ایتدو جہہ ہے روایت ہے۔ نهى رسول الله صلى الله أن حضرت صلى التدعليه وسلم في منع فرمايا 

مردول کو بال رکھنےاورمنڈانے کا اختیار دیا گیا۔گھریہ ہدایت کر دی گئی کے مردایئے بال انے کیے نہ چھوڑیں جس ہے عورتوں ہے مشابہت پیدا ہوجائے۔ بلکہ اس کی ایک حدمقرر کردی کہاس ہے متج وزنہوں لیعنی کان کی کو تک یا کا ندھے تک سنن ابودا ؤ دہیں ابن خطلیہ

آل حضرت صلح القد عليه وآله وسلم نے فرمایا خریم اسدی اچھاتخص ہے۔اگراسکے طول جمته واسبال ازاره فبلغ ألح سرك بال كاندهول عيمتجاوز نه بوت اور اس کی ازار تخنوں ہے کمبی نہ ہوتی۔ جب به بات خریم کو پینجی تو اس نے پیچی لیکر بالوں کو کانوں تک کردیا اور ازار کو نصف پنڈلی تک کردیا۔

قال النِّبي صَلِّي اللَّه عَليه وَ آله وَسَلَّم نعم الرَّجل خريم لولا ذلك خريما فاخذ مشفرة فقطع بها جمته الى اذنيه وَ رفع ازاره الى انصاف ساقيه

اورمنڈانے والوں کو یہ تلم دیا گیا سرکے بال منڈانے جا ہوہوتو سب بالوں کومنڈادویہ جا ئرنبیں کہ کچھرکھواور کچھمنڈ ادو ہے چیمسلم میں عبدامتد بن عمر سے روایت ہے۔ انّ النّبي صَدّى الله عليه والله ﴿ آل فضرت صلح الله عليه وَهُمْ نِهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُمْ نِهُ الكّ وسلم رأى صبيا قدحلق أكود يكهاكأن كامرمند ابواتهااور يحهال بعض راسمہ و تىرك بعضہ 🌡 چھوڑے گئے تھے۔ موآپ نے ان كواس ف نهاهم عن ذَالِكَ وَقُالَ أَ مِينَ فَهِ ما يَا وَمِي كَم يَا وَمِينَ فَهِ ما يَا وَمِينَ مِي اللَّه ما ريس

احلقوا کله او اتر کوا گهه 🕴 کومنډ وادویوس رے سرکوچپوژ دو\_

اور سیجے بخاری میں عبداللہ بن عمر ہے روایت ہے۔

عليه وسلم ينهي عن القزع أيتمنع كرت بوك أن ببيداللد كت قىال عبيدالله وَالقرع ان يَترك لله عِين كرَقرع بيب كرصرف بيثالى كـ بل بناصية شعر وليس في رأسه 🕽 چپوڙو ئے بائين ان كرموا سرين اور غيبه و كه ذلك شهق رأسه 🚦 بال نه بهوں ياسر كے دونوں بازوؤں ہيں 🖠 بال رکھے جا کیں اور یا تی سرمنڈ ایا جائے۔

سمعت رسبول اللَّه صلى اللَّه أَ مِن فِي رسول اللَّه على اللَّه على مَا اللَّهُ على اللَّهُ وهذا وهذا

اس مما نعت کی وجہ پیتھی کہاں میں یہود کی مشابہت پوئی جاتی تھی چنا نچے سنن ابی داؤد کی صدیث میں اس کی تصریح موجود ہے۔فان ذلك زی اليھو دليني بديہود کی جيئت اوراُن کاطرز ہےاور جب بیا معصوم بچوں کے لئے نا جائز ہوا تو باغ کے لئے بیال بدرجہ اولی ناچائز ہوگااورای طرح سرکے بالوں میں نصاریٰ کی مشابہت بھی ناجائز ہوگی۔

حق جل شانهٔ نے مر داورعورت کی خلقت کوایک دوسرے سے خبد ااور مت زرکھاہے۔ ہرایک کی طبیعت اور مزاج کوالگ بنایا ہے۔

عورتوں کو پیکرنزا کت اور منبع ول دت بنایا ہے۔لہذاان کوحسن و جمال اورسر کے بال عطا کئے اور مردوں کو حاکم بنایا اور ویسے ہی اُن کوتو کی عطا کیے اور ان کی صورت اور اُن کی وضع وقطع الیمی بنائی کہ جس ہے شوکت اور و جاہت ظاہر ہواس سے حق تعالے نے مردوں کے چبرے پر ڈ اڑھی اور مو نچھ کا سبز ہ لگایا اور ان کے اعضاء میں صدابت اور تختی رَهندی اور ان کے لہج میں خشونت پیدا کر دی اور ان کی رفتار میں شج عت اور بہادری رکھدی اور ان کے دی میں ا بیسے خیالات پید افر مائے کہ جوان کی شان وشوکت کے مناسب ہوں اور عورتوں کی فطرت میں نزا کت رکھدی اور ولا دت اور رضاعت اور تربیت کے خیا ۱ ت ان کے دلوں میں پیدا كرديئے يمي وجہ ہے كہ آج تک كسى حكومت نے عورتول كى فوج نبيس بن كى ۔اس لئے كہ فوج

کے سئے شجاعت جاہیے نہ کہ نزا کت چونکہ قدرت نے مرداورعورت کی ضفت اور فطرت کو ا یک دوسرے ہے مثناز بنایا اس لئے شریعت اسلام نے حکم دیا کہ مرد تورتوں کے مشاہر نہ بنیاں اورعورتیں مردول کے مشابہ نہ بنیں تا کہ قانون فطرت کی مخافست نہ ہواورایک نوع دوسری نوع کی مخصوص چیز وں کواخت رنہ سرے مثلاً اسلام نے مردوں کو بیقیم دیا کہ دیشمین اور زرین کیڑے جوعوروں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ان کو ہرگز استعمال نکریں ندزیور پہنیں مردجھوم اور ٹیکہ نہ لگا ئیں۔ اور نہ ہاتھوں میں چوڑیاں اور نئنن پہنیں اور نہ خالص سُرخ رنگ کا ہاس پہنیں اور ندرق رہیں زنانہ انداز پیدا کریں اور نہ ڈاڑھی منڈا کمیں ۔ بکہ ڈاڑھی کوانی حالت برحچھوڑیں اورمو تجھوں کو کٹ کیں اور ڈاڑھی کو بڑھانااو رمو تجھوں کو کتڑ وانا پیتمام انبیاء کرا م میسیم الصلوة والسُّلام كى سنت ہےاور مقتضائے قطرت ہے۔

آں حضرت کے زمانہ میں مجوی اس خلاف فرص فعل کے مرتکب تھے۔ کہ موتجھیں بڑھاتے تھے اور ڈاڑھی کٹات یا منڈاتے تھے۔اس کئے سے حضرت بیفٹھ آیائے مسلمانوں کو حکم دیا کہتم مجوس کی جو کہ نساف فطرت کرر ہے ہیں۔مخالفت کروا ورڈا رھی کو جھوڑ واور مو تحصول کو کٹا ؤ۔

سیحےمسلم میں ابو ہر رہ ہے مروی ہے۔

قال رسول اللهِ صَلَّى الله عَليه أرسول الله الله الله عَليه ارشاد فراوي كه وسلم جزوا المتوارب وارخوا أمونجهون كوكثا واورة ارهيول كوبرها واور اللحى وخَالفوا المجوس- 🕻 مجور كى نخالفت كرور

احادیث میں بیٹریت آیا ہے کہ ڈاڑھی کا بڑھانا اور مونچھوں کا کتر وانا انبیاء ومرسکین کی سنت ہے اور امور فطرت میں ہے ہے فطرت اس کو تقتضی ہے کہ چھوٹے اور بڑے اور مرد اورعورت کے بیان امتیاز ہو تا جا ہے سو بیا متیاز ڈاڑھی سے حاصل ہوتا ہے۔

نیز ڈاڑھی مردوں ئے نے حسن وجمال بھی ہے اور ہیبت اور جلاں بھی ہے جا ہوتو امتحان كرلوبه

### طريقة امتحان

یہ ہے کہ ایک عمل میں اور ٹاریھی منذوں کو دوسری صف میں کھڑا کھیئے اور ان میں سے ڈاڑھی والوں کو تو ایک عمل میں اور ٹاریھی منذوں کو دوسری صف میں کھڑا کھیئے اور بیک وقت و وفول طرف نظم ڈالیے اور ویکھیئے کہ کون می صف خوب صورت ہے اور کونی صف برنسورت ہے ای ایک نظر میں ڈاڑھی کاحسن و جمال معلوم ہو جائے گاجیت جو ٹی والی عورتیں ہے برنسورت ہے ای ایک نظر میں ڈاڑھی کاحسن و جمال معلوم ہو جائے گاجیت جو ٹی والی عورتیں ہے چو ٹی والی عورتیں ہے دو ٹی والی عورتیں ہے جائے والی عورتیں ہے جائے والی عورتی ہے جم عمر ہے داڑھی والی مرد جہاحسن و جمال میں کہیں زائد میں ۔ ایسا ہی ڈاڑھی والا مردا ہے جم عمر ہے ڈاڑھی والے ہے مشاہدہ کر ہے۔

کالج میں پیچیاڑئے ویندار بھی ہوتے ہیں جو ڈاڑھی رکھتے ہیں اس ڈاڑھی والے جوان کے ہم عمرتسی ڈاڑھی منڈے نوجوان کو کھڑا کرے دیکھے وکہ مسن ویتمال میں کون بڑھا ہواہے۔

Ĺ

اللہ ن اور جرمن کے ایسے دو ہم حمر تو جوانوں کو لے لیجئے۔ کہ جن کے ڈاڑھی کا نااہمی شروع ہوئی ہے اور جیرہ و تک دونوں کو ڈاڑھی شدمنڈانے دیا جائے گھر چیرہ و کے بعدان میں ہے آسرایک تو جوان تو ڈاڑھی منڈائے اور دوسرااس کا ہم عمر ڈاڑھی ندمنڈائے تو اس وقت ان دونوں نو جوان تو ڈاڑھی منڈائے اور کھڑا کر کے دیکھا جائے کہان میں سے کونیا حسین وجیل معلوم ہوتا ہے۔ آپ کی ایک ہی نظر فیصلہ کردے گی بلد شبدڈاڑھی میں جوحسن و جمال ہے۔ دو ڈاڑھی کے منڈوائے میں نہیں۔

پس جس طرح عورتوں کے ہے سرے بال اور چوٹی باعث زینت ہیں اس طرت مردوں کے لئے ڈاڑھی باعث زینت ہے اور اگر زینت کے رکھنے کی ضرورت نہیں تو عورتوں کوبھی سرمنڈا نا جاہیے۔

#### دکایت

سُنا گیا ہے کہ یورپ کے سی خطہ میں بعض عوروں کو یہ خبط سوار : وا کہ سر منڈاو ینا چاہیے

سے مصطفی من النظریم (یعند من النظریم (یعند من النظریم ہوج ئے ان عورتول نے جب چند ہار سرمنڈ ایا توان عورتول کے ڈاڑھی نکلنے لگی۔ تب سرمنذانا حجوزا

مسكل

بعض فقنها ءكرام نے بطور معمى لكھاہے بتل وُ كونسى ڈاڑھى كامنڈ اناواجب ہےاور پھراس كاجواب دياہے كه عورت كے اگر ڈاڑھى نكل آئے تو اس كامنڈ اناواجب ہے۔

### كباس نبوي والقفي عليها

آل حضرت خِلْقَ عَلَيْهُا كالباس نهايت ساده اورمعمولي ہوتا تھا۔فقيرانه اور درويثانه زندگی تھی عام لباس آ ہے کا نتہد۔اور جا دراور کرنداور جنبہ اور کمبل تھا جس میں پیوندرگا ہوتا تھا۔ آپ کوسبزلباس پسندتھا۔آپ کی پوشاک عموماً سفیدہوتی تھی۔ چادر: سیمنی جا درجس پرسبزاورسُرخ خطوط ہوں۔آپ کو بہت مرغوب تھی جو بردیمانی کے تام سے مشہور تھی خالص *سُر خ سے منع فر*ہاتے۔ یں ہے: سرے چٹی ہوئی ہوتی تھی اونچی تو ہی بھی استعمال نہیں فر مائی ابو کبیثه انماری ہے مردی ہے ك صحابة كرام كي او پيال چياڻي سرے لگي هو تي هوي تحيين او ٽي نهين هو تي تحيين \_ عهامه: أتخضرت يلقظنك عمامه كي نيجة وفي كالتزام ركت تتحه فرمات بين كه بم مين اورمشرکین میں بھی فرق ہے کہ ہم تو پیوں پرعمامہ باندھتے ہیں۔ حضور پُرنور جب عمامہ باندھتے تو اس کا شملہ دوشانوں کے درمیان لٹکا پیتے اور مبھی دا کیں جانب اور بھی ہا کیں جانب ڈال لیتے اور بھی تخت الحنک تھوڑی کے نیچے لپیٹ لیتے حدیث میں ہے کہ نبی اکرم بیٹھ کھٹٹانے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیے نے جنگ بدراور جنگ حتین میں میری امداد کے لیےالیے فرشتے اتارے جوعمامے باندھے ہوئے تتھے جس کا ذکر قرآن كريم من ب- بيخَمْسَةِ الآفِ مِنَ الْمَلَآثِكَةِمُسَوِّمِيْنَ يَاجَامَه: حديث ميں ہے كه آپ في كارار ميں يا جامد بكتا مواد يكھارات يبندفر مايا ورفر مايا كهاس ميس بهنسبت ازار كيستر زياوه باوراس كوخر يدفر ماياليكن استنعال كرنا ثابت سي قِهميص: پيراين آپ کوبهت محبوب ته \_ سينه پراس کا گريبان تھ تبھی تهمی اس کی گھنڈياں

کھنی ہوئی ہوئی تھیں۔

لُنگى: آپ كِتمام كيڙ ئِنُول ساد پررت شے بالخصوص آپ كاتبداً دهى بندى تك بوتا تھ۔ موزمے: بھی استعال فرماتے تصاور انپر مسح فرماتے۔ سكة! آپ كا كة اليك چمزے كا موتا تھا۔ جس ميں تھجور كى جھال بھرى ہوتى تھى۔ اور بسا

اوق ت حضور پُرنورایک بوریئے پرسویا کرتے تھے حمیر (بوریا) آپ کا بسترتھ۔

انے ویٹھی: ویت میں میں جیاندی کی انگوشی بھی استعمال فرہ نے ہتھے۔ تن حضرت انگوشی بھی استعمال فرہ نے ہتھے۔ تن حضرت انگوشی بھی نے جب قیصر روم اور تب شی ش و حبشہ و غیر و کو دعوت اسلام کے خطوط کیسنے کا اراد و فر وایا کے مسلاطین ہدوں مُہر کے وئی تحریر قبول نہیں کرتے اس سے آپ نے جیاندی کی ایک انگوشی بنوائی جس میں قین سط وں میں او پر نیچے محمد رسول انتدا کھا ہوا تھا۔

# نعلين مياركين

نغلین مہارکین بہل کے طرز کے ہوتے تھے کہ جس میں نیچ صرف ایک تلا ہوتا تھا اوراوپر دو تھے سگی ہوتے تھے جن میں انگلیاں ڈال دیتے تھے۔ ترۃ نی ص ۵۶ ج



# خرقه نبوي صلى الله عليه وآلبه وسلم

قال الله تعَاليٰ يَاأَيُّهَاالُمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيُلَ

وَقَالَ تِعَالَىٰ يَا آيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمُ فَانُذِرُورَبُّكَ فَكَبّرُ

اے برادر در لباس صوف باش باصفتهائے خدا موصوف ماش

آپ بھٹائنٹیا کے یاس صوف کا ایک کاالمبل تھا۔جس میں پیوند لگے ہوے تھے جس کو خرقہ ( گرڑی) کہتے ہیں۔صوف کا کا مالمبل جس میں پیوند لگے ہوئے ہوں پیانبیا ،کرام کی سُفَت ہے جواور بیاءالقداور در ولیثوں کو وراثت میں منا ہےافسوں اور ہزارافسوں کہ بیسنت اب ؤنیا ہے رخصت ہوئی صوفی کوصوفی اس لئے کہاجا تا ہے کہ جوصوف کا کمبل انبیا ، کرام کی سُنَت برعمل كرئے كيلئے بہتما ہواور و نيا كوتين طلاق مغلظه بائند ديكر بِفكر ہوگيا ہواور صله ش تھی وامیری کواس خرقۂ درولیثی کے مقابلہ میں تھے سمجھتا ہو۔

> گرچہ درولیتی بود تخت اے پسر ہم زردولیتی نہ باشدخوب تر

🚦 عبدائلہ بن مسعود فرماتے 🐒 کہ حضرات الدیا گرھول برسواری کرتے تھے اور صوف کا لباس سینتے تھے اور بکریوں کا دووھ النشاة رواه الطيالسي- وعنه وصحة تقيال روايت كوابوداؤد وطياكي نے روایت کیا ہے۔آنخضرت کی عیانے ارشادفر مایا که جس روزموی مدیبهالسلام حق تعالے جل شہنہ ہے ہم کلام ہوئے اس روز ان کا کمیل صوف کا تھا۔ اور ٹو پی بھی صوف کی تھی۔اور جئہ بھی صوف کا تھا اور

قال ابن مسعود كانت الانتياء يسركبون الحمر ويلبسون الصوت ويحتلبون صَلَّم اللَّه عَليه وسلم قال كان عملي متوسيي يتوم كلمه ربه كساء صوف كمته صوف وجبة صموف وسمراويمل صوف وكمانت نعلاه من

حـمـارمیست رواه التـرمـذی 🕽 یاجامه بھی صوف کا تھا۔ اورنعلین مُر وہ وقسال غسريب والحاكم أ كدهي كال كرتها الم مديث وصححه على شوط البخاري أرزي فيروايت كيااوركباغريب الاستاد ہےاور جا کم نے بھی روایت کیا اور پیکہا کہ یہ صدیث شرط بخاری بریجے ہے۔

(زرقانی ص ۱۱ ج ۵)

ابو بردة بن الی موی اشعری راوی بین کهایک دن عائشه صدیقه نے صوف کا ایک موثا المبل جس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ادرا یک مونا تنبد نکال کرہم کو دکھوا یا اور یہ کہا کہ نبی ا كرم يْلْقَالِمْ فِي وَفَاتِ ان دُوكِيرُ وَل مِين بُولِي \_

عا ئشەصىدىقە كالمقصىد آپ كى سادگى اورتواضع اورشان درويشى وفقىرى كوبتلا ناتھا كە حضور پُرنور کی زندگی ایسی تقی رواه ابنی ری فی فرض آخمس و اللباس ومسلم وابودا و د والتر مذی وابن ماجهيل

اور حق تعاب جل شنه کے اس سرایا طف خطاب یعنی تیا تی بھا المُوَمِّلُ اور نیا تی بھا الْمُدَّيِّرُ مِن اشاره اس طرف ہے کہ بارگاہ خداوندی میں کمبل اور گدڑی غایت درجہ محبوب تھا کہ اس لباس کے عنوان ہے حضور پُرنور کو خطاب فر ، یا۔ اس لئے حضرت شاہ عبدالعزیز قدل سرہ نے لکھا ہے کہ اولی ء کرام کے نز دیک سورہ مزمل کوسورۃ الخرقہ کہتے ہیں جس میں خرقہ ( گدڑی) کے آ داب اور شرا اُطا کاذ کر ہے۔ ویکھوتفسیر عزیز ی۔

> لباس نبوي فيلق عليه لباس ابراجيمي واساعيلي تقا مَعَاذَاللّه لِمَعَاذَاللّه قومى اوروطنى لياس نهقها

تبی اکرم ﷺ کابیاب س اور بیمع شرق معاذ الله تم معاذ الله قومیت یا وطنیت کے انتباع کے ارادے سے نہ تھا بلکہ وٹی ربائی اور الہام یز دانی کے اتباع سے تھا عرب میں قدیم سے ئے زرقائی۔ ٹے ھ<sup>ام</sup>ں ہ<sup>و</sup> علی جا دراور تدبندکادستور چل رہاتی حضرت استیل ملیدالصلو اق والسنل م کا بجی لباس تھا جیسا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہم وی ہے کہ انہوں نے آذر با نیجان کے عربوں کو صلہ پہننے کی ہے کہ کر ترغیب دی کہ وہ تہار ہے باپ استیل ملیدالسنلام کا اباس ہے۔ استعمال کے استعمال کے انداز ووا وارت دوا اور تدوا کی ازار اور جا درکو پہنوا وراج باپ آستیل علیکم بلیاس ابیکم اسمعیل کے لباس کولازم پر و۔ وایا کہ والتنعم وزی العجم

فرق سابیننا وبَیُنَ المشركین مارے اور مشركین كے درمیان فرق بید العمائیم على القلانس العمائیم على القلانس اس طرح آپ نے مسلم نوں اور كافروں كے مہاس میں تفرقہ قائم فرمایا۔ اور صحیحین میں ہے گئے نے ارشاد فرمایا۔

خالفواالمشركين اوفروا إ كافرول كرمخاغت كرور ذارُهيول كو اللحى واحفواالبشوارب فيرها واورمو فيهول كوم كراؤ

یعنی اپنی صورت ور ہیئت کا فروں کی <sub>ت</sub>ی نہ بن ؤ تنہاری وطبع قطع کا فروں ہے خد اون فی

مسنداحمد اورسنس الى داؤد مليس عبدالتدبن عمررضي التدتعائے عندے روایت ہے۔

وسهلهم من تشبه بقوم فهو في شخص ئے کس قوم کی مشابہت اختیار کی تو وه خض ای قوم میں شار ہوگا۔

قَال رسول الله صَدى اللَّه عليه ﴿ سُ حَضِرت ﷺ فَاللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ سُ

علامہ قاری اس حدیث کی شرح میں فرہ تے ہیں کہ حدیث من تشبہ ہے لیاس اور ظاہری امور میں مشابہت اختیار کر نا مراد ہے معنوی اخلاق کی مشابہت کو تشبیل کہتے بیکہ السيخلق كتية مين-

اور سیجے مسلم میں مہرامتد بن عمرو بن اعداض ہے مروی ہے کہ نبی اکرم پینی کا ایک ارش د

ان هـذه مـن ثيـاب الكفار فلا 🚦 يه كافرو بيسي كيڙ \_ بين پس انكونه پينن

کپس ثابت ہو گیا کے حضور پرنو رکام ہیں اورآ ہے کی وضع تمامتر وحی اسی ئے تابع بھی قے م اوروطن کےانتیاع میں نکھی حضور پُر نو را ً سر بالفرض والتقد سر \_لندن یا جرمن میں بھی مبعوث ہوتے تو و ہاں بھی لند ن کے دحشیوں کی وہی اصلاح فر ہ ہے جو کہ مکہ کے دحشیوں کی فر مائی۔ اوراُن کی شہوت پرئی کوخداپر تی ہے اوراُن کی ہے پردگی کو پروہ سے اور ان کی ہے حیائی کو عفت اورعصمت اورحیا اورشرم ہے بدل ڈالتے لہذا سی تادان کا بیڈمان اور بیرخیال کرنا کہ معاذ التداكر نبي كرميم عديه القتلاق والتستنيم لندن يا جرمن ميل مبعوث ببوتے تو مغر في رسم ورواج کے تاج ہوتے تو بدا یک مرعوبا نہ اورمحکو ہا نہ اور غلا ہا نہ اور احمقانہ فر ہنیت کا سرشمہ ہے جس کی حقیقت ایک مجنو نا نہ بڑے نے زیادہ پکھوٹیل ۔ پیٹمبراللڈ کی وقی کے تابع ہوئے ہے ان اتبع الا مَا يُسوحيٰ الي معاذا مد بن قوم اور وطن كتاب بنيس، وتا بكد قوم كوا بني اتباع كى دعوت و يتا به اور صبغة المد (المدك رنگ) ميس ان كور مختاب و يتاب اور صبغة الله و مَن أكسس في من الله صبغة و فَنحُن لَه عَابِدُون و صبغة الله و مَن أكب ميس مسلمان كى زندگى كا رنگ جاتا بنيا و ك طور ساس پر موقوف ب كدائلة كے دشمنوں كے طور وطر التي بران كى وضع قطع اور له سى بى سے پر بيز كيا جائے تا كد زندگى كے بر شعبه ميں كفر سے براء ت اور كافروں ستا جتنا ب ظاہر بواورا يما فى رنگ موئن كى زندگى ميں برطرح اور برج نب سے جھندتا ظرا سے اس مفہوم كى توضيح كيلئے يہ چندالفاظ حفرات قار كين كى خدمت ميں چيش بيں ۔ جن كاعنوان التنبه عى ما فى التقبه يعنى مسئلة تحبه بالكفار براك اجمالى نظر ہے۔

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلتَّنَيُّهُ على ما في التَّيثيثُهُ لِـ يعن

# مسئلهٔ تشبه بالكفّار برايك اجمالي نظر

بحدہ تع لے جب سیام بخو کی ثابت ہوگی کہ سی حضرت بین کالی سی از اراور رداء جہداور عمامہ اور ظاہری وضع تصع بیسب اپنے جدا مجد حصرت المعیل علیہ الصلو ۃ والستلام کے اقتداء میں تھے۔ معاد قائدہ شرکیین مکہ اور قوم اور وظن کی اتباع اور مث بہت میں ندھ تو من سب معلوم ہوتا ہے کہ ط سب حق کی تنبیہ کے سئے مسکہ تھبہ کی حقیقت پر پچھ مخضر س کلام کردی جائے کیونکہ مسکہ تھبہ اسلام کے ان اہم ترین مسئل میں سے ہے کہ جن پر اسمام کے بہت سے احکام قابل تسلیم ندر ہیں گئے۔ بہی وجہ ہے کہ جولوگ مغر لی تنہذیب کے دلدادہ اور شیدائی سے احکام قابل تسلیم ندر ہیں گئے بہی وجہ ہے کہ جولوگ مغر لی تنہذیب کے دلدادہ اور شیدائی بیں اور اسلامی احکام میں صدود وقیود سے آزاد ہون چاہتے ہیں۔ ان کا سب سے بہر حملہ اسلام کے اسی مسکہ تھبہ پر ہوتا ہے اور اپنی تمام ترسعی اس کے من نے میں صرف کرتے ہیں اسلام کے اسی مسکہ تھبہ پر ہوتا ہے اور اپنی تمام ترسعی اس کے من نے میں صرف کرتے ہیں تاکہ آیندہ کے سئے راستہ صاف ہوج نے اور دعوی اسلام کے ساتھ مغر بی تمدن میں کوئی سیک اور ایس میں اگر بر سے رہیں۔ ع

#### "ایل خیال است ومحال است وجنول<sup>"</sup>

شریعت اسلامیہ میں چونکہ تخبہ بالکفار کا مسکدہ ص اہمیت رکھتا ہے جو ہے شہر سیار تخبہ کے احادیث سے ثابت ہے اس لئے غیبر اور حدیث اور فقد اور علم العقائد کی کوئی کتاب مسکلہ تخبہ کے بیان سے خالی نبیعی حضرات فقہ و مشکمین نے مسئمہ تخبہ کو باب الارتداد میں بیان کیا ہے کہ مسلمان کن چیزول کے ارتکاب سے مرتد اور دائر واسلام سے خارج ہوج تا ہے۔ ان میں سے ایک تخبہ بالکفار بھی ہے اور اس کے درج ت اور مراتب ہیں۔ اور ہرائیک کا تھم خداگانہ ہے۔ ایک تخبہ بالکفار بھی ہے اور اس کے درج ت اور مراتب ہیں۔ اور ہرائیک کا تھم خداگانہ ہے۔ ایک تخبہ بالکفار بھی ہے اور اس کے درج ت اور مراتب ہیں۔ اور ہرائیک کا تھم خداگانہ ہے۔ ایک تخبہ بالکفار بھی ہے اور اس کے درج ت اور مراتب ہیں۔ اور ہرائیک کا تھم خداگانہ ہے۔

ساتوی صدی کے عالم جلیل شیخ الرسلام حافظ ابن تیمیہ حراثی متوفی ۱۲۸ بھے نے ای مسئد تخبه کی حقیقت واضح کرنے کے لئے اقتضاءا صراط استیقیم مخالفۃ اصی ب انحیم کے نام ہے ایک مبسوط کتاب تحریر فرمائی جس میں مسئد بھبہ کے مختلف پیہلوؤں پر کتاب دسنت اور عقل اور نقل کی روشنی میں کلام فرمایا اور کتاب وسنت کے نصوص سے بیدواضح کردیا کہ دین ودینوی زندگی کا کوئی شعبہاییانہیں کہ جہال شریعت غراءاورملت بیضا ونے کفراورشرک کی نجاست اور ظلمت کی مشابہت ہے حفاظت کا اپنے دوستوں کوکوئی تھم نیددیا ہواور بیرٹابت کردیا کے صراط منتقیم کا قضاء یمی ہے کہ''مغضوب عیہم''اور''ضالین'' کی مشابہت سے احتر از کیا جائے اب اس انگرین ی اورمغر بی دور میں پھر پیافتندرونم ہوااور ساما ء دین نے اپنی پوری توجہ اس برصرف کی مگراس دور برفتن میں مسئلہ تشبہ برکوئی ایسی جامع کتاب تبیں لکھی گئی کہ جس میں اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر منظم اور مرتب اور مدل اور مسلسل کلام کیا گیا ہواور ساتھ ہی ساتھ مشککین کے شکوک اور موسوسین کے وساوس اور او ہام کا ابیہ از ایداور قبع قبع کردیا گیا ہو کہ جس کے بعد کسی کولب کشائی کی گنجائش ہاتی نہ رہے ۔ سوالحمد بتد بیفریضہ وین جارے محت محترم عالم رباني فاضل ما ناني مولانا قاري حافظ محرطيب صاحب مهتم وارالعلوم ويوبند حفظه الله تعالى واطال القدحياته ذُنخز المسلمين المبين يارب العلمين كالمحكمت رقم سے ادا مواجز اوابتدتعالياعن الإسلام واستلمين خيراب

بعد الحمد والصعواة باس احقر نے رسالۂ بندا کور فاحرفاد یکھا ایک ایک حرف کے ساتھ قلب میں سروراور آئکھوں میں نور بڑھتا جاتا تھا۔ قشبہ کا مسئد ایس مکمل وفصل و مدلل لکھا ہوا میں نے بیس میں نے بیس و یکھا۔ جن لھا آفت تک ذبحن جانے کا احتمال تک نہ تھا وہ منصۂ ظہور پر گئے ۔ بعید میں نے بیش ہوات تک کا قلع قمع کردیا گیا امتد تع ہے رسالہ کون فع اور مقبول فرما کراُن کلم طیب سے بعید شبہات تک کا قلع قمع کردیا گیا امتد تع ہے رسالہ کون فع اور مقبول فرما کراُن کلم طیب کے موم میں داخل فرما نے جن کی شان میں الب یہ بصعد ال کلم الطیب وارد ہے اور

صاحب رساله كواس بما عت ميل واص قرمائي جس كي شان ميل بدو االه السطيب من القول ومهدو االى صراط العميد وارو بانتي

ال کے ناظرین کرام کی خدمت میں گذارش ہے کہ اگر مسکد تھیہ کی پوری تفصیل درکار ہوتو ''التھیہ فی ااسد م'' کی مراجعت فرما کمیں اس وقت ریہ ناچیز نہایت اختصار کیساتھ اس مسکد کو چیش کررہا ہے جس کا بہت سرحضہ اقتضاء الصراط استیقیم اور التھیہ فی الاسلام سے مخوذ ہے اور بہت ہے مواضع میں حضرت حکیم الامت موانا اشرف میں صاحب تھا نوی فقد ک التدمیرہ کے مختلف موا عظا اور مفوظات میں مسکد تھیہ پر جوامور نظر ہے گذرے وہ بھی اس مختصرت کی مرب برجوامور نظر سے گذرے وہ بھی اس مختصرت کی برجوامور نظر سے گذرے وہ بھی اس مختصرت کی برجوامور نظر سے گذرے وہ بھی اس مختصرت کی برجوامور نظر سے گذرے وہ بھی اس مختصرت کی برجوامور نظر سے گذرے وہ بھی اس مختصرت کی برجوامور نظر سے گذرے وہ بھی سے برجوا تو اور باعث بصیرت اس مختصرت کی برجوا کی برجوا کی برجوا کی برجوا کی برخوا کی برجوا کی برخوا کے بیانے کرنے کے برخوا کی برجوا کی برجوا کی برجوا کی برجوا کی برخوا کی برخو

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نحُمَدُهُ وَنُصَلِى عَلِي رَسُولِهِ الْكريم

صدیث میں ہے بیدا الا سسلا غیریبا و سیعود غریبا فطوبی للغربآء ۔
اسلام شروع میں غریب الوطن تھا لیحیٰ بیکس اور بے یارومددگارتھ اور ہے سہارا تھا خلافت
راشدہ کے دورسعادت سرایا بمن وہر ست میں آفتاب اور مابتا ہے بنکر جیکا اور قیصر وکسر ہے
کی حکومت اورسلطنت کا تختہ الٹ کرر کھ دیا۔ اور اپنے سادہ معاشر قاہ رخدا پرستانہ تمدن ہے
قیصر اور کسری کی نظر فریب اور پرشان وشکوہ معاشر قاور تمدن کو کھلے بندوں زمین پر پچھ ٹرا
جس کا تماشہ و نیانے دیکھا۔

اور نبی اکرم فیقی ناتی کے وی سمالہ غزوات اور پھرصدی تک ہوری روق اعظم کے دی سمالہ سلسلہ جب دات وفق حات کا یہ نیبی اثر ہوا کہ دی صدی تک ہوری روئ زبین پر اسملام بی کوافتہ اراغلی حاصل رہا اور اسس م بی کا تمدن اور معاشرة دنیا کے ہر تمدن اور معاشرة پر غالب رہا۔ دنیا کی قومیں اسمامی معاشرة اور تمدن کوا پنے سئے باعث مز ت سیح حتی رہیں خلفاء غالب رہا۔ دنیا کی قومیں اسمامی معاشرة اور تمدن کوا پنے سئے باعث مز ت سیح حتی رہیں خلفاء عہاسیہ کے دور میں علم و حکمت کا باز ارسم ہوا اور صنعت و حرفت با معرون بر سیجی اور پورپ کے باشند ہے اس وفت ایک جبل اور وحتی قوم سے انہوں نے مسلمانوں سے علم و حکمت سیکھااور صنعت و حرفت اور تہذیب و تمدن کا سبق لیا۔

اور دنیا وی شاہراہ ترتی پر گامزن ہوئے بعدازاں جب اسلامی حکومتوں کے فرمانروا حکومت کے نشہ میں میش پرتی کا شکار بن گئے۔اور میر جعفراور میر صادق جیسے منافق اُن کے وزیر بن گئے۔

> مر به میر وسک وزیر وموش را دیوان کنند این چنین ارکان دولت ملک راویران کنند

تو بتیجداس کا میہوا کے اسمامی حکومتیں معرض زوال اور اختلال میں پڑ گئیں اور اسمام کی ہاتھ کی بچھاڑی ہوئی قومیں برسر اقتدار آ گئیں اور اپنی بدا عمال اور شومی قسمت ہے جا کم محکوم بن گئے ۔اورمحکوم جا کم ہوگئے۔ چندروزتک مسلمانوں کواپنی اس ذہت اورانقلب کی حالت کا احساس رہا۔ گررفتہ رفتہ مسلمانوں نے ان کی معاشرۃ اور تعدن اور وضع قطع کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ نوبت بایں جارسید کہ اسمامی مم لک کے باشندے غیرول کے معاشرے میں ایسے رنگے گئے کہ ایپ اور پرائے مسلم اور غیر مسلم کا طاہر نظر میں کوئی فرق ندرہا۔

اور حب ارشاد نبوی و سیعود غریباً اس م ابتدا کی طرح اس دور میں پھر غریب اور گردائے بے نوااور بے ک و بیار و مددگار بن گیر۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلْدَیْهِ رَاجِعُونَ۔ گرائے بینوالور بے ک و بیار و مددگار بن گیر۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلْدَیْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کی وجہ بیزیں کہ اسلامی معاشرہ میں کسی قشم کی کوئی خرابی یا کوتا ہی ہے اور نئے معاشرہ میں کوئی خوبی یا کم ل یا کوئی حسن و جمال ہے۔

#### بلكبه

اس کی وجہ سے سے کہ نے معاشرہ کی بساط تم متر نفس نی شہوات ولذات اور نام ونموداور فخر ومباہات پر پچھی ہوئی ہے اور توت وشوکت کے زیر سماییدوہ پرورش پار ہاہے جو بالطبع نفس کوغایت ورجبه مخبوب ہے۔

اوراسد می معاشرہ کی بساط س دگی اور تواضع اور زیداور قناعت اور خدا پریتی اور نفس کشی پر پچھی ہوئی ہے جس کونفس پسندنہیں َرتا۔

ابو بکر وعمرایک طرف ایسے امیر مملکت تھے کہ دنیا کی سب سے بڑی دو طاقتیں قیصر وکسری بھی اُن سے تھراتی تھیں ۔اور دونمری طرف شیخ طریقت بھی تھے کمبل پوش اور مسجد کے اہم بھی تھے جن کود کیچ کر دگ ہے دین کو درست کرتے تھے۔

خداوند علیم و تحکیم کی قضا ، وقد رنے قوم عا داور قوم شمود اور فرعون اور نمرود کی طرح مغربی اقوام کو چندروز ہ افتد ارعط کیا۔ جن کے آتے ہی نفسانی اور شہوانی معاشرہ کا دور دورہ شروح ہوگیا۔ اور چھپے ہوئے شہوت پرست نمایاں ہو گئے اور طاہر ہے کہ جس چیز کوقوت اور شوکت اور حکومت و صلطنت کی سر برتی حاصل ہوتو س دہ لوح اور عام مطبیعتیں اسی میں جذب ہوج تی بیل خد جن میں خد ب موج تی اور حکومت اور سلطنت کے میں اور می

سر پرتی کی مجہ ہےاں کے حصول میں کوئی و نع بھی ندر ہے تو بار شبداید مع شر و مختوق خدا کے لئے فقند عظملی ہوگا۔

افسون اورصدافسون کے مسلمان بھی اب ای رویٹی ہے جارہ ہے ہیں اور جوتو ہیں ان کے پیچھے وی وڑ رہ کے اسلاف اور ہزرگوں کی پیچھاڑی ہوئی اور ہن جزرار ہیں ان کے پیچھے وی وڑ رہ ہیں۔ اور اپنے اسلاف کے خصائل وعا دات اور ان کے ملبوسات کو ترک کرے دن بدن مغضوب ہیہم اورضائین بینی بیبود و فساری کی ممہ شف اور مشابهت اختیار کرتے جرب ہیں۔ چیرت کا مقام ہے کہ شرق کا نور مغرب کی ظلمت پر کیوں فریفتہ ہوکیا۔
میرے سممان بین کی ایو نیاسرائ فائی ہے تبدلک الآئیام نکداولہ بین النّاس کا اسلام مظلم ہے۔ جن متمد نقوموں نے انہیاء کرام کے مقابلہ میں متنی السُد بینا فقوۃ کا نعرہ لگا اور تمد ن اور معاشرۃ ہیں دنیا ہے آگئ کہا قال تعدلے عَمَدُو فَھا۔ اور کہ ہو گئا ہو میں البلاد اور انہیاء اللہ کا در کی اور کمیل اور مجامہ اور دستار اور تہبند اور از ارکام شخو کیا انجام کا روہ سب کے سب جو اور پر بوہو کے فقہ لُ تَحدید وشال شریعا ہو گئا ہو گئ

### آمدم برسم مطلب

اب میں مختصر طور پر اہل اسلام کی خدمت میں مسئد تخبہ کی حقیقت عرض کرتا ہوں اور اس کے حسن کو واضح کرتا ہوں امید ہے کہ اہل اسلام اس کو غور ہے پڑھیں گ۔ اِنْ اُریسٹ اِلّا الاصلاح منا استقطعت ومنا قو فیقی آلا بالله علیٰہ قو گلت وَ الّٰیٰہِ اُنیٹ۔

### تشبة كى حقيقت

حق جل شاند ئے زمین سے کیکر آسان تک خواہ حیوانات ہول یا نیا تات یا جمادات سب کوایک ہی مادہ سے پیدا کیا اور سب کوایک ہی خوان وجود سے حصّہ مدسکر ہا وجوداس کے ہم چیزی صورت اور شکل " مدہ بن فی تا کہ ان میں امتیاز قائم رہ اور ائید دوسرے سے بچپ نا جائے کیونکہ امتیاز کا ذراجہ صف میں ظاہری شکل وصورت اور ظاہری رنگ وروپ ہے انسان اور حیوان میں ۔ باور چی خاند ور بی خانہ میں ۔ جیل خانہ اور شفا خانہ میں جوامتیاز ہے۔ وہ صرف آی ظاہری شکل وہیت کی بنا پر ہے میں ۔ جیل خانہ اور شفا خانہ میں جوامتیاز ہے۔ وہ صرف آی ظاہری شکل وہیت کی بنا پر ہے اگر کسی نوع کا کوئی فردا پی نصوصیات اورا متیازات کو چھوڑ کر دوسری نوع کی امتیازات کو جھوٹ کر زنانہ خصوصیات کو اختیار کر لے، وضوصیات اورا متیازات کو چھوٹ کر زنانہ خصوصیات کو اختیار کر لے، اگر کوئی مرد مردانہ خصوصیات اورا متیازات کو جھوٹ کر زنانہ خصوصیات کو اختیار کر لے، وسکنات عورتوں ہی کا لباس بہنے گے اورا نبی کی طرح ہو لئے گے تی کہ اُس مرد کی تمام حرکات وسکنات عورتوں ہی جو ہوئی فرق نبیس آیا صرف لباس اور ہیئت کی تبدیل ہوئی ہوئی ہے۔ کی حصوصیات اورا متیازات کی حفاظت کی حصوصیات اورا متیازات کی حفاظت کی معلوم ہوا کہ آئراس اور ہیئت کی تبدیلی ہوئی ہے۔ کی حصوصیات اورا متیازات کی حفاظت نہیں معلوم ہوا کہ آئراس اور وزائہ کا دروازہ کھول دیا جائے تو بھرائس فرع کا وجود باتی نہ کہ ہے اور التباس وراختیاف کا دروازہ کھول دیا جائے تو بھرائس فرع کا وجود باتی نہ رہے گا۔

### إختلاف أقوام وأمم

ای طرح اتوام اورائم کے اختراف کو بھوکہ ادی کا نئات کی طرح۔ دنیا کی تو ہیں اپنے معنوی خص کھی اور باطنی امتیز زات کے ذریعے ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا ہیں۔ سلم توم، بند دقوم ہیں ان گئیں۔ نہ بہا اور ملکت کے اختد ف کے علاوہ۔ اختلاف کی ایک وجہ بیہ کہ برقوم کا تمد ن اور اس کی مربر و مرک تر برای کی حدا ہے اور تہذیب اور اس کا مع شرہ اور اس کا طرز لباس اور طریق خور دونوش دوسرے سے جدا ہے اور بودوا یک خدا کے مائے کی عبادت کی صورت اور شکل علیحدہ ہوگ ۔ بود جودا یک خدا کے مائے کی عبادت کی صورت اور شکل علیحدہ ہوگ ۔ عبادت کی اختر نے ماؤر ایک کی عبادت کی صورت اور شکل علیحدہ ہوگ ۔ عبادت کی اختر نے ماؤر ایک عبادا کی ایک باری سے جدا ہے ۔ اور برت پرست سے میں خاص خاص شکلول اور صورتوں کی وجہ سے ایک مسلم اور موصد مشرک اور برت پرست سے میں اخیر زکا ذریعہ سوائے ان تو می خصوصیات کے اور کیا ہے جبتک خرض یہ کر قوموں میں اخیر زکا ذریعہ سوائے ان تو می خصوصیات کے اور کیا ہے جبتک

ان مخصوص شکلول اور ہنیتوں کی حفاظت نہ کی جائے تو قوموں کا امتیاز ہاتی نہیں روست پس جب تک سی قوم کی ندہجی اور معاشر تی خصوصیات ہاتی ہیں اس افت تک وہ قوم ہم ہمی ہاتی ہے اور جب سی قوم نے اپنی خصوصیات اور اشکال کو چھوڑ کر دوسری قوم کی خصوصیات کو اختیار کر میا اور بی قوم دوسری قوم کے ساتھ مختلط اور مشتبہ ہوگئی تو سمجھو کہ بیقو مساب فنی وہوگئی اور اب صفح رہستی پر اس کا کوئی ذاتی وجود ہاتی نہیں رہا۔

### تشبه كى تعريف

اب اس حقیقت کے واضح ہوج نے کے بعد تشبہ کی تعریف سنیے تا کہ آپ تشبہ کی قباحتوں اور مضرتوں کا انداز ہ لگا تکیس۔

(1)

ا پی حقیقت اورا پی صورت اور وجود کوچھوڑ کر دوسری قوم کی حقیقت اوراس کی صورت اوراس کے وجود میں مدغم ہو جائے کا نام تشبہ ہے۔ بالفاظ دیگر (۲)

> یا اپنی بستی کودوسرے کی بستی میں فن کردینے کانام تشبہ ہے۔ یا (۳)

ا پنی بیئت اوروضع کوتبدیل کر کے دوسری قوم کی وضع اور جیئت اختیار کرینے کا نام تشبہ ہے۔ یال ۲۲)

ا پنی شان املیازی کوجیھوڑ کردوسری قوم کی شان املیازی کواختیار کر لینے کا نام تشبہ ہے۔ یا(۵)

ا پٹی اوراپنول کی صورت اورسیرت کوچھوڑ کرغیرول اور پرایول کی صورت اورسیرت کو اپٹالینے کا نام تشبہ ہے۔

اس کیے شریعت تھم دیتی ہے کہ مسمی ن قوم دوسری قوموں سے خاہری طور پر ممتاز اور جدا ہونی جا ہے تا ہری طور پر ممتاز اور جدا ہونی جا ہے لیے کہ طاہری علی جدا ہونی جا ہے لیے کہ طاہری علی متاز ہونی جا ہونی خاروں کے سروہ خاص جسم کے اندر بھی کسی علامت کا ہونی ضروری ہے سووہ ختند اور ڈاڑھی علامت کا ہونی ضروری ہے سووہ ختند اور ڈاڑھی

ے اور وہ ظاہری معامت اباس ہے بغیران دو معامتوں کے شاخت نہیں ہوگئی در قوصرف داڑھی کائی ہاس کے کہاڑکوں کے داڑھی نہیں ہوتی اُن کی شاخت کس طرح ہوگی نیز بعض قومیں ڈاڑھی رکھتی ہیں۔اُن کی شاخت سوائے لہاس کے کسی چیز ہے نہیں ہوگئی نیز بعض قومیں ڈاڑھی رکھتی ہیں۔اُن کی شاخت سوائے لہاس کے کسی چیز ہے نہیں ہوگئی معلوم ہوا کہاسلامی امتیاز کے لئے لہاس اور ڈاڑھی دونوں کی ضرورت ہے نعے تھید کے عظم کا منشاء معاذ القد تعضب اور تنگ نظری نہیں بلکہ غیرت اور حمیت ہے جس سے مقصد ملکت اسلامیہ اور امتیازات کی می فظنہ ووہ کوئی آزاداور مستقل تو م کہلانے کی مستحق نہیں۔ اپنی خصوصیات اور انتمیازات کی می فظنہ ووہ کوئی آزاداور مستقل تو م کہلانے کی مستحق نہیں۔

# تشبه بالكفّاركاتكم

تخبہ بالکفار اعتقادات اور عبادات میں کفر ہے اور مذہبی رسو مات میں حرام ہے جیسا کر اصاریٰ کی طرح سینہ پرصلیب لاکا نا اور ہنود کی طرح زنار ہاندھ لیٹا یا جیشانی پر قشقہ لگالیٹا ایسا تخبہ بدشبہ حرام ہے جس میں اندیشہ کفر کا ہے اس لئے کہ بی الاعلان شعائر کفر کا اختیار کرنا اس کے کہ بی الاعلان شعائر کفر کا اختیار کرنا اس کے دخل الاعلان شعائر کفر کا اختیار کرنا اس کے دضاء بھی کی علامت ہے۔

اور تحبہ کی بیشم ثانی اً سرچیتم اول ہے درجہ میں ذرا کم ہے مگر پیشاب اور پاخانہ میں فرق ہونے ہے کیا کوئی چیشا ہے کا چینا گوارا کرلے گا ہر گزنہیں اور عبادات اور ندہجی رسومات اور عبدین میں کفار کی مشابہت کی ممانعت اش رات قر آنیہ اور احاد بیث صحیحہ وکشرہ سے ثابت ہے جبیبا کہ حافظ ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط استنقیم میں بالنفصیل ان تمام آیات اور دوایات کو بیان کیا ہے۔

(٣)

اور معاشرہ اور عادات اور قومی شعائر میں تھیہ مکروہ تحریکی ہے مثلاً سی قوم کا وہ مخصوص لباس استعال کرنا جو خاص آن بی کی طرف منسوب ہواوراس کا استعال کرنے والا اس قوم کا ایک قوم کا ایک فرد سمجھا جے نے گئے جیسے نصر انی ٹو پی ( جیسے ) اور ہندوا نہ دھوتی اور جو گیا نہ جوتی ہیں۔ ناج ئز اور ممنوع ہے اور تھیہ میں داخل ہے بالخصوص جبکہ بطور تف خری انگریزوں کی وضع بنانے کی نیت ہے بہنی جو نے و اور بھی زیادہ گنہ ہے۔ جو گیوں اور پند توں کی وضع قطع اختیار کرنے کا جو تھم ہے و بی انگریز کی وضع قطع اختیار کرنے کا جو تھم ہے و بی انگریز کی وضع قطع اختیار کرنے کا جو تھم ہے و بی انگریز کی وضع قطع اختیار کرنے کا حکم ہے۔

اورعلی بندا کا فرول کی زبان اوراُ نکے لب ولہجہ اور طرز کلام کواس کئے اختیار کرنا کہ ہم بھی انگریزوں کے مشابہ بن جا کیں اوران کے زمزہ میں داخل ہوجا کیں تو بلاشبہ بید ممنوع ہوگا، بال اگر انگریز کی نربان سکھنا مقصود بال اگر انگریز کی نربان سکھنا مقصود ہوں کی مش بہت مقصود نہو بلکہ محض زبان سکھنا مقصود ہوں کی مش بہت مقصود نہو بلکہ محض زبان سکھنا مقصود ہوں کی مش بہت مقصود نہو بلکہ محض زبان سکھنا مقصود کر ایس خطور کی اس کے کہ محل ان کا مربوعا نمیں اوران سے تجارتی اور دنیاوی امور میں خطور کی ابت کر سکیل تو کوئی مضا کھنے ہیں۔

جیسے کوئی ہندی اور سنسکرت اس کئے سیکھے کہ ہندؤوں اور پنڈتوں کی مشابہت ہوج نے اور ہندو مجھے اپنا وطنی بھائی سمجھیں اور اُپنے زمرہ میں مجھے شار کریں۔ (جیسا کہ آجکل بھارت میں بیائی نیز ہوائی ہوگا اور اگر فقط میہ بھارت میں بیان سیکھنا ممنوع ہوگا اور اگر فقط میہ غرض ہو کہ ہندؤوں کی غرض سے آگای ہوجائے اور اُن کے خطوط پڑھ لیا کریں۔ تو ایسی صورت میں ہندی زبان سیکھنے میں کوئی مضائی نہیں۔

(٣) اورا یجاوات اورا تظامات اوراسلح اورس مان جنگ میں غیر قوموں کے طریقے لے لیمنا جا کرنے جیسے توب اور بندوق اور ہوائی جہاز اور موٹر اور شین گن وغیرہ وغیرہ وغیرہ برد حقیقت تشبہ بھی نہیں شریعت اسلامیہ نے ایجادات کے طریقے نہیں بتلائے ایجادات اور صنعت اور حرفت کولوگوں کی عقل اور تجرباور ضرورت پر چھوڑ دیا البتہ اس کے احکام بتلاد کے کہ کوئی صنعت اور حرفت جائز ہے اور کس حد تک جائز ہے اور کس طریق سے اس کا استعمال جائز ہے اسلام میں مقاصد کی تعلیم نہیں طبیب جو تدبنانے کی ترکیب نہیں ہوتا تا اور نہیں سکھا تا ہاں یہ بتلا تا ہے کہ جو تداس طرح مت سلوانا کہ اس کی میخیں اُ بھری ہوئی ہوئی ہوئی ایجادات نہیں سکھا تا ہاں یہ بتلا تا ہے کہ جو تداس طرح مت سلوانا کہ اس کی میخیں اُ بھری ہوئی ایجادات نہیں سکھا تا ہاں یہ بتد تا ہے کہ اسلام ایجادات نہیں سکھا تا ہاں یہ بتد تا ہے کہ ایک طرح اسلام ایجادات نہیں سکھا تا ہاں یہ بتد تا ہے کہ ایک طرح اسلام ایجادات نہیں سکھا تا ہاں یہ بتد تا ہے کہ ایک اسکام ایجادات نہیں سکھا تا ہاں یہ بتد تا ہا کہ ایک اسکام ایجادات نہیں سکھا تا ہاں یہ بتد تا ہا کہ کہ ایک اسکام ایجادات نہیں سکھا تا ہاں یہ بتد تا ہا کہ کے باور جس سے پیر ذخی ہو جائے دیں میں خلل آج سے یا جان کا خطرہ ہو۔

ریان ایجادات کا تھم ہے کہ جن گابدل مسلمانوں کے پاس نبیں اور جو ایجادایی ہوکہ جس کابدل مسلمانوں کے بیبال بھی موجود ہوتو اس میں تھبہ مکروہ ہے جیے صدیت میں ہے کہ رسول اللہ قطاق اللہ فارس مکن کے استعمال سے منع فر مایا اس لئے کہ اس کا بدل مسلمانوں کے بیاس عود وقتی اور دونوں کی منفعت برابر تھی صرف ساخت کا فرق مسلمانوں کے بیاس عربی غیرت ہے ہیں جو چیز مسلمان کے بیاس بھی ہے اور کا قرت کے اسلام میں تعصب نبیس غیرت ہے ہیں جو چیز مسلمان کے بیاس بھی ہے اور کا قرر کے

پاس بھی ہے صرف وضع آھے کا فرق ہے توایک صورت میں اسلام نے تشہ ہالکقار ہے منع کیا ہے کہ اس میں علاوہ گن ہ کے ایک ہے نجیم تی توبیہ ہے کہ بلا وجہ اور بله ضرورت اپنے کودوسری قوموں کامختاج اور تا بع بن میں مگر آج کل مسلمانوں میں غیرت نہیں رہی کہ بیا ہے گھر ہے ہے خبر ہموکر بلکہ بوں کہ بیے کہ اپنے گھر کو آگ کی کر دوسروں کی عادات اور معاشرت کا اتباع کرنے میکے اپنے گھر کو آگ کی کر دوسروں کی عادات اور معاشرت کا اتباع کرنے میکے ان کی مثل ایس ہے جیسے مویا نا روم فرہ تے ہیں ۔

یک سبد پرنان ترابر فرق سر توجمی جوئی لب نان ور بدر

تابزانوئے میان قعرِآب ورعطش وزجوع کشتستی خراب

بال جن نگ ایج دات اور جدیدا سعه کابدل مسمه نول کے پال موجود نبیل مسلمانول کے سے اُن نگ ایجادات اور جدید اسعه کا استعمال اپنی ضرورت اور راحت اور دفع حاجت کے لئے جو تزہے مگر شرط یہ ہے۔ اس کے استعمال سے نبیت اور ارادہ کا فرول کی مشہ بہت کا نہو۔ محض اپنے فو کدہ کے جدید اسلحہ اور ننی ایج دات کا استعمال شرعاً جا کڑے مگر تھبد ہالکا قرکے ارادہ اور نبیت سے ان کے استعمال کوشر جت پہند نبیل کرتی۔

شراب کے طریقہ پرائر دود ہے گاہی دوروسلسل اختیار کیا جائے تو شریعت اسمہ میاں کوممنوع قرار دیتی ہے دووھ کے استعال میں شراب کی مث بہت اختیار کرنااس امر کی دلیل ہے کہ استخص کے تدول میں شراب کی رغبت اور محبت کا خاص داعیہ مضمراور مستور ہے۔ اس طرح کسی جو نزچیز کا استعمال کا فرول کی مش بہت کی نیت اور ارادہ سے اور دشمنان دین کی تخبہ کے قصد ہے اس امر کی ولیل ہے کہ اس کے دل میں کا فرول کی طرف میلان اور رغبت خاص طور پر مرکوز خاطر ہے۔

لیں جس طرح تم کوا ہے دشمنوں کی مشابہت اور ان کا تشبہ گوارانہیں تو ای طرح خداوند قد وس کویہ ً موارانہیں تو ای طرح خداوند قد وس کویہ ً موارانہیں کہ اس کے دشمنوں خداوند قد وس کویہ ً موارانہیں کہ اس کے دشمنوں (یعنی کا فروں) کی مش بہت اختیار کریں یا اُن کے تشبہ کی نیت اور ارادہ ہے کوئی کا م کریں حق جل شانہ کا ارش دے۔ وَلَا قَر کَنُوْ آ اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْ اَ فَتَمَسَّمُ مُ النَّالُ۔

### تشبه بالكفّاركي ممانعت كي وحبه

وین اسلام ایک کامل اور مکمل فد بهب ہاور تمام ملتوں اور شریعتوں کا ناتخ بن کرآیہ ہے وہ اُسپنے پیرووں کو اس کی اجازت نہیں ویتا کہ ناتھ اور منسوخ ملتوں کے پیرووں کی مشابہت اختیار کرنا غیرت کے بھی خلاف ہے۔
جس طرح برملت اور برامت کی حقیقت جدا ہے ای طرح برایک کی صورت اور ہیت بھی جدا ہے، ویل ماشیان کا ذریعہ ہے۔
بھی جدا ہے، ونیا میں ظاہری اور صورت اور شکل بی امتیان کا ذریعہ ہے۔
بھی جدا ہے، ونیا میں ظاہری اور صورت اور شکل بی امتیان کا ذریعہ ہے۔
ایک قوم دوسری قوم کی خصوصیات اور امتیاز اور جدا بھی جاتی ہو اور ہیت کو اختیار کر لیتی ہے۔ ایک قومیت اور اپنیت کو اختیار کر لیتی ہے تواس کی اپنی ذاتی قومیت اور اپنی اگر دینا سراسر غیرت کے دائی قومیت اور اپنی شخصیت میں فنا کر دینا سراسر غیرت کے فا ف ہے۔
اسلام ایک کامل فد بہب ہے جس طرح وہ اعتقادات اور عبوات میں مستقل ہے کی دوسرے کی اور مقلد نہیں اسی طرح اسلام اینے معاشرہ واور عادات میں بھی مستقل ہے کی دوسرے کا تابع اور مقلد نہیں اسی طرح اسلام اپنے معاشرہ واور عادات میں بھی مستقل ہے کی دوسرے کا تابع اور مقلد نہیں اسی طرح اسلام اپنے معاشرہ واور عادات میں بھی مستقل ہے کی دوسرے کا تابع اور مقلد نہیں اسی طرح اسلام اپنے معاشرہ واور عادات میں بھی مستقل ہے کی دوسرے کا تابع اور مقلد نہیں اسی طرح اسلام اپنے معاشرہ واور عادات میں بھی مستقل ہے کی دوسرے کا تابع اور مقلد نہیں اسی طرح اسلام اپنے معاشرہ واور عادات میں بھی مستقل ہے کی دوسرے کا تابع اور مقلد نہیں

شمی حکومت میں بیہ جائز نہیں کہ اُسلطنت کی فوٹ وشمنوں کی فوٹ کی وردی استعمال کر سکے یاا ہے فوجی دستہ کے ساتھ دشمن حکومت کا حجضڈ ااستعمال کر سکے جو سپاہی ایسار ویہ اختیار کرے گاوہ قابل گردن زدنی سمجمہ جائے گا۔

اسی طرح حزب القد۔ (مسلمانوں) کو بیاجازت نہ ہوگی کہ حزب الشیطان کی ہیئت افقتیار کریں جس سے ویکھنے والول کو اشتباہ ہوتا ہو۔ یہ فرض کرو کہ کوئی جم عت حکومت سے برسم بغ وت ہوا ور وہ جماوعت اپنا کوئی امتیازی لباس یانشان بتائے تو حکومت اپنے وفاداروں کو ہرگز ہرگز اس باغی جماعت کی تھبد کی اجازت نہیں دے گی۔

حیرت کامقام ہے کہ ایک برطانوی جرنیل کوتو بیش حاصل ہو کہ وہ جرمنی یاروی وردی کے استعمال کو جرم قرار دیدے کیونکہ وہ برطانی کا تشمن ہے سرائند کے رسول کو بیش شہو کہ وہ وشمنان خدا کی وشع قطع کو جرم قرار دے کیوں نہیں۔ مین قدشت بقوم فیہو منہ ہے۔ جو خدا کے دشمنوں کے مشابہ ہے گا اور انہی جیسالب س اور ان کی وردی ہے گا تو وہ براشبہ دشمنان خدا کی فوج ہے تمجھا جائے گا۔

اسد منور مطبق ہے۔ اسد م حق ہے۔ اسد م حسن مطلق اور جمال مطلق ہے۔ اسد م حسن مطلق اور جمال مطلق ہے۔ اسلام روز روشن ہے۔ اسلام عق ت ہے۔ اسلام عق ت ہے۔

لہذا سن مواہیے ہیں وئی کوظلمت اور ڈ آت اور بطل کالیاس پہننے کی اوران کے ہم شکل بننے کی اجازت نہیں ویتا تا کہ التیاس نہو۔

پس جس طرح اسدم کی حقیقت کفر کی حقیقت سے جدا ہے اس طرح اسدم بیے جہتا ہے کہاُس کے پیرووں کی صورت وشکل واہاس بھی اس کے دشمنول سے جدااور علیحد ہ ہو۔

خلاصة كلام

یه که نثر جت میں قشبہ با بغیر کی ممانعت کی تعصب پر بہی نہیں بلکہ غیرت اور حمیت اور تنحفظ خود اختیاری بہتن ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک قوم نبیس کہلاسکتی جب تک اس کی خصوصیات اورا متیازات یا ئیداراور مستقل شہوں۔

ائ طرع ملت الدم اورانت اسده يو قراوراني اورزند قد يت تعفوظ ركيف كاذريد موائد الله على المنفار موائد الله يخرف الله على موائد الله يون الل

مؤمن (خداک دوست) کوخدا کے دشمن۔ (کافر) سے جدااور ممثاز رہنا جا ہے۔ حکومت کے دفادار کے نے بیروانہیں کہ دو حکومت کے دشمنوں اور یا نیوں کے مش ہاوران کاہم رنگ اور ہم لماس ہے۔

ر أل الرابي تو ١٥١ م ١١ الراب تو ١٩٠

وَقَالَ تعالیی- اَلَهُم يَأْنِ لِلَّذِيْنَ ﴾ كيامسمانول كے نئے وقت نہيں آيا كه الله آمَنُوْ آ أَنْ تَكُنتُ عَ قُلُوبِهُمْ أَكُوبِهُمْ أَكُوبُورِاس كَازَل عَبَرِعَ ثَلْ كَ مِّنُهُمُ فَاسِقُونَ لِ

لِيذِ كُولِلَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ } مائے ان كے در بہت ہوج تي اور ان وَلَا يَكُونُوا كَسالَ إِينَ أَوْتُوا إِلَا لِأَوْلِ كَمِنْ بِاور ، تدنه بني كه جن كويمل الْكِتَابَ مِنْ قَبُلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ أَنَابُونَ كَالِيهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللامَـــ فقسيت قَلُوبُهُمُ وَكَيْبِيرٌ للجِينِ بني جن يرز ماندر الرُكْ زرالي ان كرل مخت ہو گئے وربہت سے ان میں سے ہدکار میں۔

یعنی اندیشہ بیرے کداگرتم نے یہو د اور صاری کی مشابہت اور مماثلث اختیار کی تو تمہارے دل بھی اُن کی طرح تخت ہو جا کمیں گے اور قبول کی صلاحیت ان سے جاتی رہے گی۔ عله مدا بن تجر کلی بنیمی نے اپنی کتاب الزوا جرعن اقتر اف الکبائر علی التج امیں مالک بن

دینارمحدّ ٹکیروایت ہےایک نبی کی دحی قال کی ہے۔ وہ ہیہے۔

البي النبي من الإنبيآء أنَّ قُلُ ﴿ تَالِكُ بِي كَامِرَ فَاللَّهِ كَا مُرِفَ اللَّهِ كَا طُرِفَ عَي لِقَوْمِكَ لَايَدْخَلُوا مداخل } وي آني كرآب اي قوم عير كهدي كه اعدائمي وَلايلبسوا ملابس ألم يرے شنوں كے تھنے كى جگہيں نہ تھيس اعدائمي وَلَايَر كبوامراكب أورنه برے دشمنوں جيا باس پينيں اور نہ اعدَائمي وَلَا يَسطعِموا مطاعِم لل ميرے وَثَمَنوں جيسے کھنے کھ أي اور نہ میرے دشمنول جیسی سوار بولی بر سوار ہوں۔ یعنی ہر چیز میں ان ہے متاز اور جدار ہیں ایعا نہ ہوکہ یہ بھی میرے دشمنوں کی طرح میرے وحمن بن جا میں۔

قَـالَ مالِكُ بنُ دينار اوحي اللّه ﴿ ما بك بن دينار كُتِ بين انبياء سابقين بمن اعدائسي فَيَكُونَوا اعدائي كماهم اعدائي-ك

اس وح كا آخرى جمله فيكونوا اعدائى كما هم اعدائى- ايد بجبياك قرآن کریم میں مسلمانوں کا فروں کے ساتھ اُٹھنے اور بیٹھے کی ممی نعت کے بعد ریفر ہ یاانہ کہ

ادامثلهم أس وتتتم بحق انبي جيه وجاؤ كاورار شاوفر ويومس يتولهم منكم فانه متهم جوكافرول ہے دوئى كرے گاو دانبى ميں ہے شار ہوگا اور حديث ميں ہے من قىشىبە بقوم فھو منھیں۔ جو ک قوم کے ساتھ مث بہت اختیار کرے گاوہ ای قوم میں ہے شار ہوگا۔

تشبه بالاغيار كےمفاسداورنتانج

غیرول کی می و تنبع قطع اوران حبیبالبال اختیار کرنے میں بہت ہے مفا مدیبی۔

بيبلا نتيجيتوبيه بوگا كه كفراوراسلام ميں ظاہراً كوئى انتياز ندرے كا\_اورملت هذے ملت بإطله كے ساتھ ملتبس ہوجائے گی ہے ہوتھتے ہوتو حقیقت بدے كة بخبه بالنصاری ۔معاذ اللہ نصرانیت کا در دازه اوراس کی دبلیز ہے۔

دوم میہ کہ غیروں کی مشابہت اختیار کرنا غیرت کے بھی خلا**ف ہے آخر تو می نث**ان **ا**ور قو می پہیے ن<sup>یم</sup> کوئی چیز ہے جس ہے میہ ظاہر ہو کہ میخص فدال قوم کا ہے پس اگر میہ ضروری ہے تو اس کا طریقتہ سوائے اس کے کیا ہے کہ کسی دوسری قوموں کا لباس نہ پہنیں جیسے اور تومیس ا پٹی اپنی وضع کی یا بند ہیں اس طرح اسلامی غیرت کا نقاضا بھی یہی ہے کہ ہم بھی اپنی وضع کے پابتدر ہیں اور دوسری قوموں کے مقابلہ میں ہماری خاص بیجان ہو۔

کا فرول کا معاشره اورتمدّ ن اورلباس اختیار کرنا در میرده ان کی سیادت اور برتری کوشهیم کرنا ہے۔

اینی کمتری اور کہتری اور تابع ہونے کا اقرار اور اعلیان ہے جس کی اسلام ا جازت تہیں دیتااس کئے کہ کمتر بی برتر کی وضع اختیار کرتا ہے نہ کہ برنکس محکوم ،حاکم کی تقلید پرمجبور ہوتا ہےادراس کی خوشنو دی کے لئے اس جیسالباس پہنتا ہے،اسدم جب ایک کامل اورمستقل دین ہےتو وہ اور وکل کیوں تقسیر کرے۔ (m)

نیز اس تشبه با مکفار کا ایک نتیجه به بهوگا که رفته رفتهٔ کافروں ہے مشابهت کا دل میں میلان اور داعیه پیدا ہوگا جوصراحة ممنوع ہے۔ کم قال تعان

وَلَا تَسْرَ كُنُوْ اللَّهِي اللَّهِ يُنِ ظُلَمُوا ﴾ اوران لوگوں کی طرف مت جھوجو ظالم ہیں فَتَ مَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لُكُمُ مِّنَ ﴾ مإداانكي طرف مأل مون كي وجه علم كو دُون السلُّهِ مِن أَوْلِيَهَاءَ ثُهُمَّ لَا ﴾ آگ نه للكه اورالله كي مواكوتي تمهارادوست اور مدد گارئیں پھرتم کہیں مدد نہ یا ؤگے۔

تنصَّرُونَ-

بلکہ غیرمسلموں کا لہاس اور شعار اختیار کرنا اُن کی محتب کی علامت ہے جوشرعا ممنوع

ہے کما قال تعالے :۔

الله تعاليے تبين مرايت كرتا طالم لوگوں كو\_

يَّاتُهُا الَّذِيْنَ المُّنُوا لَا تَتَّخِذُوا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَهُودا ورنصارى كودوست الْيَهُ وُدَ وَالسُّنْصَارِيٰ أَوْلِيآءً ﴾ مت بناؤوه "پس بي مين ايك دوسرے بَعْضُهُمْ أَوْلَيَامَهُ بَعْض وَمَنَ ﴾ كه دوست اور رئيق سير - وه تمهارے يَّتَ وَلَّهُمْ مِينَاكُمْ فَإِنَّهُ مِينَهُمْ إِنَّ ﴾ ووست تبين اورتم ميل سے جوان كودوست اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقُومَ الظَّالِمِينَ لِي أَنْ عَاوِهِ النَّهِ مِينِ بِهُ وَجَائِهُ كُلَّقِينَ

کیا پیصر یخظلمنہیں کے دعویٰ تو ہوا یمان اوراسلام کا بعنی امتدادراس کے رسول کی محتب کا اورصورت اور بیئت اور وضع قطع اور ساس اس کے دشمنوں کا ہو۔ کوئی بادشاہ اور کوئی حکومت تمجھی اس اَمر کو برداشت نہیں کرسکتی کہ دعویٰ تو ہواس کی وفاداری کا اور دوستانہ تعلّقات ہوں۔ حکومت کے وشمنوں سے دوستی اور تجارتی تعلقات اور اُن کے ساتھ نشست وبرخاست سیسب با تنیں قانو ناجرم میں \_ پس اگر خداونداحکم الی نمین اپنے دشمنول اوراپنے وزراءاورسفراء يغنى انبياء ومرسلين كےمنكرول اورمني لفوں ہے دوستانية تعنيقات اوران کے سیاتھ نشست و برخواست اور وضع قطع اور ہیئت اور میاس میں ان کی مشایمت ہے گا کرتا ہےتواس پر کیوں ناک مُنہ چڑھاتے ہو۔

إ اما نده آية الله

(a)

اس کے بعد رفتہ اس می ابس اور اسلامی تمدّ ن کے استہزا ، اور تمسخر کی تو بت آئے گی اسلامی لیاس کو تقیر سمجھے گا اور تبعا اس کے پہننے والوں کو بھی تقیر سمجھے گا۔ اگر اسلامی لباس کو تقیر نہ بھتا تو اگر یزی لباس کو کیوں افتیار کرتا۔

(Y)

اسلامی ادکام کے اجراء میں دشواری پیش آئے گی۔مسممان اس کی کافرانہ صورت دیکھکر گمان کریں گے کہ بیکوئی یہودی یہ نسرانی ہے یا ہتدو ہے اورا گرکوئی ایسی لاش مل جائے تو تر ودہوگا کہ اس کافرنماان ان کی نمر زجن زہ پڑھیں یانہ پڑھیں اور کس قبرستان میں اس کوون کریں۔

(4)

جب اسلامی ہضتے کو بھوڑ کر دوسری قوم کی ہضع قطع اختیار کرے گا تو قوم میں اس کی کوئی عزّ ت باقی نہیں رہے کی اور جب قوم ہی نے اُس کی عزّ ت ندکی تو غیروں کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس کی عزّ ت کریں۔غیر بھی اس کی سوڑت کرتے ہیں جس کی قوم میں عزّ ت ہو۔

(A)

دوسری قوم کالبس اختیار ارناا پی قوم ہے بے تعلقی کی ولیل ہے۔ (9)

افسوس کے وعویٰ تو اسلام کا۔ تمر لباس اور صعام اور معاشرہ اور تمدّ ن اور زبان اور طرز زندگی سب کاسب اسلام کے دشمنوں جیسا۔ جب حال بیہ بیتواسلام کے دعوے ہی کی طرز زندگی سب کاسب اسلام کے دشمنوں جیسا۔ جب حال بیہ بیتواسلام کے دعواس کی ضرورت ہے۔ اسد میکوالیے مسلمانوں کی ٹاکوئی حاجت ہوں۔
کے دشمنوں کی مشاببت کوا بے لئے موجب عز ت اور باعث فخر شجیتے ہوں۔
سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کا فروں کی وضع قطع اختیار کرنے کی کیاضرورت اور کیا مصلحت موجھ میں نہیں آتا کہ آخر کا فروں کی وضع قطع اختیار کرنے کا مطلب تو یہ ہوا کے معاد القد الله الله جسی کا فربنیں اگر چصورت ہی کے احتبار سے بن جا تھیں۔

بإبالفاظ ديكر

یوں کہو کہ لاؤا ہے: وشمنوں کا لباس ہے ہم بھی رواداری ظاہر کرنے کے لئے وشمن کے

ہم شکل اور ہم لباس بن جائیں اور نصاریٰ کا شمن اس م اور شمنِ مسلمان ہونا روز روشن کی طرح واصح ہے۔ قرآن وصدیث نے خبر دی ہے ان السکافرین کانوالکم عبدوا مبينا اورتقسيم ہند کے وقت اسلام کے ساتھ نصاری کی متننی کامشاہدہ ہو گیا کہ جس قىدىرزا ئعرسے زائد علاقىە برطانىيە بىندۇ دى كود ئے تىتى تقى دە بىنددۇل كود ئے كئى اورمسىم نوپ كو محروم کرگئ۔ برجانیہ نے باہر ہے جیاراا کھ یمبودی لا کرفلسطین میں سانے اوراس طرح فلسطین کوتقتیم کیا۔اس قاعدہ ہے ہندوستان میں جہاں تہیں بھی جیر ا کھ اور آٹھ لا کھ مسلمان آباد تتھے۔ برطانیہ کو جائے تھا کہ فسطین کی طرح ہندوستان کے اُن عد قوں کو بھی تفتسیم کرتی \_موجوده حالات میں بہودیوں اورمسلمانوں کے کل آبادی فلسطین میں آٹھ لاکھ ہے اور ہندوستان کےصوبہ یو ٹی میں تنہامسمانوں کی تعدادای ما کھے۔تقسیم فلسطین کے اصول ہے صوبہ یو پی میں بھی اس ا۔ کھ سلمانوں کی الگ ریاست قائم کرنی تھی غرض ہیا کہ نصاریٰ کی مسمانوں سے وشمنی آت ب کی طرح روش ہے پھر نے معلوم کیوں مسلمان اُپنے د شمنوں کے معاشرہ کوا ختیار کرتے جارہے ہیں۔اصل وجہ بیہ کے کوگ انگریزی وضع قطع کو یہ بیجھتے ہیں کہ بیوضع قطع اہلِ حکومت اوراہلِ شو کت کی ہے جس کا حاصل بیہوا کہ انگریز ول ہے ہم شکل بنیں گے توعز ت اور شوکت حاصل ہوگی۔

مگرافسوں کے عزّت اور شوکت تو اس لئے صل کی جاتی ہے کہ غیروں کے مقابلہ میں اس سے کام لیا جائے۔اپنی قوم پراور اپنوں پر رعب جمانے کے لئے عزّت وشوکت حاصل نہیں کی جاتی دعویٰ تو قومی ہمدر دی کا مگرا پنی قوم کے معاشرہ سے وحشت اور نفرت اور غیر قوم

کےمعاشرہ ہے اُنس اور مخبت \_

سرگرگ کی طرح وقا فو قارنگ بدلنے میں کیا خاک عزت رکھی ہے کہ کنگی ہندھے ہوئے یورپ کود کھے رہے ہیں جوفیشن اور لہاس انھوں نے اختیا رکیا وبی لہاس اور فیشن ان عنان مغرب نے بھی اختیار کر رہا۔ جو کسی کا عشق سنے گا اس کو معشوق کے سامنے ذکیل وخوار بن کر رہنا پڑے گا۔ اب اختیار ہے کہ اللہ اور اس کے رسُول بھی گئی کے اور خلف و راشدین کے اور ان کے معاشرہ کے عاشق بن جو و یا یورپ کے اوباشوں اور عمیا شول کے معاشرہ کے عاشق بن جو و یا یورپ کے اوباشوں اور عمیا شول کے معاشرہ کے عاشق کی بنیا دید ہل پر ہے۔

### ترقى كاراز ومدار

سیام تمام روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اسدم کی روشنی مکہ مکر مہ کے اُفق ہے روئے رفین پر پھیلی جس سے تھوڑ ہے بی عرصہ بین مسلمانوں کی کا یا بیٹ بوگئی اور دینی اور دینوی ترقی ان کو حاصل ہوئی اور آسانی شریعت کے پھیں نے کے شمن بین اُن کو جوسلطنت قہ ہرہ اور سطوت جہانداری اور فر ماں روائی حاصل ہوئی اس کا سبب بین ترتھا کہ اُنھوں نے سلاطین وقت کے مروجہ علوم نہ بیت سرسرمی ہے حاصل کیئے شھے یا شی رت وصنعت بین اُنھوں نے ہوئی وقت کے مروجہ علوم نہ بیت سرسرمی ہے حاصل کیئے شھے یا شی رت وصنعت بین اُنھوں نے ہوئی دستگاہ پیدا کی تھی یا سوادی کا رو بارکو اُنھوں نے وسیع بیانہ پر پھیلا یا تھا اور بردی شیارتوں کے لئے سودی بنک قائم کیئے شھے۔

بلکہ اس کا اصلی سبب بیتھا کہ سمانی شریعت کی مشعل ہدایت اُن کی ہادی اور رہنمائھی اور اہتمائھی اور اہتمائھی اور اہتا ہے نبوی ہی اُن کی قوت تھی اور یہی ان کا اشکر تھا اور یہی ان کا ہتھیار تھا اور یہی ان کا فتح وضرت کا حجمنڈ اٹھ جس ہے چندروز میں اُنھوں نے ایک عظیم الثان سلطنت ق کم کرلی کہ جس نے قیم وکسری کی عظمت وجلال کو شاک میں ملادیا۔

سیالیک ایس بری مسلم ہے کہ جس پر سی دیل اور برہان قائم کرنے کی حاجت نہیں اور بہود اور نصاری کے مؤرفین اس پر گواہ بین کہ آل حصرت بلاقظیم مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئ ،اورتن نہا عرب کے وخشیوں اورج ہوں اور اورف چرانے وابوں کوقو حید وتفرید کاسبق پر صابا اور آسی نی کتاب کی تعلیم دی ایک طرف تو ان کوعبود بہت اور معرفت ہے گاہ کی اور درس کی طرف تو ان کوعبود بہت اور معرفت ہے گاہ کی اور درس کی طرف ان کو جہا نبانی اور عدل وعمر آنی کے وہ طریقے بتل کے کہ جس سے چند ہی روز میں وہ ایک فرف نوبی مال وہ وہت تھ نہ کوئی فوتی اور طافت تھی اور نہ انھوں نے بیاتو مول کے مارٹ کے اور نہ انھوں کوئی فوتی اور طافت تھی اور نہ انھوں نے نیم تو مول کے علوم وفنون حاصل کے اور نہ انھوں نے سودکو صال قرار دیا تھی۔ بیسب اتباع شریعت کی برکت تھی۔

حضرت کے زہانہ میں دیتے تھے اگراس کے دینے میں بھی تامل کریں گے تو میں ان ہے جہاد وقل کروں گا۔ اور مرتدین اور مدعمیان نبؤت سے جہدو قبال کیااوران کا قعع قمع کیا۔ اس طرح خدیفہ ٹانی کے زمانے میں جو ہیت اور شوکت تھی وہ بھی اتباع شریعت ہی کی برکت ہے تھی دنیا کے بڑے بڑے برائے سلاطین ان ہے ڈرتے تھے۔

خوب سمجھ لو. کہ جس نی امی فدائنسی والی وامی کے اتباع کی برکت سے صحابہ کو ذ والقر تبین اورسلیمان جیسی حکومت ہی اور جس ہے قیصر وکسریٰ کا تنخته الٹا گیا اور اُن کی فوجوں کواوراُ ن کے تمدّ ن اورمعاشرہ کو صحابے کھلے بندوں بچھاڑا۔ای طریق کواختیار کرو گے تو ترتی ہوگی امام ما لک کاارشاد ہے۔

لا يصلح آخر هذه الامة الايما للايمات كآخركواى چز عصلاح اور فلاح حاصل ہوگی جس چیز ہے اتب کے 🥊 اول کوصلاح اور فلاح حاصل ہو گی۔

صلح به اولها

شربعت اسلام نے حکمرانی کے وہ اصول بتائے کہ جود نیانے نہ بھی دیکھے بتھے نہ سنے متھے۔ اسی کے اتباع سے ترقی ہوگ فیرون کی بیروی اورنقالی ہے ترقی نہیں ہوسکتی ترقی کا دارومدار۔ یمبود ونصاری کی مش بہت پرنہیں محض ساس۔ ذلت اور خفارت کو دفع نہیں کرسکتا نیز ترقی کا ووارومدار اسوۂ نیوی کی پیروی برے جبیہ کہ خلفائے راشدین اور خدف ، بنی امتیہ وخلفائے عبّاسید کے ذور میں جوتر تی ہوئی وہ مشابہت کقار کی بناء پرنتھی بلکہ اتباع نبوی کی بناء پڑھی۔

بهارے تنزل كا اصلى سبب تشبه بالاغيار ہے اور تشبه باما نبياء سے انحراف ہے اور على مغدا بيد سمی نے کرن کہاسد می لباس انگریزوں کی تگاہوں میں ہے قصتی کا موجب ہے،سوییڈیال خام ے عزیت ووقعت کا دارومدار قابلیت پر ہے نہ کہ اب س پر بلکہ عل اتارے والے کوخوشامد کی سمجھتے ہیں۔اسلامی لباس میں بے وقعتی نہیں بے وقعتی تو غیروں کے لباس میں ہے ،لندن میں گول میز کا غرس ہوئی بہت سے ہندوسیڈرانگریزی لباس میں گئے مگر گاندھی اینے ننگو ئے میں گیا۔ سوصَومت برطانی<u>ہ نے</u> جواعز از ننگے فقیرگا ندھی کا کیاوہ انگریزی نباس والوں کانہیں کیا۔

وبلی میں بہت ۔ اربارہوئے جووالیان ریاست اوکق اور قابل نتھ وراساوی ابال اللہ میں آئے تھے ان کا عزاز و سرام کوٹ پہنون وا ول سے زیاد ہ ہوتا تھا۔
خوب سمجھ اوا کے مسمان خوا ہ کتنے بی کا فروں کے معاشرہ اور تمذن کے رنگ میں رنگے ہوئیں بہود و نصاری مسلمان ہے اس وقت تک بھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ مسلمان ۔ اپنے کوملت اس مکا بیرو بتاتے رہیں جیسے القدتی میں نے فیردی ہولے۔ مسلمان ۔ اپنے کوملت اس مکا بیرو بتاتے رہیں جیسے القدتی میں نے فیردی ہولے۔ من

#### ا\_مسلمانو!

ترضى عنك اليهود ولاالنصاري حتى تتبع ملتهم

اً رَتَى چاہتے ہوتو اس طریقے کواختیار کرو کہ جس طریق ہے صدراق ل میں اسلام کو تقی ہوئی اور جیار دانگ عالم میں اسلام کا ڈنگا بجا۔ جیسا کہ تاریخ عالم اس کی شاہر ہے کہ جو شوکت واقعۃ اراور فتو حات کی ترقی اور علمی اور فتی اور اخلاقی عروی ضفائے راشدین اور فلفائے بنی امتہ و خلفائے براشدین ہوائے کو کا کا میں مسلمانوں کو حاصل ہوا امریکی دو برطانیہ کول کربھی و وعروی حاصل ہوا۔

مغربی قومیں۔ عرب کے جاہوں سے زیادہ وحشی تھیں خلفاء عبّ سید کے ذور میں جوعلم وحکمت کا چرچا ہوا تو مغربی اقوام نے مسلمانوں سے عُلوم وفنون حاصل کے اورا پی زبانوں میں آرجے کے اور ترقی کی جس منزل پر پہنچوہ وہ دنیا کے سامنے ہے۔ اب اسد می فرہ نرواؤں کو چاہئے کہ عُلوم جدیدہ کو اپنی زبان میں منتقل کریں تا کہ عام مسلمان اس سے استفادہ کر کیس اور کالج میں جا کر ٹمرغزیز کے چودہ سال اور اپنی گاڑھی کمائی کے جیس جی ہے ارروپید غیر قوموں کی زبان سیجھنے کے لئے نذر ندکریں۔

## انگریزی لباس کے اقتصادی نتائج

پہے اکثر وہیشتر کیڑے گھر میں سلا کرتے تھے،خصوصاً عورتوں کے زنائے کیڑے درزی کے پہل بھر کے ہوئے اسے فیشن کا دروازہ کھلا سارے گھر کے کیڑے درزی کے پہل بھیے، بہت معیوب تھا۔ جب سے فیشن کا دروازہ کھلا سارے گھر کے کیڑے دورزیوں کے پاک جانے گئے، مدنی میں تواضا فدنہ ہوا خرج میں اضا فدہو گیراب یہ قو قرض

کرویا حصول زر کے ناچا تز طریقے اختیار کرو۔انگریزی سازوس مان کے لئے انگریز جیسی وولت بھی تو جاہیے۔ مگرمشکل ہیہ ہے کہ ہروفت و ،غ میں یہ بساہوا ہے کہ جس طرح بھی ہو انگریز کی طرح زندگی بسر کریں۔

ان بدنام کنندگان اسلام ہے یو چھتا ہوں کہتم نے کس وجہ ہے انگریزی لباس کواسلامی لبس برتر جیج دی اگر وجہ بیہ ہے کہ اسل می لباس میں کوئی جسمانی مصرت یا نقصان محسول کیا ہے ق اس کو بیان کریں تا کہاس برغور کیا جائے کہاسلامی لباس میں جسم نی مضرتیں ہیں یا انگریزی لباس میں۔اورا گروجہ ریہ ہے کہ اسلامی لباس میں حقارت پائی جاتی ہے تو پھرا گریمی بات ہے تو بھراسلام کے دعوے کی بھی ضرورت نہیں ۔مغربی قو میں تو سرے ہے اسدام اورمسعمان ہی کو حقیر اورذليل جهتي بين-ولين تبرضي عنك اليهود ولا النصاري حتى تتبع ملتهم اسلام کوا ہے مسلم نول کی کوئی ضرورت نہیں کہ جوگر گٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہوں اور ہر <u>نے فیشن کے دلدادہ اور عاشق ہوں اورا ستقلال اور خود داری ہے کورے ہول'' جبیہا دلیں ویسا</u> مجھیں'ان کاند ہب ہوجس کے مزاج میں استفالہ ل اورخود داری نہ ہووہ کیا حکومت کر سکے گا۔

### الحاصل

جب تک ضفائے اسلام۔ا تباع شریعت میں سرگرم رہےاُن کی سلطنت رویتر تی رہی ا ورمخالفوں کی نظروں میں ان کی عزّ ت اور ہیبت رہی اور دشمنوں کے دل ان ہے د ملتے رہتے اور تائیدالنی ان کے شامل حال رہی۔

کو ثابت رکھے گا۔

قال تعالى بَالَيْهَاالَّذِينَ آمَنُوا إِنْ إِلَى الْمُومُورِالْرَمُ الله كورين كي مدركروك تَـنُصُرُ واللَّهَ يَنْصُرُكُمُ وَيُثَبِّتُ ﴾ توامدته، رى مدوكر، كااورتمهار عقد مول وَأَنْتُ مُ الْأَعُ لَوْنَ إِنْ كُ مُنتُمَ الْمُ اورتم بَى غالب ربوكَ الرتم يكي معلمان

بھر جس فندر وقناً فو قناً سلاطین اسلام میں پابندی شریعت کا خیال کم ہوتا گیو اور عیش

وعشرت اورنفساني خوابشول مين توغل بردهتا سياح قدراسلامي سلطنت كي بنيادكم زور بهوتي عَنَى اوراسلامي حَكومت كا دائر ومُختَفر ہوتا گيا۔إنَّ السلَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَابِقُوم حَتَّى يُغيِّرُو امَّا بأنفُسِيهِ مُ اللَّه تعالى كوقوم كي حالت مِي تغير پيدانبين كرتة جبِّ تك وه خودا پي حالتوں مَیں تغیر نہ پیدا کرلیں۔ یعنی ابتد تعالی کسی کواپنی نگہبانی اور مبر بانی ہے محروم نہیں کرتا جب تک و دانی حیال اورطور طریق کوایند کے ساتھ نہ بدلیس۔

# تشبہ کے مفاسداور مضرتوں برفاروقِ اعظم کا تنب

حضرت عمر کے مہدخلافت میں جب اسلامی فتوحات کا دائر ہوسیج ہوااور قیصر و کسر کی گی حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ تو فاروق اعظم کوفکر دامنگیر ہوئی کہ مجمیوں کے اختلاط سے اسلامی ا خمیاز ات اورخصوصیات میں کوئی فرق نه آجائے اس لئے ایک طرف تو مسمہانول کو تا کید ا کید کی کہ غیرمسلموں کی تشبہ ہے پر ہیز کریں اوران جیسی ہیئت اورلباس اور وضع قطع اختیا رنہ کریں۔اور دوسری طرنے کا فروں کے ہئے ایک فرون جاری کیا کہ کنا راپی خصوصیات اورامتیازات میں نمایا ب رہیں اورمسلمانوں کی وضع قطع اور اُن کا ازاروعی مدنداستعمال کریں تا كهاہيے اور براے بيں التي س شہو سكے اور اشتباہ اور التب س كا در واز ہ بند ہو جائے۔

# مسلمانوں کے نام فاروق اعظم رَضِيَا لِللَّهُ تَعَالِكُ مُ كَافر مان

روى البيخاري فسي صحيحه 🕻 المام بخاري راوي بين كه حفرت مُرّب أن عن عبصر رضبي البلَّهُ عَنه انه 🕻 مسلمانوں کے نام جو بلادفارس میں مقیم كتب السي السمسلمين لأشف بيفرهان جاري كيا كدام ملمانو المقيمين ببلاد فيارس اياكم إلى اينة آپ كو ايل شرك اور ايل كفر ك

وزى اهل الشهرك (اقتضاء 🚦 لباس اور بيئت يه وورركنا الصراط المستقيم ص ٢٠)

اورایک روایت میں ہے کہاں طرح فرمان جاری فرمایا۔

امسا بسعسد فباتسزرو اوارتبدوا إاما بعدائه مسمانو ازاراور جادر كااستعال ورکھواور چو لے پہنواورائے جدامجد استعیل ابيكم اسماعيل واياكم إعليهاستلام كانباس (لتكى اورجاور) كولازم والتنسعم وزى السعجم و في پاروادرايخ آپ كوعيش برى اور تجميون کے لباس اور اُن کی وشع قطع اور ہیئت ہے وُور رڪھومبادا ڪهتم ڪياس اور وضع قطع ميں عجميول كےمشابہ بن جا وَاور حضرت اسْمُعيل کے نبیر ہ معد بن عد نان کی ضع قطع اختیار کرو اورموٹے اور کھر درے اور پُرانے کیٹرے یہبوجوابل تواضع کالباس ہے۔

واشغلوا وعليكم بلباس تممعلدوا واخشو شنوا واخلولقوا الحديث فتح الباري ص ۲۳۰ ج ۱۰ باب لبس الحرير للرجال وقدر مايجوز منه من كتاب اللباس

اور منداحدین حکیل میں ہے کہ ابوعثان تہدی کہتے ہیں کہ ہم آ ذریجان میں تھے کہ ہمارےامپرلشکرعتبہ بن فرقد کے تام فاروق اعظم کاریفر مان پہنچا ۔

ياعتية بن فرقداياكم اياكم ألله المعتبين فرقد تم سبكاي فرض بك أيين آب كوعيش يرستى اور كافرول اور مشرکوں کے لباس اور ہیئت اور وضع قطع ے اُسے کو دور اور محفوظ رکھیں اور ریشمہین لباس کے استعمال سے بر ہیز رکیس۔

والتنعم وزي اهل الشرك ولبوس المحرير (اقتضاء الصراط المستقيم ص ٢٠)

# كافرول كے متعلق فاروق اعظم رَضِكَا ثَلُهُ تَعْالِيَّ فَي كَافر مان

فاروق اعظم کا وہ فرمان کہ جونصارائے شام کے عہداوراقرار کے بعدبطورشرا بطاتمام تلمروخلافت میں جاری کیا گیا اور جن شرا بط پر نصارائے شام کو جان و مال اوراہل وعیال کا امن دیا گیاوه بیتھا۔ ہم ضارائے شام ایٹی جا ٹوں اور مالوں اور اہل وعیال اور اینے اہل مذہب کے ہے اميرالمؤمنين فأروق اعظهم رضى التدتعالي عندے امان طلب کرتے ہیں اور أینے نفسول يربطور ثمرط اورعبدامور ذيل كولازم حردانے میں (1) کہ ہم مسلمانوں ک<sup> بعظی</sup>م وتو قیرکریں گے(۲)اوراگرمسلمان بہری مجلسول میں بیٹھنا جا ہیں گےتو ہم اُن کے کے جنس چھوڑ دیں گے۔ (۳)اور ہم کسی امر میں مسلم نول کے ساتھ تھیہ اور مشابہت نہ کریں گے، ندلباس میں نہ ٹو پی میں نہ عمامہ میں نہ جوتے میں نہ سر کی ما نگ میں (۳) ہم ان جیسا کلام نہ کریں گے(۵)اور نەمسىمانوں جىپيا ئام اوركنيت ر کھیں گے(۲) اور نہ زین بر گھوڑ ہے کی مواری کریں گے( ۷ ) اور نہ ملواراؤ کا نمس گے(۸)اور نہ کسی قتم کا ہتھیار بنا کیں گے اور ندانگا ئیں گے(۹)اور نداینی مہروں پر عر کی نقش کندہ کرا کمیں گے(۱۰) اور نہ شراب کا کاروبار کریں گے(۱۱) اور سے ا گلے حصّہ کے بال کٹائیں گے(۱۴)اور ہم جہاں بھی رہیں گے اپنی ہی وضع پر ر ہیں گے (۱۳) اور اپنے گلول میں زیار لٹکا ئیں گے (۱۴) اور اینے کرجاؤں پر

ان نوقرالمسلمين ونقوم لهم من مجالسنا ان ارادوا الجلوس وَلا نتشب بهم في شيئ سن ملا بسهم في قلنسوة ؤلاعمامة ؤلانعلين ولا فسرق شمعسرولا نتكلم بكلامهم ولانكتني بكناهم ولانركب السروج ولانتقلد السيوف ولانتخذ شيئاس السلاح ولانحمله ولانتقش خواتيمنا بالعربية ؤلانبيع المخمور وان نجر مقادم رؤسنا وان نلزم زينا حيث ماكنا تشدالزنا نيرعلي اوساطنا وان لانظهرالصليب على كنائسنا ؤان لا نظهر صليبا ولاكتبنا من كتب ديننا في شبئ من طريق المسلمين وّلا اسواقهم ولا نضرب بنواقيسنا في كشائسنا الا ضربا خفيفا ولا نرفع اصواتنا مع موتاناولا نظهر النيران معهم في شيئ من طسرق السمسلميين

رواه حرب باسناد جيّد (اقتـضـاء الـصـراط المستقيم ص۵۸)

صدیب کو بیند نه کریں گ(۱۵) اور مسلمانوں کے کی راستہ اور بازار میں اپنی مسلمانوں کے کی راستہ اور بازار میں اپنی نہیں کتاب شائع نہ کریں گ(۱۲) اور ہم ایسے گرجاؤں میں ناقوس نہایت آ ہستہ ہجا کمیں گ (۱۷) اور ہم ایسے مُر دوں کے ساتھ آ وازیں بلند نہ کریں گ(۱۸) اور ہم ایسے مُر دوں اور ہم ایسے مُر دوں کے ساتھ آ گ نہیں اور ہم ایسے مُر دوں کے ساتھ آ گ نہیں اور ہم ایسے مُر دوں کے ساتھ آ گ نہیں ہے وا کی پرستش کرتے تھے۔ جوآ گ کی پرستش کرتے تھے۔)

اس روایت کی سندنهایت عمده اور کھر می ہے۔ عبدالرحمن بن عنم اشعری فر ہات ہیں کہ فاروق اعظم اور نصارائے ش م کے ماہین جو شرا کامن ہے یا کے وہ تحریر میں ہے کھی (جس میں مدروہ شرا اُطا ندکورہ کے بیشرا کا بھی تھے) 🖠 (19) اور ہم اپنی آبادی میں کوئی نیا سرجا ان لانحدث في مدينتنا ولافر منہیں بنائنیں گے(۴۰)اور جو گر جا خراب ماحولها ديراولا كنيسة ہوجائے گا آگی تجدید تہیں کریں گے(۲۱) ولاصبوسعة راهب ولانجدد ا اور جو ذطئہ زمین مسلمانوں کے لئے ہوگا ہم ساخرب سنها ولا نحيي سا اس کو آباد نہیں سریں گے (۲۲) اور کسی كان خططا للمسلمين وان مسلمان کودن ہو یارات کسی وقت بھی اینے لانمنع كنائسنا ان ينزلها ار جایل ازنے ہے ندروکیں گے(۲۳) احد سن المسلمين في ليل اوراپنے ً برج وَل کے دروازے مسافروں اونهار وان نوسع ابوابها 🥻 اور تزری والول کے ہے کشادہ رهیس للمارة وابن السبيل وان ننزل 🤰 گے(۲۲۴) اور تین دن تک مسلمان مهمان من رأينا من المسلمين ثلاثة کی مہمانی کریں گے (۴۵) اور أیئے کسی ايام نطعمهم وّلا نؤوي في 🥻 گرجا اور کسی مکان میں مسلمانوں کے كنائسنا ولامنازلنا جاسوسا

ولانكتم غشا للمسلمين ولا نعلم اولادنا القرآن ولا نظهر شركاولا شركاول ندعو اليه احدا ولا نمنع احداعن ذوى قرابتنا الدخول في الاسلام ان ارادوا

ج سوس کو ٹھ کا نہ نہیں دیں گے (۲۶) اور مسلمانوں سے کسی غل وغش کو پوشیدہ نہ رکھیں گئی وغش کو پوشیدہ نہ رکھیں گئی اورا دکو قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے (۴۸) اور کسی شرک کی رسم کو طاہر اور علائیہ طور پر نہ کریں گے رسم کو طاہر اور علائیہ طور پر نہ کریں گے (۲۹) اور نہ کی کوشرک کی دعوت دیں گے (۲۹) اور نہ کے کئی رشنہ دار کواسلام میں داخل ہوئے ہے۔ روکیس گے۔

عبدالرحمٰن بن عنم اشعری فرماتے ہیں کہ جب میں نے بیشرا نظانا مدلکھ کرفاروق اعظم کے ملاحظہ کیلئے لے کرس منے۔ رکھا تو فرمایا کہائے تحریر میں اتنااضا فیاورکردو۔

اور جم کسی مسلمان کو ماریں گے ہم نے انہی تکلیف نہیں پہنچا کیں گے ہم نے انہی شرائط پر اپنے لئے اور اپنے اہل مذہب کے امان حاصل کیا ہے پس اگر ہم نے شرائط مذکورہ بالا میں سے کسی شرط کی فی جمارا عبد اور امان ختم خلاف ورزی کی تو جمارا عبد اور امان ختم ہوجائے گا۔ اور جو معاملہ اہل اسلام کے دشمنوں اور خالفوں کے ساتھ ہے وہی ان دشمنوں اور خالفوں کے ساتھ ہے وہی ان کے لئے رواہو جائے گا۔

(نصاري كااقرار نامة نتم بوا .. )

ولانصرب احد اسن المسلمين شرطنا لكم ذالك على انفسنا و اهل ملتنا وقبلتنا عليه الامان فان نحن خالفنا في شيئ مما شرطناه لكم ووظفنا في انفسنا فلاذمة لناوقد حل لكم منا مايحل من اهل المعائدة والشقاق من اهل المعائدة والشقاق (تفسيرابن كثيرص ٢٣٢ ج عنه)

#### ا یک شبهه اوراس کا جواب

شبہ بیکیا جا تا ہے کہ اَ سرکوئی شخص سرہے ہیر تک انگریزی یا ہندوا نہ نہا س میں فوق ہوجائے تو کیا اس کے اعتقادتو حیدورس مت میں کوئی فرق آجائے گایا اس لباس ہے وہ کافر ہوجائے گا۔

#### جواب

اگرآپ تھوڑی دیر کے لئے اپنا مردانہ لباس تو اُتارہ یں اور دولت خانہ میں جا کربیگم صائبہ کا کخواب کا پاجامہ اور سُرخ ریشمین اور زرین کرتا اور بناری دوپہ اور ہاتھوں میں چوڑیاں پاؤں میں یازیب اور گلے میں ہارڈ ال کر۔ بابرتشریف لاکر دفتر میں کری پراجلاس فرما کیں تو کیا آپ کی باطنی رجولیت میں کوئی فرق یا خلا آپ کی باطنی رجولیت میں کوئی فرق یا خلال آچائے گا اور دفتر میں کری پراجلاس فرمانا کیا گوارا کریں گے، امید ہے کہ آپ کواپنے اُصول وقاعدہ کی بناء پراس کوگوار کرنا چاہیے کیونکہ آپ کے بزدیک خاہری مشابہت میں کوئی تو کیا ایک مرد بیٹی صائب میں کیار کھا ہے اور جب انگریزی لباس ہے مسلمان کا فرنہیں بن جاتا تو کیا ایک مرد بیٹی صائبہ کا لباس بین لینے ہے عورت یا بیٹی صائبہ بن جاتا گا بھول زنانہ سے اس کی رجولیت اور مردا تگی میں کیا فرق آجائے گا۔

اور ملی ہذا آگر کوئی مخص۔ کسی مخت (بیجوے) کا لباس پہن لے تو کیا حقیقة وہ مخت ہوجائے گائے بنگ برا آگر کوئی مخت (بیجوے) کا لباس پہن اور خانہ است فی الحال تو مردعورت بیس بن جائے گائیکن آگر خدانخو است چندروز ای زنا نداور مختا نہ لباس میں گر رکھے تو آپ و کھے لیس کے کہ چندروز کے بعد آپ کے اخلاق واعمال زنانداور مختا نہ ہوجا کیں گے اور آپ کا لب ولہجداور طرز کلام اور نشست و برخاست زنانداور مختا نہ ہوجا کیں گے کیونکہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے، تمام عقلاء کا اتفاق ہے کہ جس طرح باطن کا الر ظاہر پر پڑتا ہے۔ اچھے ہے کہ جس طرح باطن کا الر ظاہر پر پڑتا ہے۔ اچھے اس کے کہ جس طرح باطن کا الر ظاہر پر پڑتا ہے۔ اچھے اس کے کہ جس طرح باطن پر پڑتا ہے۔ اچھے اس کے کہ جس طرح باطن پر پڑتا ہے۔ اچھے اس کے کہ جس طرح باطن کا الر ظاہر پر پڑتا ہے۔ اچھے اس کے کہ جس طرح باطن کا الر خاہر ہے اور بر ہے اس کے اس سے قلب تاریک ہوتا ہے۔

پس ای طرح مجھے کہ انگریزی یا بهندواندلباس نے بی الحال اگر چہ اسلامی عقائد ہیں فلل نہیں آیالین بہ کیسے معلوم ہوا کہ آ بندہ چل کربھی اس کے بطنی اعتقاد ہیں ضل نہ آئے گا۔ خوب یا در کھو کہ جب تک تمھارا اسلامی عقیدہ اندر سے محفوظ ہاس وقت تک تو تم انگریزی اور مشرکول کے فقط مشابہ ہواور حسب انگریزی اور مشرکول کے فقط مشابہ ہواور حسب انگریزی اور مشرکول کے فقط مشابہ ہواور حسب ارشاد نبوی سن تشب یہ بقوم فہومنہ ہے۔ نیز م تھہ کے مجرم ہو۔ اور خدانخواستہ اور خدانخواستہ اور خدانخواستہ وار خدانخواستہ جس دن تمھارے فلام کا اثر تمھارے باطن میں پہنچ جائے اور اسلامی عقائد میں بھی خلل آ جائے تو سمجھ لینا کہتم اس وقت مشرکین اور نصاری کے مشابہ اسلامی عقائد میں بھی خلل آ جائے تو سمجھ لینا کہتم اس وقت مشرکین اور نصاری کے مشابہ

MAY

نہیں رہے بلکہ خود نصر انی اور مشرک ہو گئے جو تھم اُن کا ہے وہی ان کا ہے۔اگر چہز ہان سے اسلام کا دعویٰ کریں۔ایہ اسلام قومی اسلام کہلائے گا شرعی اسلام نہ کہلائے گا۔شرعی اسلام وہ ہے کہ جوقو اعد شرعیہ کے مطابق ہو۔

قانو نأ پاکستانی وہ ہے کہ جو یا کستانی حکومت کے قوانین کو مانتا ہو۔اوردشمنان حکومت کی وردی کے استعال ہے اپنے کو محفوظ رکھتا ہواور جو خص پاکستان کے قوانین اورا دکام پر نکتہ چینی کرتا ہواور بھارت کی وردی پہن کر بازاروں میں پھرتا ہوا گر چہابیا شخص تو می حیثیت سے یا کستانی ہو گرحکومت کے قانون اور ضابط ہے وہ دشمنان حکومت میں سے ہے۔

ہمارے اس بیان سے ایک اور شبہہ کا بھی جواب نگل آیا وہ یہ کہ کوئی یہ کے کہ زنانہ اس بہتے جس قباحت یہ ہے کہ حورت دوسری جنس ہے اور مرد دوسری جنس ہے۔ جواب یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں موس اور کا فر دوالگ الگ جنسیں ہیں ایک جنس کو دوسری جنس کی مشابہت کی اجازت نہیں جیسے حکومت کی نظر میں دفادار اور باغی دوالگ الگ تسمیں ہیں اور دونوں کے احکام الگ الگ ہیں اگر چہوہ دونوں ایک بی باپ کی اولا داور ایک خاندان کے دوفر دہوں ، اسی طرح اسلام کی نظر میں موسمان اور کا فر دوالگ الگ قسمیں ہیں اور ہرایک کے احکام الگ الگ ہیں ہو الذی خلقت میں موسمان اور کا فر دوالگ الگ قسمیں ہیں اور ہرایک کے احکام الگ الگ ہیں ہوالذی خلقت میں میت کے دعمن اور باغی کو صدارت اور حل مرح تمام متدن حکومت کے دعمن اور باغی کو صدارت اور حل میں میتوان سے کہ حکومت کے دعمن اور باغی کو صدارت اور حکومت کا میراور وزیر نہیں دیا جاسکتا ۔ اس طرح اسلام کہنا ہے کہ دعمن اسلام (کافر) کو اسلامی حکومت کا امیراور وزیر نہیں بنایا جاسکتا ۔ اس طرح اسلام کہنا ہے کہ دعمن اسلام (کافر) کو اسلامی حکومت کا امیراور وزیر نہیں بنایا جاسکتا ۔ اس طرح اسلام کہنا ہے کہ دعمن اسلام (کافر) کو اسلامی حکومت کا امیراور وزیر نہیں بنایا جاسکتا ۔ اس طرح اسلام کہنا ہے کہ دعمن اسلام (کافر) کو اسلامی حکومت کا امیراور وزیر نہیں بنایا جاسکتا ۔ اسلام کہنا ہے کہ دعمن اسلام (کافر) کو اسلامی حکومت کا امیراور وزیر نہیں بنایا جاسکتا ۔ اسلام کہنا ہے کہ دیمن اسلام (کافر) کو اسلامی حکومت کا امیراور وزیر نہیں بنایا جاسکتا ۔ اسلام کہنا ہے کہ دیمن اسلام (کافر) کو اسلامی حکومت کا امیراور وزیر نہیں بنایا جاسکتا ۔ اسلام کو دولا کی کو دولا کی کو دولا کی دولا کی کو دولا کی دولا کی کو دولا کی کو دولا کو دولا کو دولا کی کو دولا کو دولا کی کو دولا کی کو دولا کو دولا کو دولا کی کو دولا کو دولا کو دولا کو دولا کو دولا کی کو دولا کو

اند کے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم کہ دل آزردہ شوی ورنہ بخن بسیاراست

### اسلامی لباس کی تعریف

قَالَ اللَّهِ عَالَى - وَلِيَاسُ التَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ - ذَلِكَ مِنْ أَيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُونَ -

کسی فعل اور عمل کواسلامی کہنے کی دوصور تیں ہیں ایک مید کد آل حضرت باتی ہیں نے خود

اس کا م کوکیا ہوا ور دوسری صورت میہ ہے کہ آپ نے اس کی اجازت دی ہواوراس سے منع نہ فر مایا ہو۔ پس جس امرے نبی اکرم پیچھیائیے نے منع فر مایا ہو د دامر غیر اسلامی ہو گااور جس کوخو د کیا ہو یااس کی اجازت دی ہووہ امراسلامی کہلائے گا ،مثلا جو کی روٹی کھاتا آپ کی سنت فعلی ہےاوراس پڑمل کرنااعلیٰ اورافضل ہےاورخمیری روٹی اور بریانی اورمرغ تنتجن کااستعال جائز ہے کیونکہ ان لذا کذ اور طبیبات کی شریعت ہے اجازت ثابت ہے اور کئے اور خنز بر اور شراب کا استعال غیراسلامی ہوگا کیونکہ شریعت میں ان چیزوں کی ممانعت آئی ہے۔ای طرح لباس كو مجھالوكد جولباس آ ص حضرت ينتي عليائي نے خوداستنعال كيامشائا كرتااورنگى اور حيا دراور دُنبه اور عمامدلیاس اسلامی ہے بی۔اور جولیاس الخضرت یافقی اے خود استعمال نہیں کیا مثلاً یا جامهاور سلیم شای جونداورا چکن اورصدری کیکن آپ کی شریعت سے ان کی ا جازت ثابت ہے ممانعت نہیں فرمائی جیسے ریشمین کیڑوں اور زعفرانی رنگ اور ڈنخوں ہے بیچائٹی اور یا جامہ پہننے کی ممانعت فر مائی تو بیر بیشی اور زعفرانی لباس غیراسلامی لباس کہلائے گا۔ اس طرح قرآن وحدیث ہےاعداءاللہ۔ (دشمنان خدا) بعنی کا فروں کے تشبہ ہے ممانعت ثابت ہاں لئے کا فرول جیبالیاس پہنن جس ہے دیکھنے والوں کو بیمعلوم ہو کہ میخف یہودی ہے یا نصرانی ہے یا مجوی ہے یا ہندو ہے بلاشبدایا لباس غیر اسلامی ہوگا، گاندهی کی دھوتی اور انگریزی ٹوپ اور پتلون اور کرزن فیشن سب کا ایک ہی تھم ہے، یہاں ے اہلِ فیشن کے اس شبہ کا بھی حل ہوگیا کہ جو عہاء پر بیاعتراض کرتے ہیں کہ اگر کوٹ و پتلون غیراسلامی ہے تو علاء کے لیے لیے کرتے اور اچلنیں اور سلیم شاہی جوتے بھی غیر اسلامی لباس ہوں کے کیونکہ حضور پُرنو راور آب کے صحابہ کرام سے اس فتم کا لباس اور اس فشم کا معاشرہ تا ریخ اورسیرت ہے کہیں ثابت نبیں۔

#### جواب

یہ ہے کہ جس چیز کی حضور پُرنور نے قولاً یا فعلاً اجازت دی ہو وہ سب شرقی اوراملامی کہلائے گااور جس چیز کی ممانعت فر مائی ہو وہ سب غیر اسلامی اور غیر شرعی کہلائے گا،حضور پُرنور نے اس تشم کے گرتے اوراچکنیں اور جوتے اگر چہبیں پہنے اوراس قشم کے کھانے پلاؤ اور زروے اور کوفے اور شرمی کہا ب نوش نہیں فر مائے کین اس فتم کے توسعات اور تعمات عاصل کرنے کی آل حضرت نے اجازت وی ہے بشر طیکہ وہ حدود شرعیہ میں واخل رہیں اور اس فتم کے توسعات اور تعمی ت اور عیش وعشرت کے سامان خلافت راشدہ کے زمانے میں ظاہر ہوئے اور جواسباب راحت ۔ حدود شرعیہ میں تھے ان پر صحابہ کرام نے انکار نہیں فرمانے اللہ یہ کہ جن خاص حضرات پر زمد کا خاص رنگ تھا تو وہ باریک کپڑے کہ خین خاص حضرات برزمد کا خاص رنگ تھا تو وہ باریک کپڑے کہ جن خاص حضرات برزمد کا خاص رنگ تھا تو وہ باریک کپڑے کہ جن خاص حضرات برزمد کا خاص رنگ تھا تو وہ باریک کپڑے کہ جن خاص حضرات برزمد کا خاص رنگ تھا تو وہ باریک کپڑے کہ جن خاص حضرات برزمد کا خاص رنگ تھا تو وہ باریک کپڑے کہ جن خاص حضرات برزمد کا خاص رنگ تھا تو وہ باریک کپڑے کہ جن خاص حضرات برزمد کا خاص رنگ تھا تو وہ باریک کپڑے کہ بہتے اور درہم

موسیا آداب دانا ویگرند سوذنهٔ حانان روانان ویگرند

### خلاصة كلام

میکه جولیاس اور جو کھانا اور پینا اور جو وضع قطع اور جو معاشرہ حدود شرعیہ کے اندر رہے گا وہ اسلامی کہلائے گا اور جولیاس اور جو کھانا اور جو وضع قطع حدود شرعیہ ہے خارج ہوگی وہ غیر اسلامی کہلائے گے۔ بِسُلْفَ حُسدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُو هَا وَمَنَ يَّتَعَدُّ حُدُودَ دَاللّٰهِ فَقَدَ ظَلَمَ مَنْ فَاسَنَهُ عَدَدُودَ اللّٰهِ فَقَدَ خَلَمَ مَنْ فَاسَنَهُ عَدَدُودَ دَاللّٰهِ فَقَدَ خَلَمَ مَنْ فَاسَنَهُ عَدَدُودَ اللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَقَدْ مَنْ اللّٰهِ فَاللّٰهِ فَقَدْ مَنْ فَاسَنَهُ عَدَدُودَ دَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰمَ مَنْ فَاسْمَنَا فَاللّٰهِ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهِ فَاللّٰهُ فَاللّٰعُ فَاللّٰمُ وَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰمُ فَاللّٰهُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰمُ فَا فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ ف

زاهد النبيح من زنار كاؤورائه ؤال يا برجمن كى طرف بويا مسلمان كى طرف اب يدهيروفقير مراياته ميرسيرة المصطفى كه صفه ومكواس دعا ويرضم كرتاب- رَبَّنَا تَقَبَلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

# حصہ جہارم

يسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الكَوِيْمِ ط ولائل نَهِ تَ وَبَراهِينِ رِسَالتَ

<u>المحت</u>

# معجزات نبوي المين المالية

حق جل شائنہ نے بندوں کی ہرایت کے لئے انسانوں اور آ دمیوں میں ہے نبی اور رسول بھی ہے اور رسول بھیجتا کہان برگزیدہ ہستیوں کے داسطہ سے بندوں تک اپنے احکام پہونچائے اور الکہ سے بندوں تک اپنے احکام پہونچائے اور الکہ سے بہونچگئم کا بھولا ہوادعدہ ان کو یادولائے اورا بی جنت ان پرتمام کر سلی اللہ کہ جند الدوسی اللہ کہ جند کہ بعد کے بعد مخلوق کے اطلاعت فداوندی میں کوئی عذر باتی ندر ہے۔

رسُول اور نبی چونکہ انسان بی ہوتے تھے اور اُن کی ظاہری صورت اور دوسر ہے انسان کی صورت میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، اس لئے حق تعالے نے اُن کو مجزات عطافر مائے جواُن کی صدافت کی دلیل اور ہر ہان ہوں جیسا کہ اللہ تعالی موٹی علیہ السّلام کے قصہ میں بیان فر ما تا ہے۔

مدافت کی دلیل اور ہر ہان ہوں جیسا کہ اللہ تعالی موٹی علیہ السّلام کے قصہ میں بیان فر ما تا ہے۔

فَذَا اِنْكَ بُرُ مَعَاذَانِ مِنَ رَّبِكَ لَا لَيْ عَلَى طَرِفَ سے تیری رسالت کی دوروشن کی طرف سے تیری رسالت کی دوروشن

وسيل بين-

القصص آية ٢٣٠

ہوں اور اس کے احکام اور بدایات لے کرآیا ہول سبذااس کی صداقت ٹابت کرنے کے لئے نیبی طور پرایسے اُمور کا ظہورضہ وری ہے کہ جس کے شل لانے سے مخلوق بالکل مجبور اور معندور ہوتا کہ مخلوق ان خارق عادت امور کومدّ عی نبؤت کے باتھ پر ظاہر ہوتا ہواد کھے کریہ یقین کرلے کہ بیے تائيررباقي اور كرهمه يزداني بكرحق تعالى كي طرف سے بلاكسي سبب ظاہرى كاس مذى نة ت كے باتھ يرطام جور باہے اور و يكھنے والا يہ مجھ لے كه يہ جز و جوظام مرجور ہاہے تھ اللہ كالعل ہے۔معاذ اللہ۔رسور کا تعل نہیں اور نہ رسول کے ارادہ اور اختیار کواس میں کوئی دخل ہے۔اور نہ سکسی صناعی اور جعلی تدبیرے وقوع میں سیاہے بلکہ تھن قدرت خداوندی سے خلاہر ہواہے کیونکہ ابیا کرشمہ دکھلا ناان ک قدرت اور صنعت اور تدبیر ہے باہر ہے۔معلوم ہوا کہ پیخف مؤیدمن اللہ ہے اور ای کے اتباع سے بندہ خدا تک پہنچ سکتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیا تی اس کے دائن بکڑنے میں ہے ججزہ کو دیکھتے ہی (بشرطیکہ دل عناداور حسد اور کجی سے یاک ہو) نبی کے سنج ہونے كا باختيارول كويفين آجاتا ہے اور نفس اس كى تفعد يق برمجبور ہوجاتا ہے، اندروني طور پڑنس میں انکاراور تگذیب کی مجال نہیں رہتی نبوت ورسالت کا دعویٰ ایک امرعظیم ہے،اس لئے اس کے اثبات کے لئے ہر ہان بھی عظیم جا ہے۔ بس معجز ہ جوابقد تعالے کی قدرت اور قبر کا نمونہ ہوتا ہے، جب نبی کے باتھ پر ظاہر ہوتا ہے تو اس کے غلبے اور رعب کے سامنے سی کا یا وَال منہیں جمثا اورا ختیار کی باً ۔ ہاتھ ہے چھوٹ جاتی ہے، دلاک عقلیہ میں دشمن کے مزاع اور جدال کاراستہ بالکلیہ بندنہیں ہوتا مُرمعجزات اور آیات بینات کے مشامدہ کے بعد سوائے عنا داور ازلی بدھیبی کے کفراورا نکاری کوئی دجہ ہاتی نہیں رہتی مجز ہ خاہر و باطن کوعا جز کر کے چھوڑ تا ہے۔ سب سے پہنے پیفیمر حضرت وم علیہ استوام بیں اور سب کے آخر میں لیعنی آخری نبی خاتم النهيين حضرت محرمصطفے نين نيويو بين جن پر نبوت اور پنيمبري ختم ہوئي ،جن کی پينمبري ہے دين کامل ہوگیااورمکارم اخلاق بورے : و گئے ، جب بینقصود حاصل ہوگیااور دین اورا خلاق دونوں بورے اور کامل ہو چکے تو حضور پُر نور کے بعد سی پیغیبر کی ضرورت ندر ہی ،حضور کے خلفاءاور دین کے ملاء جواسلام کے مددگار اور ی فظ بیر قیامت تک اسل می نگہبانی اوراس کی اشاعت کے واسطے کافی موے - حق تعالى كارشاد ب- اليوم اكملت لكم دينكم- وين و كال موكيا-لیس خاتم ا ما نبیا ، کے بعد جو نبؤت کا دعویٰ کرے اِس کا وجود فالتو اور ہے کارہے تق تو بیہ

ہے کہ نبی اتمی ۔ فعدافضسی والی والی القائمائی کے لئے کسی مجمز ہاور نشان کی ضرورت نہیں ، آپ کی صورت اور آپ کی سیرت آپ کی رفتار ، آپ کی گفتار ، آپ کا کر دار ، ہر چیز آپ کی معجز ہ اور آپ کی صدافت کانٹ ن تھی لوگ صورت دیکھتے ہی کہد دیتے تھے کہ یہ چھوٹے کا چہرہ نہیں

دردل ہرائتی کزختی مزہ است روئے وآواز پیمبر معجزاست

مردھقانی کی بیٹانی کا ٹور کب چھیارہتا ہے پیش دی شُعُور

امام غزالی قدس القد سره قرماتے ہیں کہ آل حضرت بین کی خطاب کے اخلاق حمیدہ اور افعال پہندیدہ اور افعال پہندیدہ اور احوال واعمال اور عادات وخصال اور آپ کے انتظام اور تدبیر خلائق اور سیاست ملکیہ پرنظر کی جائے کہ آپ نے کس طرح مختلف طبیعتوں اور متضاومزاجوں کو ایک قانونِ اللّٰی کا شیدائی اور فدائی بنادیا۔

نیز حضور پُرٹور نے مخلوق خدا کو جو توانین شریعت عطا کے اُن کے مقائق اور دقائق اور نظامات اور باریکیوں اور گرائیوں کی تحقیق اور تدقیق میں اُمت کے علی محقیق اور افتہا ، محبد مین محرجہ مین محرجہ مین محرجہ ان اور عزر ہے ،ان امور میں اگر غور وفکر کیا جائے تو عقل سیم کو فر رہ برابر شک اور شبہ بین مرجم جر ان اور عزر ہے ،ان امور میں اگر غور وفکر کیا جائے تو عقل سیم کو فر رہ برابر شک اور شبہ بین رہتا کہ ان تمام امور کی سرانجام و ، می بلائا سیفینی محض طاقت بشری اور کسی تدبیر اور حیلہ سے ناممکن اور محال ہے۔ایسے اخلاق فی ضلہ اور ایسی شریعت کا ملہ کا ظبور کسی جھوٹے اور فری شخص سے تصور میں نہیں آ سکتا۔ سب کو معلوم ہے کہ حضور پُر نور محض اُئی ( ان پڑھ تھے۔ نہ آپ نے کسی سے علم پڑھا اور نہ تکی اللہ باللہ کی اور پڑھی کے لئے کوئی سفر کیا ، بمیشہ جابل عربوں میں رہے بیتیم اور نیکس تھے ،ان حالات میں بغیر مکھا اور پڑھی کے اس بیٹر کا حاصل ہونا ناممان ہے ، کہیں نظیر نہ ہو، بغیر و کی النی کے اس بیٹر کا حاصل ہونا ناممان ہے کہیں نظیر نہ ہو، بغیر و کی النی کے اس بیٹر کا حاصل ہونا ناممان ہے کہیں نظیر نہ ہو، بغیر و کی النی کے اس بیٹر کا حاصل ہونا ناممان ہے کہیں نظیر نہ ہو، بغیر و کی النی کے اس بیٹر کا حاصل ہونا ناممان ہے کہیں نظیر نہ ہو، بغیر و کی النی کے اس بیٹر کا حاصل ہونا ناممان ہے کھی انسانی طاقت اور فر است ان اُمور کے اور اگری کے اس بیٹر کا حاصل ہونا ناممان ہے کھی انسانی طاقت اور فر است ان اُمور کے اور اگری کے اس بیٹر کا حاصل ہونا ناممان کے کھیں انسانی طاقت اور فر است ان اُمور کے اور اگر اور قاصر ہے۔

اورعلیٰ ہذا آپ کے بے مثال اخلاق وعادات اس امر کی واضح دلیل ہیں کہ بیذ ات والا صفات خدا وند ذوالجلال کی برگزیدہ اور پشدیدہ ہستی ہے۔جس پر خدا کا غضب ہوتا ہے اُسے بَداخلاق اور بداعم ل بنادیتا ہے نیز باوجود ہے سروسامانی کے عرب وجم پر آپ کے خادموں کی فتحیا بی اور کا مرانی میر بھی اس امر کی صریح دلیل ہے کہ تائیدر بّانی اور فضل یز دانی آپ کے ساتھ ہے۔

امام غزالی فرہ نے ہیں کہ مین ظاہری امور آپ کی صدافت کے اثبات کے لئے کافی اور وافی تھے کیکن ہم ان ظاہری امور کے علاوہ آپ کی صدافت کے پچھ باطنی نشانات یعنی پچھ معجزات بھی ذکر کرتے ہیں تا کہ کسی اوفی عقل والے کوبھی آپ کی صدافت میں ذرہ ہرابر شک وشبہ کی گنجائش ندر ہے۔ اس کے بعد امام غزالی نے مختفر طور پر آس حضرت یکھی ہے چند مجزات کو بلاتفصیل کے ذکر فر مایا ہے

#### تعداد مجزات

امام بیمقی فرماتے ہیں کہ آل حضرت کی گئی کے مجزات ایک ہزارتک پہنچے ہیں۔امام نووی فرماتے ہیں کہ ایک ہزار دوسوتک پہنچے ہیں اور بعض علاء نے آپ کے مجزات کی تعداد تین ہزار ذکر فرمائی ہے اور ائر محدیث نے مجزات نبوی پر مستقل کتابیں لکھی ہیں جیسے دلائل المنبو قامام بیمقی اور امام ابونعیم کی ہے

اور شیخ جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ کے نام سے ایک مستقل کتاب آپ کے معجزات میں کھی ہے جس میں ایک ہزار معجزات ہیں۔

اور حق میہ کہ آل حضرت خلیق ایک معجزات شہرے متجاوز ہیں،اس لئے کہ آپ کا ہر قول اور ہر نعل اور ہر حال عجیب وغریب مصالح اور اسرار و حکم پر مشتمل ہونے کی وجہ سے خارق لدعا دت ہے اور مجز ہ ہے، علماء نصاری نے عہد قدیم کی معجزات کی تعداد کا الکھی ہے۔اور حضرت میسے کے معجزات حمل کے وقت سے لے کر آسمان پر جانے تک کا گنائے ہیں اور پھر آپ کے حوار بین کے ہیں معجزات شار کیے ہیں بیکن ان واقعات کے لکھنے والوں کے پیاس ان معجزات کی نہوئی

الاحياء علوم المدين للغزان عن ٢٠ أن ٣٣٧٠، واتنى ف شرح احياء العلوم يمتعل منة الزبيدي بح كياس ١٦٣٠ ـ ١٩٨] على قال الى فظ العسقلا في ذكر النودي في مقدمة شرح مسلم إن مجزات النبي فيلقظينا تزيد على الالف وما تنين وقال التبهتي في المدخل بلغت الله وقال الزاهدي من المحتفينة ظهر على يديد الف مجزة وقبل ثلاثة آن ف وقد اعتنى بجمعها جماعة من الاعمة كالي نعيم والبيهتي وغير به فتح نباري ص ٣٤٥ باب علامات المنوة قف الاسلام سلسلهٔ سندموجود ہے اور نداس کے راویوں کے اور ندنا قلوں کی عدالت اور ثقابت کی کوئی ولیل موجود ہے، بخلاف مجزات محمد بینی صاحبها الف الف صلاۃ والف الف تحید کے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور مصل اسانید کے ساتھ مروکی ہیں اور صد ہاان ہیں سے متواتر اور مشہور ہیں اور جلالت شان اور غرابت اور ندرت ہیں تمام انبیاء کرام کے ججزات سے بڑھ کر ہیں۔

اقسام مجزات

آل حفرت و المحتمد المحتمد المحتمد الله المحتمد المحتمد المحت المحتمد 
# معجزات عقلیه پهلاعقام مجزه

آل حضرت ﷺ کی صورت اور سیرت اور ایسے ہے مثال اخلاقی فاصلہ اور اعمال حسنۂ وجمیلہ اور آپ کے لئے بیر آپ کی نہوت حسنۂ وجمیلہ اور آپ کی نہوت

ورسالت کی دلیل عقلی حقی جودش آپ کی صورت اور آپ کی سیرت کا مشاہدہ کرتاوہ بالبدائت اس بات کا لیقین کر لیتا کہ جس ذات بابر کات میں ایسے اخلاق اور اعمال اور ایسے کمالات عملیہ جمع ہوں جونہ کی نے دیکھے ہوں اور نہ شنے ہوں وہ ذات بلا شبہ برگزیدہ خداوندی ب جس کوحق تع لی نے تمام عالم سے ایک ممتاز اور جداصوت اور سیرت پر پیدا کیا ہے ایسے کمالات کا کسب واکسا ب اور مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل کرتا ناممکن ہے۔ انتخاب و فتر تکوین عالم ذات او برتر از آیات جملہ انبیاء آیات او مشرق صبح وجود ما سوامشکواق او مستنیر از طلعت او ہر قبید مستنیر از طلعت او ہر قبید

# دوسراعقلى معجزه

حق جل شانهٔ نے آپ کوایک کامل اور مجز کتاب یعنی قر آن کریم عطافر مائی جوآپ کی غیر تن جل شانهٔ نے آپ کوایک کامل اور مجز کتاب یعنی قر آن کریم عطافر مائی جوآپ کی غیر تن کام مجز و دائمہ ہے جو حکمت علمیہ اور حکمت عملیہ اور حکمتِ اخلاق اور تدبیر منزلی اور سیاست ملکیہ اور طہارت ظامری اور طہارت باطنی کے علوم ومعارف کا ایک بے مثال خزید اور گنجدنہ ہے۔

اور ظاہر ہے کہ الی مجز اور لا جواب کتاب کا ایک اتبی شخص کی زبان سے ظاہر ہونا کہ جس نے نہ کسی استاد سے تعلیم پائی اور نہ کسی کمتب کا درواز ہ جھا نکا ہواور نہ کسی ما اور علیم کی صحبت اٹھ ئی ہوسوائے وحی ربانی اور تعلیم برزوانی اور الہام رجمانی اور القاء غیبی وآسانی اور کیا ہوسکتا ہے۔قر آن کریم حضور پُر نور کا سب سے برڈ اچھز ہے جس کی جانب زوال اور انقطاع کوراہ نہیں اور ایسے تواتر ہے منقول ہے کہ ایسا تواتر دنیا کی کسی کتاب کو صاصل نہیں اور ایسے لا جواب عکوم ومعارف کا خزینہ ہے کہ بڑے سے برڈ سے حکماء اور مدتا عیان عقل اس کا جواب نہیں لا سکے کیا باعتبار فصاحت و بلاغت کے اور کیا باعتبار علوم ومعارف کے اور کیا باعتبار ملی و تہدیل ہے کو کا کہ ایسا کہ کی گتاب قرآن کریم کا مقابلہ تحریف و تہدیل ہے حقوظ رہنے کے کسی چیز ہیں بھی دنیا کی کوئی کتاب قرآن کریم کا مقابلہ تحریف و تہدیل ہے حقوظ رہنے کے کسی چیز ہیں بھی دنیا کی کوئی کتاب قرآن کریم کا مقابلہ

نہیں کر سی اور ندائثاء اللہ کر سکے گی۔ اب ہم اس سے زیادہ کیا کہیں کہ جو خود قرآن تیرہ سو برس سے پکار پکار کہ درہا ہے کہ جس میں ہمت ہودہ میرا جواب لکھدے مگر آج تک کسی کا حوصلہ بیں ہوا کہ اس کی ایک جیموٹی ہی سی سورت کا مثل پیش کر سکے آپ کے عہد نبوت سے حوصلہ بیں ہوا کہ اس کی ایک جیموٹی ہی سی سورت کا مثل پیش کر سکے آپ کے عہد نبوت سے لے کر اب تک ہر قرن میں عربی زبان کے برے برے نصیء وبلغاء جو دین اسلام کے مخالف متھاور ہیں کسی سے اس کا جواب نہ ہوسکا۔

حفرت الاستاذمولا تا سیدانورشاه تشمیری قدس الله سرهٔ این قصیده نعتیه میس فرماتیین -

> قاص کروش حق باعباز کتاب متطاب خبت وفرقان و مجمز محکم ونصل خطاب نجم نجمش در براعت هست برنززآ فآب حرف حرف اوشفاهست ومدی بهر رشید

### قرآن کریم میں دعوت اور جبت دونوں موجود ہیں

حافظ فضل الله تورہشتی اپنے رسالہ عقا کد۔ المعتمد فی المعتقد میں فرماتے ہیں حضرات انہیاء جب من جانب الله دعوت حق پر مامور جوتے ہیں تو ان کو اثبات دعویٰ کے لئے بطور ججت مجز وعطا ہوتا ہے گویا کہ دعوت اور ججت مجن وعطا ہوتا ہے گویا کہ دعوت اور ججت دونوں پنجم کردی گئیں قرآن مجید کا ایسا مجز وعطا کیا گیا جس میں دعوت اور وجوہ اعجاز چیزیں جمع کردی گئیں قرآن کریم معنی کے لحاظ ہے دعوت اور وجوہ بلاغت اور وجوہ اعجاز کے کاظ ہے جات ودعوت اور وجوہ المجان کی شرف اور فعل کے کاظ ہے کا ایسا کی دعوت اور وجوہ المجان میں کہ دی کا ایسا کی جات خوداس کی نفس ذات میں سے اور اس میں اس کی دعوت ہی صفیم ہے لیس کی ایس کہ ایس کی دعوت اور وجوت دونوں جمع ہیں اور دونوں قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہوں گئی کامہ ملخصا۔

آفاب آمدولیل آفناب گردلیلے بایدازوے رومتاب

بعدازاں حافظ تو رہشتی رحمہ امتد تعالیے فر ماتے ہیں کہ آپ کے حایات زندگی بھی آپ کی بؤت کی دلیل ہیں جن میں غور کرنے ہے فوراً آپ کی نؤت کی صعداقت کا لیقین حاصل ہوجاتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ ابتداء حال میں ایک میٹیم تھے نہ آپ کے پاس کوئی قوت تھی جس کے ذریعے لوگوں کواپنی بات منواتے ، نہ صاحب مال وجاہ تھے کہ اس کی لا کچ اور طمع دے کر قریش کوفریفتہ کرتے اور نہ آپ کسی سلطنت اور ریاست کے مالک اور وارث تھے کہ لوگ بظمع روزی وحصول جاہ آپ کی پیروی کرتے بلکہ آپ تنِ تنہا اور بے یارو مددگا رہے، مسى تخف كوآپ كى دعوت ہے اتفاق ندتھا جى كەاس معاملہ بيس آپ كے قريبى رشته دار بھى آپ کے مخالف اور وشمنِ جان منھے۔آپ تو حید کے منادی بن کر آئے اور تمام جزیرة العرب شرک اور بُت برِتی میں مبتلا تھا اور غارت گری ، اور زنا کاری اور مروارخوری وغیرہ وغیرہ اس قوم کی طبیعت تا نیہ بن چکی تھی۔ جب آنخضرت کی دعوت ظاہر ہوئی تو یک ہارگی اُن کا حال بدل گیااورسب یک دل اور یک زبان اور یک جان ہوکردین حق پرمتفق ہو گئے اور اُن کی حرص اور ظمع اور شہوت رانی اور تمام برائیاں یکلخت مبدل بمیکارم اخلاق اور محاسن اعمال ہوکئیں اور دین حق کے اتباع میں ایسے سرشار ہوئے کہ اس کے لئے مثقت اور درویشی اورابل وعیال کی مفارقت کواختیا رکیا اوراینی جانوں اور مالوں کوخدا کی راہ میں یا فی کی طرح بہادیا جس میں کسی دنیاوی غرض کے شائبہ کا بھی احتمال نہیں اور اس نا نہجار تو م کواس قابل بنادیا کہ دنیا کی سب سے بڑی دوسلطنق کو بیک وفت زمیروز بر کردیا اور قیصر و کسریٰ کے خزاتوں کو مجد نبوی کے حن میں ڈال دیا۔ کسی نے کیا خواب کہا ہے۔ در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کرویا

دل کو روش کردیا ہے تکھوں کو بینا کردیا

خود نہ تھے جوراہ پراوروں کے ہادی ہو گئے کیا نظر تھی جس نے مُر دوں کو مسیحا کردیا

انسان جب ان حالات اورانقلابات میںغور وتامل کرے تو وہ بہیفین جان لے کہ

ایے کارہائے نمایال کی تقلی اور قکری تدبیرے حاصل نہیں ہو سکتے آدمی کی قوت اور سعی اس مرتبہ تک نہیں بہنج سکتی ، یہ کرشمہ یز دانی اور تائید آسانی ہے جو کہ خداد ندیکیم وقد برے حکم وتقد بر کے سوائم کن نہیں اور بندہ کے کسب اور اختیار کواس میں کوئی دخل نہیں ۔ قر آن کریم میں بھی اس جانب اش رہ ہے ۔ لَہ وَ آن فَ قُت مَسافِی اللّارُض جَدِیدً عامی اللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ ا

# چوتھاعقلی مجزہ

آں حصرت بیلی فیٹ کا ملایتوریت اور آنجیل کے سامنے ملی الاعلان سے بیان فرمانا کہ اللہ تع لی نے میرے ظہور اور بعثت کی خبر تو ریت اور انجیل میں دی ہے اور انبیاء سابقین نے میہ اطلاع دی ہے کدا خیرز ماند میں ایک پیغمبرآ خرالز مان مبعوث ہوگا جس کی نبوت تمام انس وجن کے لئے میساں ہوگی اورا سے اہل کتاب تم کواس کاعلم ہے لہذاتم مجھ پرائیان لاؤ۔آپ کے اس دعوے اور اس جنت کے بعد بہت ہے اہل کتاب ایمان لائے اور اس بات کی شہادت دی کہ آپ ہے شک وی نبی برحق ہیں جن کی توریت اور انجیل میں پہلے ہے خبروی گئی ہے۔ اور بہت ہے اہل کتاب با وجوداس علم کے حسد کی بناء برایمان نبیس لائے حالا تکہ آپ کے ظہور سے مہلے علماء اہل کتاب ان بشارات کوفل کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اے اہلِ ملّہ نبی آخرالڑ مان کےظہور کاز مانہ قریب آن پہنچا ہے۔ان کو بیخوف ہوا کہ نبی اکرم التعظیما کی اتباع کے بعد ہماری سرواری ختم ہوجائے گی اس لئے ایمان نہیں لائے ،مگر سیسی کی مجال نہ ہوئی کہ قر آن کریم کی ان آیات کی تکذیب کر سکے جن میں حضور پُرنور کے متعلق بدند کورے کہ آپ بیفیلیا کا ذکر توریت اور انجیل میں ہے بلکہ قر آن کریم نے بیکھی وعویٰ کیا ہے کہ آپ سے صحابہ کا تذکرہ بھی توریت اور انجیل میں ہے۔ کم قال تعالے ذلاف من کھن في التوراة ومَشَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ اورعلاء الله تاب يتبيل كهرك كه معاد الله لِ الفال الية: ١٣٠ قرآن کریم کی بیخبر غلط ہے اور تو ریت اور انجیل میں نہ حضور پُرٹور کی کوئی بشارت ندکور ہے اور ندآ ہے کے صحابہ کا ذکر ہے۔ جس وقت قرآن کریم کی بیآ بیتیں نازل ہور بی تھیں کہ اس نبی اُئی کا ذکر تو ریت اور انجیل میں موجود ہے تو اس وقت ملک میں ہزار ہا ناماء یہود اور نصاری موجود ہے۔ اگر قرآن کریم کا بیوتوئی غیط ہوتا تو علماء یہود و فصاری اس غلطی کو فاش کرتے تا کہ جو یہود و فصاری اسلام میں داخل ہو بھی ہیں وہ اسلام ہے برگشتہ ہوجا نبی اور آئندہ کو کوئی یہودی اور عیسانی اینادین چھوڑ کرمسلمان نہ ہوجائے۔

# بإنجوال عقل معجزه

جس وقت آل حضرت بلی تفاید نیا میں مبعوث ہوئے اس وقت تمام و نیا گرا ہی ہیں ڈولی ہوئی تھی۔ ہوئی تھی اور شم شم کی گراہیوں میں مبتلا تھی اس وقت زیادہ تر د نیا میں چھ ند ہبرائج تھے۔ اقل فد جب مجوس: جواریان اور قاری ہے لے کرخراسان اور تر کستان تک بھیلا ہوا تھا کسر کی حکومت اس ند ہب کی سر پرست تھی۔ مجوس دو خدا کے قائل تھے یز دان اور اہر من اور آگ کی پرستش کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے اور بین اور بہن سے نکاح کرتے تھے اور مجوبی اور بین سے نکاح کرتے تھے اور مجوبی اور بین سے نکاح کرتے تھے اور بھی اور بین سے نکاح کرتے ہے اور بھی ہور بھی اور بین سے نکاح کرتے تھے اور بھی ہور بھی اور بین سے نکاح کرتے تھے اور بھی ہور بھی اور بین سے نکاح کرتے تھے اور بھی ہور بھی اور بھی اور بھی ہور ب

دوم مذہب عیسوی: یہ ند بب شام اور عراق وغیرہ میں پھیلا ہوا تھا۔ قیصر روم چونکہ ند ہما عیسائی تھا، اس لئے یہ ند بب شاہان روم کی سر پرتی میں نشو ونما پار ہاتھا۔ بیاوگ تثلیث اور ابنیت اور الو بیت سے اور کفارہ کے قائل تھے۔

سويم مذهب بيهود: جوتوريت كومانة تصر محرصداورتكر كابيها لم تفاكرا المبيهم الصلاة والسلام اورعه ، كوفيه حتول برل كرو الناان كادستور بوگيا تفال كما قال تعدف و يَقُتُلُونَ السَّلَة بينَ بعَنهُ وَمَن بِالْقِيمُ مِلْ الرَّيْسِيمُ اورخيبر السَّبِينَ بعَنهُ و حق وَيَقُتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُونُ فَي بالْقِيمُ مِلْ الرَّي بمودا كَثر يمن مين اورخيبر السَّبِينَ بعَنهُ و وَمَا لَهُ وَمِن اور مسائل براور مدين فروشي اور مسائل بررشوت ستاني اور حقف انبيا ، مين تحريق ان كاخاص شعارتها -

جہارم مذہب مشرکین: یعنی بُت پرستوں کا مذہب جو بتوں کو پو جتے ہتھے، یہ مذہب جزيرة العرب اور مندوستان مين شائع تقا\_

چیجم ند ہب صابئین : جوروحانیت کے قائل تھے اور کوا کب اور نجوم کی پرستش کرتے تھے، بیدنہ بختر ان اور عراق میں زیادہ رائج تھانے مرود کے زہ نہ میں لوگ زیادہ ترای نہ بہب کے تتے جن کی ہدایت کے لئے حق تعالٰی نے حضرات ابراہیم حنیف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مبخوث فرماياحق جل ثلغة كاس ارشاد إنَّ الَّهَ ذِينِ أَمْ أَسَنُوا وَالَّهَ ذِينَ هَا دُوْا وَالسَّائِيْنَ وَالنَّصَارِيٰ وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ أَشُرَكُوْ آاِنَّ اللَّهَ يَفُصِلُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ الْفِيَا مَةِ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيلًا إِلَّ آيت مِسَان بَي إِنَّ مُرابِب کا ذکر فرمایا ہے جوآ ہے کی بعثت کے وقت دنیا میں رائج تھے۔

ششتم **ن**ربب قرهر بيه: گزشته آيت قرآنيه مين جن پانچ ندا بب كاذ كر ہے، وه تومشهور تھے، ان كے علاوہ ايك فرقد دہرية هاجس كا قول حق تعالىٰ نے يقل فرمايا۔ وَقَالُ وَا مُساهِي إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَنَمُوتُ نَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا الدُّهُرُّ وَمَالَهُمُ بِذَالِكَ مِنُ عِلْمِ إِنْ هُمَّ إِلَّا يَظُنُّونَ مِنْ أُورِ جَابِجَاقِرِ آن كُريم مِن فرقَه وهربيكارد فدكور بيا-

اس فرقہ کے رویس اس ناچیز نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام' ' اثبات صالع عالم وابط ل وہریت و ماویت'' ہے طالبین حق اس کی مراجعت کریں

# و نیامیں ندہب اسلام کی آمد

اورآنخضرت مَلِقَ عَلَمُهُا بِيهِ مِن حَقّ لِي كرد نيا مِن تشريف لائے د نيا مِس اس وقت رہ مختلف مذاہب موجود تنے اورسلاطین اور امراء اور والیان ریاست کی سریریتی میں پرورش یارہے تقےاور دین اسلام ان سب ادبیان اور زراجب کے خلاف تھا اور جواس مذہب اسلام کو لے کر آیا وہ ایک بیٹیم اور بے کس اور انھی تھا،اس نے مبعوث ہونے کے بعد دین اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیااور ہرملت اور ہر مذہب کا دلائل اور براہین سے ایب ر دکیا کہ دنیا جیران رہ گئی لے الج کیتہ کا اور بڑے بڑے نہ برک اور عقال ، اور فضال ، یہود و فساری سے آپ کے مناظر ہے ہو کے گر تھے ہما مفطل ، ال کربھی آپ کی سی دلیل اور بر ہان پر فقض نہ وار دکر سکے حالا تکہ آپ ائمی سے کھونا پڑھنا نہیں جائے ہے ہے ، قر آن کریم اور حدیث نبوی نہ اہب باطلہ کی تر دیداور ابطال سے بھرا پڑا ہے بیاس امر کی واضح اور روان دلیل ہے کہ آپ بلاشبہ مُنہ م من اللہ اور مویّد من اللہ سے مرا پڑا ہے ، اس لئے کہ باوجود اُئی ہونے کے دل کل قاطعہ اور برا ہین ساطعہ سے حق کو ثابت کردیا اور دنیا کے تمام ندا ہب کو دلائل سے باطل کردکھا نا بدون الہام ربائی اور تا سیرجم نی اور پھر المکن اور دیا اور دنیا کہ تمام ندا ہب کو دلائل سے باطل کردکھا نا بدون الہام ربائی اور تا سیرجم نی اور پھر بھرت کے ایک سال بعد بھکم خداوند کی معاند بن حق سے جہادوقی ل کا آغاز فر مایا اور حسب بھرت کی اور پھر وعد ہ خداوند کی مظفر وضعور ہوئے اور ان غزوات و سرایا ہیں تا سیر عیب کے وہ بجیب وغریب کرشے ظاہر ہوئے کہ دشمتان حق ان کود کھی کر سیجھ گئے کہ اس بے سروسا مائی میں سیر حیر سے گئیز کا مرانی اور مان دوران تا سیر آسی نی تا میکن اور دیا ہوئے تو حق کے ذری میا می خور ہوگئے تو حق کے ذری وہ اور دی وہ اور دن ڈال دی اور امت کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے گئے۔

# جھٹاعقلی مجزہ

آپ کاغیب کی خبریں دینااور پھر ذرتہ ہرابراس کے خلاف نے ہونااور ندان کاغلا ہونااور انبیائے سابقین اور ایم سابقہ کے واقعات کو اس طرح بیان کرنا کہ گویا آپ اس موقع پر موجود تھاور آنکھوں ہے دیکے درجے تھاور کا نول سے سن رجے تھاور منافقین اور مخافین اور خافین اور خیالات کو برملا بیان کرنا جن کا حال صدیث اور تفییر کی کتابوں میں مشرح طور پر موجود ہے، بیسب اس امرکی واضح دلیل ہیں کہ شخص صاحب وی ہے میں مشرح طور پر موجود ہے، بیسب اس امرکی واضح دلیل ہیں کہ شخص صاحب وی ہے اس لئے کہ اس طرح کی پیشین گوئیاں محض عقل سے ناممکن اور محال ہیں ایسی خبروں کا علم کہ جوعقل اور وہم اور قر ائن اور دلائل ہے کہیں بالا اور برتر ہوں سوائے وی دہائی اور القاء ہیز دانی کے نیس ہوسکتا۔

# ساتوال عقلي معجزه

آپ کا مستجاب الدعوات ہونا بھی آپ کے نبی برتن ہونے کی صر<sup>ی</sup> دلیل ہے آپ نے جود عافر مائی وہ بارگا دالی میں قبول ہوئی۔

# معجزات دستيه

حق جل شاید نے آپ کوان عظی اور باطنی نشانات کے ملاوہ جن کوہم بیان کر چکے ہیں ہے شارطاہری اور حتی نشانات بھی عطافر مائے جن کا اور اک حواس سے ہوتا ہے جیسے کفار مکہ کی درخواست پر آپ کی انگل کے اشارہ سے جاند ک، ونکز سے ہوجا نا اور آپ کی انگیول سے بانی کا کھوٹ پڑٹا جس سے تقریباؤیڑھ ہزار اصیب میراب ہو گئے اور سب نے وضو کیا اور بہائم کو بانی بلایا۔ اور پھر بقدر حاجت برتنول اور مشکیزول میں بھر کر رکھ لیا۔ اور تھوڑے طعام کا ایک نشکر خطیم کی سیری کے لئے کافی ہوجانا اور آپ کے بلائے سے درختول کا حاضر ہوجانا اور تیجر اور چرکا آپ کوس م کرنا اور زہر آلود کھنی جوئی بجری کے دست کا وسترخوان پر بولنا اور آپ سے یہ کہنا:۔

''کہ جھے تناول نے فرہ ہے وشمنوں نے جھے بیں زہر طادی ہے '۔ اور آپ کے ہاتھ بین منگریزوں کا تنہیج پڑھنا وفیہ ہ وغیرہ تاکہ ویکھنے والوں کو معلوم ہوج نئے کہ بیشخص اللہ کا برزیدہ بندہ اوراس کا راز داراوراس کا تائب اوراس کا سفیر ہے جواس کا حظام اور ہدایات کو لیے اس کے کہ قدرت خداوندی کے جو جمیب وغریب کرشے اس سے ہاتھ پر فاہر ہورے جی ۔ وہ سفارت خداوندی کی شان انتیازی کے نشانات جی ۔ فدرت بشرید ان کرشموں کے طاجر کرنے ہے عاجز اور در ہاندہ ہا ایسے بجیب وغریب نوارق کا ظہور ان کرشموں کے فاجر کرنے ہے عاجز اور در ہاندہ ہوا کے بیشنا موید من سعد ہے اوران شخص کو ایک بدون تائید این ورمیاں ہے معلوم ہوا کہ بیشنا موید من سعد ہے اوران شخص کو ایک فالیک فالیک بیٹ کے دوئر کے کہ بیٹ تائید حاصل ہے کہ جس کے دست قدرت بیل طبع بور بیا تا ہوا کہ وفکر ہے کہ جب جا جا ہتا ہے والی ان بر نزیدہ بیل میں ہوا کہ کے انتازہ وے جا تھ وفکر ہے کہ ویت ہوا ہوا ہی انگیوں سے بلاسیب فلا ہری چشمے جاری کے دوئر کے کرویتا ہوا ورجب جا بتا ہے والی کا نگیوں سے بلاسیب فلا ہری چشمے جاری کے دوئر کے کرویتا ہوا ورجب جا بتا ہے والی کا نگیوں سے بلاسیب فلا ہری چشمے جاری کی دوئر کے کرویتا ہوا ورجب جا بتا ہے والی کی انگیوں سے بلاسیب فلا ہری چشمے جاری کے دوئر کے کرویتا ہوا ورجب جا بتا ہے والی کا نگیوں سے بلاسیب فلا ہری چشمے جاری کا کھور کے دوئر کے کرویتا ہوا ورجب جا بتا ہے تو اس کی انگیوں سے بلاسیب فلا ہری چشمے جاری کا کھور کے دوئر کے کرویتا ہوا ورجب جا بتا ہے تو اس کی انگیوں سے بلاسیب فلا ہری چشمے جاری کا کھور

کردیتا ہے تا کہ ماہ بین طبعیات اور شیفت گان اسباب مبلل کومعنوم ہوجائے کہ گوئی ذات الیم بھی ہے جو سبب اور سی علّت کی پابند نہیں۔

اوست سلطال آنچه خوامدی کند

اور سامد گئنوت جس کے ہاتھ برنیبی کر شے فاہر مور ہے ہیں وہ اس قادر مطلق اور فدائے برق کا فرستادہ ہے کہ جواسب فلکی اور عضری کا فالق اور ، لک ہے۔ اور ان نیبی کرشموں کے ظاہر کرنے سے خالق مطلق کا مقدود یہ ہے کہ مخلوق پر سام خوب واضح ہوجائے کہ جس طرح حضور پُرنور کی زبان فیض تر جمان ۔ فداوند کلیم و کلیم کے علم و حکمت کا آئینہ ہے، ای طرح حضور پُرنور کا دست مبارک فداوند قدر کے دست قدرت کا آئینہ ہے کہ جس کے ذریعہ، قدرت غیبیہ کے مجیب و فریب کرشے ظاہر مور ہے ہیں۔ کما قال کہ جس کے ذریعہ، قدرت غیبیہ کے مجیب و فریب کرشے ظاہر مور ہے ہیں۔ کما قال تعالیٰ وَمَنْ اللّهُ یَدُاللّهِ فَوْقَ آئید یَھِمْ۔ لِ وقال تعالیٰ وَمَنْ کَ اِنْ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ مَاللّهُ فَاللّهُ مَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَاللّهُ مَاللهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللهُ مَاللّهُ م

مارمیت اذرمیت گفت حق کارحق برکارہا دارد سبق گریر انیم تیرآن نے زماست ماں کمان و تیراندازش خداست اور جب ان اتمیازی نشانت سے لوگوں پر بیات واضح ہوجائے گی کے حضور پُر نورالند کے برگزیدہ بندہ اور اس کے نائب اور اس کے سفیر ہیں تو لوگ آپ کو مستحق اطاعت جانیں گے اور آپ کی اطاعت جانیں گے۔ گاور آپ کی اطاعت کو ابند کی اطاعت ہے جس گے۔

### خلاصة كلام

یے کہ مجزات کے عن بیت کرنے میں حکمت ہے ہے کہ عوام کوآپ کی نبوت کا لیقین آجائے اور نمی کے حق میں میں مجزات منصب سفارت کے لئے بمنز لدسنداور دستاویز کے بہوج کمیں مجزات تو اسور ڈائٹی آیا۔ وار میں میں میں مورڈا انفال آیا۔ کا یں کے بے شار ہیں مگر ہم اس وقت صرف ان مجزات کو ذکر کرتے ہیں جو سیجے احادیث سے ثابت ہیں اور ان میں سے ہرایک اگر چہ حد قواتر کونہ پہنچ ہو مگران کی مجموعی تعداداس حد تک پہنچ کی ہے کہ جس سے ان میں کسی قتم کے شک وغیبہ کی گنجائش باتی نہیں رہتی۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے حضرت علی فوقائندُ تعالیے کی ضجاعت اور حاتم طائی کی سخاوت
کے افر اوا گرچ فرویت اور احدیت کی شکل میں ہیں اور تو اٹر کی حد کونیس ہینچے ،گروان کی مجموعی
تعداداس حد کو پہنچ بچک ہے کہ جس کے بعد شک اور دُب کی گئج کش نہیں رہی ، یہی وجہ ہے کہ
حضرت علی کی شجاعت اور حاتم طائی کی سخاوت و نیا میں ضرب المثل ہوگئی یہود کے نزدیک
حضرت موی کا مجمز ہ عصاء اور مجمز ہ یہ بیضا ء حضرت موی گئے ہوت کی دلیل ہے۔
اور نصاری کے نزدیک حضرت عیسی کا مجمز ہ احیاء موتی اور ابراء اسم کی ابر ص حضرت
عیسی کی نبوت کی دلیل ہے اس طرح بیتما م مجمز ات محمد رسول اللہ بیتی تھیں کی نبوت ور سالت
کے دلائل اور براہیں ہیں۔

اور عیسائیوں کا آل حضرت بلقائلہ کے معجزات سے انکار کرنا ہے ایسا ہی ہے جیسا کہ میہود حضرت سے کے معجزات کا انکار کرتے ہیں۔

# معجزات بنبوي كي تفصيل

اب ہم اس گلی اور اجمالی بیان کے بعد معجزات نیوی بیٹی جینے کو کیجھ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

### معجزه كى تعريف

مجزہ اُس امر خارق للعادۃ کو کہتے ہیں جو مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہواور کل عالم اس کے معاد ضداور مقابلہ یعنی اس کے مثل لانے سے عاجز اور در ماندہ ہو، تا کہ منکرین اور خالفین پر بیہ بات واضح ہوجائے کہ بیٹ خص برگزیدہ خدا ہے کہ جس کے دشمنوں کے عاجز کرنے کے لئے خدائے غیب سے بیکر شمہ قدرت خاہر فر مایا ہے اور اوگوں پر بیام منکشف ہوجائے کہ تائید نیمی اس کی بیشت پر ہے، بیٹ خص کوئی ساحراور کا بمن نہیں کہ کوئی اس کا معارضہ اور مقابلہ تائید نیمی کہ کوئی اس کا معارضہ اور مقابلہ

سر سکے ہنداا گرسی کوصدی و رفعات درکار ہے قوہ مصرف اس برگرزیدہ جستی پرایمان مائے اور اس کی انتاع اور پیروی سے عاصل ہو علتی ہے جس برگرزیدہ ذات کوخش تو لی نے اپنا خدیفہ اور نائب اور سفیر اور معتد بن کر جیجا ہواس کی تکذیب اور می لفت کا انجام سوائے شقاوت اور ہلاکت کے کیا ہوسکتا ہے۔ فائنظر گیف گان عاقبة السُکر بین لے

### معجزات علميهاور معجزات عمليه

معجزات کی دونشمیں بین ایک معجزات عملیہ اورایک مجززت ملمیہ معجزؤ عملی اس کو کہتے ہیں کہ مدنی نبوت کے ہتھ ہے ایس عمل یعنی ایسا کام طاہر ہمو کہ اُس جسیا کام کرنے ہے سب عاجز سب کا بین ہے۔ کہ مدنی نبوت سے ایسے علوم اور معارف سب عاجز سب کہ مربی ایس کی شمل او نے سے علوم اور معارف طاہر ہمول کہ سرری و نبوس کے معارضہ اور مقابلہ لیعنی اس کی شمل اونے سے عاجز ہو۔ حق جل شاہر ہمول کہ سردی و نبوس کے اس قدر کشیم مجزات عوط فر ہائے جوحد احسا واور شارت ہوں وول سم کے اس قدر کشیم مجزات عوط فر ہائے جوحد احسا واور شارت ہوں جس۔

# قرآن علیم سب سے برا مجز ہے

آل حضرت طونجين مي مجروات ميل سب سن بروا مجروات بين مي مجروه بين المجروة وقر آن أريم بي بوتهي مجروه باور تمام المبياء كي مجروات مين سب بها مين المراق بين كه مروض بي بين وجب كه مر فن ميل استادو س كي تخفيرات مين باق بها وربر مررشته مين افسروس كي تخفي اوالها روس سن وي ووجو قى بين مين المنزول مين بين المنزول المن المنزول المن المنزول المنظم مي كافو ب مينت توانل كارزود وكرت بين قرآن كريم مين مخفرت بين المنظم مي من كافو ب مينت توانل كارزود وكرت بين قرآن كريم مين مخفرت بين مين من مجروات المنظم مي من المنظم مي من المنظم مين كافو بين من من من من المنظم مين المنظم مين المنزول المنزول المنظم مين المنزول المنظم مين المنزول المنظم المنزول المنظم مين المنزول المنظم من المنزول المنظم مين المنزول المنظم من المنزول 
ا سورة نحل، آية ، ١٣٦٠

#### وجوه اعجاز

على و نے اپنی کتابول میں مختلف طریقول ہے قبر آن کریم کامتجر ہ ہونا ثابت کیا ہے جو بہت ہیں ہم ان میں ہے اُن چند و جو ہ کو بیان کرتے ہیں جو باکٹل صاف اور صرت کی ہیں۔

# اعجازِقر آن کی پہلی دجہ

حضرت موی علیہ السلام کے زمانہ میں سحر( جادو) کا جرحیا تھے۔انتد تعالی نے ان کوعصا اور بیر بیضاء کام بجز ہ عط فر مایا اور حضرت عیسی عدیہ انسلام کے زمانہ میں طب کا زورتھا، حق تعالی نے اُن کوشفاء مرضی اور احیاء موتی کامعجز ہء جا فرمایا اور بھارے نبی اکرم بلان کا تا کے عهد كرامت مهدميل فصاحت وبلاغت كاجرج نقاءعر بالوئب البيئة سواتمام مما لك كوعجم لعني گونگا کہتے تھے اور اب بھی کہتے ہیں۔ پس سب سے بروم تجز وابند تعالے نے آپ کوقر آن کریم کا عطا کیا جس کی فصاحت اور بلاغت اور ملاست اور دل آویزی اور لطافت کے مقابلہ سے بڑے بڑے تھے وہیٹ ، جزر ہاور بہی معجز ہ کی عریف ہے کہ جس کے مقابعے ے ونیا عاجز اور در ماندہ ہو۔ مجمز ہ خود نبی کی قند رت ہے بھی باہر ہوتا ہے، قر آن کر میم اللہ تعالیٰ کا کلام بھاحضور پُرنورکا کلام نہ تھا جس طرح تمامی کم اس قرآت کی مثل لانے ہے عاجز تھاای طرح بیقر آن خودحضور پرنور کی قدرت ہے بھی نہتھ حضور پرنور کا کلام حدیث ہے، اس میں اور قرآن میں زمین وآسان کا فرق ہے فصحا عرب کے جمع میں آپ نے فسائٹو ا بسُورَة مِن مِتْلِه كَاوْ تَكَابِي كَا مُسْمِينِ الرَّمْ عِينِ الرَّرِ أَن كَكَامِ الْبِي بُونَ مِن كُوتَي شُب ئے تو تم سب ل کرانیا اعیطیہ نیاجیسی سورت بنالا وُ قرآن نے للکا رلدکار کر کفار کومق بلہ او رتحدی کی دعوت دی مگرتم م فصحا وعرب اس کی مثل لائے ہے عاجز ہو گئے حالہ تکہ کا م الہی ان الفاظ اور حروف ہے مرکب ہے جن ہے اُن کا کلام مرکب تھا اور دبی عربی نی زبان ہے جو اُن کی زبان تھی۔اور پھرمزید بر آپ آنخضرت بھٹا گھٹا محض آمی تنھے نہ کی ہے ہڑھا نہ لکھ اور نەكسى عالم كى صحبت نصيب ہو كى جھراييا كارم معجز نظام اور حقائق ومعارف التيام آپ كى زبان قیف ترجمان سے صادر ہونا میاس امر کی صر<sup>ی ک</sup>ولیل ہے کہ مید کار م امامہ کا کلام ہے کسی بشر کا کلام نہیں ،آل حضرت ﷺ کا اس کلام ہے صرف سے علق ہے کہ جبریل امین ہے تا ہے کا جو کلام بطور وحی و پیغے سے کہ آپ نے وہ باا کم وکاست بندوں تک کا جو کلام بطور وحی و پیغے سے کر آپ پر نازل ہوئے آپ نے وہ باا کم وکاست بندوں تک پہنچا دیا تا کہ لوگ اس ہے بدایت حاصل کریں ۔ قاضی عیاض شفا ، میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں باعث ہو بالاغت ہے سات بزار سے زیاوہ مجرزے ہیں ،اس لئے کہ إنَّ اللہ کا فَرَ مَیْ مَیْنَ وَرَبِ مِیْنَ مُورت میں وَر کا مِی مِینَ اور تمام کلام اللہ میں قریباً ستر افرار کلمے ہیں اور تمام کلام اللہ میں قریباً ستر ہزار سات سو جب ستر ہزار مات سومجرزے ہوئے و فی رج قسمت سات ہزار سات سومجرزے ہوئے۔ ہوگا ، پیس قرآن کریم میں سرت ہزار سات سومجرزے ہوئے۔

### ایک شُبه اوراس کا جواب

بعض ہے وقوف ہے کہتے ہیں کہ دنیا میں اور کتا ہیں جھی ایس ہے ہیں کہ جواپی نظیر نہیں کھتیں،جیسے شاہنامہ فردوی اور گلشان سعدی۔

#### جواب

میقول اس امری دین ہے کہ اس شخص کو مجموع کی حقیقت اور اعبازی کی کیفیت معلوم نہیں قرآن کریم کا اعباز اس میہ ہے ہے کہ ہم رہے نہی اگرم خلاطی نے ڈینکی چوٹ کفار عرب کے سامنے قرآن کریم کا اعباز اس میہ ہے ہے کہ ہم رہے بیل بڑے زور سے کہا کہ بیقر آن اللہ کا کام ہے اور میرام بجزہ ہے اور آرک کو س میں شک ہوتو اس کے مقابع میں ایس فضیح و بلیغ کلام بنا کر بیش کرے ہیں ایس فضیح و بلیغ کلام بنا کر بیش کرے ہیں س س اس سے منادی اور چینج ہوتا رہا مگر کو گی شخص اس میمشل ایک مطر بیش کرے ہیں ہوئی اور موارد ہا نہ ہوئی اور موارد ہا نہ ہوئی اور کس نے مقابعے اور معارضہ سے عہز اور در ہا نہ ہ رہا بتلا نے مقابعے اور معارضہ سے عہز اور در ہا نہ ہ رہا ہوئی اور کس نے محمدی اور مقابلہ کی دعوت اور کس تب میں کہاں واقع ہوئی اور کس نے محمدی اور مقابلہ کی دعوت اور کس تب میں کہاں واقع ہوئی اور کس نے نہیں ہوتا کہ نے شخص کا بیام مصنف مجزہ ہے۔ میمن کہ دیا تا ہے ، تیمن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نے تصنیف یا یہ مصنف مجزہ ہے۔ ہمنی کہ دیا تا ہے ، تیمن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نے تصنیف یا یہ مصنف مجزہ ہے۔ ہمنی کہ دیا تا ہے ، تیمن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نے تصنیف یا یہ مصنف مجرہ ہے۔ نیمن سے میں سی چیز کو بے نظیر سمجھت ہے اور واقع میں اس کی نظیر سے وقت آنسان ہے زعم میں سی چیز کو بے نظیر سمجھت ہے اور واقع میں اس کی نظیر سے وقت آنسان ہے زعم میں سی چیز کو بے نظیر سمجھت ہے اور واقع میں اس کی نظیر ہے۔ نظیر ہما وقت آنسان ہے زعم میں سی چیز کو بے نظیر سمجھت ہے اور واقع میں اس کی نظیر سے اور واقع میں اس کی نظیر کو سے نظیر سمجھت ہے اور واقع میں اس کی نظیر کا میں میں سے خوالم کی سے میں سے دور کو سے نظیر سمجھت ہے اور واقع میں اس کی نظیر کو سے نظیر سمجھت ہے اور واقع میں اس کی نظیر کو سے نظیر ہو سے نظیر کو سے نظیر

موجود ہوتی ہے،شِاہنامہ فردوی کے مقاہبے میں مرزامحد تو رانی سختص بہآ شوب نے صوات فاروقی ایک کتاب تھی جوش ہنامہ فردوی ہے بہتر ہے جس میں فردوی پرا کنٹر جرح کرتا ہے۔ نیز میرکہ مججزہ کے لئے لا زم ہے کہ وہ امرخارق للعادۃ ہواس میں اسب خلا ہری کا کوئی وخل نہ ہو۔ پحراور معجز و میں فرق بہی ہے کہ سحرتعیبم اور تعلّم اور کسب واکتساب ہے حاصل

ہوسکتا ہےاور معجز وکوئی فن نبیس کہ جو تعلیم اور تعالم سے حاصل ہو سکے۔ اور خاہر ہے کہ سعدی اور فردوی نے سالہا سال تعلیم اور تعالم ک محنتیں اور شقتیں ا ٹھا کمیں اور برسول مدرسول میں پڑھے اور اس دول کی جو تیال سیدھی کرتے رہے اور ان ہے پڑھتے رہےاوراصدح لیتے رہے، پس اگر سالب سال کی محنتوں اور مدّ توں کی مشاقی اور جدو جبیر کے بعدان کا کلام دوسرول کے کلام سے فائق ہوگیا تو وہ نیکل عجب ہےاور نہ اں کو مجز ہ کہا جا سکتا ہے۔

ہرزمانہ میں اور ہرزبان میں بڑے بڑے فاشنل اورادیب اورا نشام دازگز رے ہیں جیسے عربی میں بدلنے الزمان ہمدانی اور حربری مگروہ معجز ونہیں۔

اور فاری میں سعدی اور فر دوی اورانگریزی میں ملٹن اور شنسکرت میں کا سیداس اور اُر دو مِن حُمر حسين آ زاداور حالي وغير ه وغيره -

جن کا کلام اُنے ہمعصروں کے کلام ہے فائق اور متناز ہو گیا تو پیسالہا سال کی محنتوں اورمشقَّنوں کاثمرہ ہے کوئی معجز پنہیں۔

اس سلط میں بعض خوش فہم فیضی کی بے قط تفسیر کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لے ظیر ہے آج تک اس کا جواب نہیں ہوسگاء اس کا جواب خود فیضی کی زبان ہے سنیں کہ وہ اپنی تفسیر کے دیبا چید پیل قرآن کریم کوخدا کی اتاری ہوئی کتاب مانتے ہیں اوراس کے سواتمام عوم اور کتب کو در دمر قرار دیتے ہیں ، چنانچے بیضی کہتے ہیں۔

العلوم كلها صداع الاعلم أنتمام علوم بموات علم قرآني كرسب دردسر كلام الله وكلام الله لاعد أنين اوركام الدكمن قب كوئي شارنين لمعامده ولاحد لمكارمه ولا 🕽 اوراس كيحاس كي كوئي انتهانبين اوراس حصر لرسومه ولا احصاء 🖠 كي صداقت ك شن غير محصور بين اور

الله كلها احدالا الله ورسوله أ اعاطمنن تبين - جوعوم قرآن كريم بين بیں اُن کو بےتمام وکمال سوائے خدا اور اس کے رسول کے کوئی شہیں جانیا اور تمام اہل علم کول کر جوقر آن کاعلم ماتھ آیا ہے وہ اس کے غیرمحدودعلم کا ایک محدود حصّہ ہے۔

لعبلومه وماعله علوم كلام إطوم قرآن ال درجه بشاري كدان ك واولوالعلم ما علموا الاعدادا

کلام اللہ کے متعلق یہ خود فیضی کا قرارا وراعتراف ہے۔اباس اقرار کے بعد فیضی کو شہادت میں پیش کرنا ہنت ہے حیائی اور ڈھٹائی ہے اور مدعی سُست اور گواہ پُست کا

اوراً كريالفرض والتقد برفيضي اور-عدى اورفر دوى قرآن كي طرح ونيا كومقا بله كايُر زور چیلنج کرتے تو نمعلوم کتنے شر ہناہےاور کتنی گلتا نیں غلامان نبی آمی فداہفسی وانی وامی لیکھ کرونیا <u>کے سامنے</u>ڈال دیتے۔

## اعجاز کی دوسری وجہ

ا کی زقر آن کی دوسری دجہ میہ ہے کہ وہ عموم مدایت کا جامع ہے، جو محص قر آن کریم کے علوم اورمعارف کی تحقیق و منتیش کرے گا تو اُس کواس کتاب میں عقا کداورا عمال اور تہذیب اخلاق اورتمذن اور معاشرت اور اصول حكومت وسياست ادرترقى روحانيت اور محصيل معرضت ربانی اور تزکیهٔ رویانی اور حکر انی اور مدل عمرانی اور وصول الی التداور قرب بیز دانی کے وہ تمام قواعداور سامان اس کواس کتاب میں ظرآئیں گے جس کود کھے کریے اختیاراس کا ول اور اس كى زبان كوابى وي أ كد بلاشه بالمدكا كلام بداور يقينا باللدى أتارى بونى كماب ے۔ا سے علوم اور معارف کا خزینہ اور گنجینہ تو عالم کے تمام حکم وال کر بھی نہیں بیش کر کتے جید جائیکہ ایک ائی قوم کے ایک ائی فرد ہے اس کی تو قع کہ دوایک جامع کتاب دنیا کے سامنے پیش کرے کہ جو دین اور سخرت دونوں کی صلاح اور فعاح کی فیل اور ذمہ دار ہو اور حقوق خداوندی اور تقوق ابعبہ اور حقوق نفس کو تفصیل کے ساتھ بیان سرتی ہواور عالم کے تمام

نداہب باصد یہ دواور نصاری اور مشرکین اور مجوس اور صابئین کا دلیل اور ہر ہان کے ساتھ رو کرتی ہواور کسی مذہب کے مالم میں بیقدرت شدہو کہ وہ الأل قرآ فی کا جواب دے سکے۔ کیا بیاس امرکی دلیل اور ہر ہان دیس کہ بیقر آن با اشبداللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔

### اعجاز کی تبسری دجه

اور علی بغراقر آن کریم کاانبی وسابقین کے قصص اورامم سابقد کے واقعات اور حالات پر مشتمل ہونامشل قصة سیّدنا ابراہیم وحضرت موی وحضرت بیسی وحضرت یوسف وغیرہم اور قصه که ذوالقر نین اورقصه که اصحاب کبف وغیرہ جن کا پوراعلم ها واہل کتاب کوبھی ندتھا۔ نبی اسی فعدا وابی واسی نے جب ان آیات کوعلا واہل کتاب کے سما منے تلاوت کی تو کوئی انکارنہ کرسکا۔ فعدا وابی واسی ایر جب ان آیاد کی تحقیق اور تفصیل جا بیر تو قاضی ابو بکر یا قلانی کی اعجاز

حضرات ابلِ علم اگرو جوہ اعجاز کی تحقیق اور تفصیل حیا بیں تو قاضی ابو بکر یا قلائی کی اعجاز القرآن اور شفاء قاضی عیاض میں مبحث اعجاز القرآن کی مراجعت کریں۔

اوراُردو میں اس ناچیز نے بھی ایک مختصر رسالہ'' انعج زُائَقُرْ آن' کے نام سے مکھا ہے، اس کود کھے لیں۔ حدیث نبوی، دوسرامتجزه

قرآن کریم کے بعدآ یہ کاملمی معجز ہ حدیث نبوی ہے جس کوشر بعت اور ملّت کے نام ہے بھی تعبیر کیا جہ تا ہے جس ک کامعیت اور جا معیت کود مکھ کرا دنی عقل والا اس یقین پرمجبور ہوجا تا ہے۔ کہا ہے ، فوق احقل اور ، فوق الفطرت دستوراور آئین کامنیج اور سرچشمہ سوائے خداوندعیم و حکیم کی ذات بابر کات کے کوئی ذات انسانی نہیں ہوسکتی، خاص کر کہ جو ذات انسانی محض ای ہوجس نے نہ لکھا ہونہ پڑھا ہواس کی زبان سے ایسے محتر العقول علوم ومعارف کا چشمہ کیسے جاری ہوامعلوم ہوا کہاس اتنی نبی کی زبان فیفِ تر جمان ہے جو پچھ نكل رما ہے وہ در حقیقت لیس پر دہ اس ان غیب بول رہی ہے مؤی عدیہ السّرا مے درخت میں ہے جو آ واز سُنی وہ در حقیقت درخت کی آواز نہ تھی بلکہ وہ آ واز خداوند فتد وس کی تھی اور بیہ در خت بمنز پہٹیلیفون کے تھا کے جوعالم غیب کی واز کوموی علیہ السلام تک پہنچ رہا تھا۔ اسی طرح اُس نبی ائمی فداہ تفسی واتی وائمی کو مجھو کہاس کی زبن فیض ترجمان ہے جو

نكل رباتها وه وحي رباني اورآ وازيز داني تقي \_معاذ التنطق نفساني ندتها \_ وَمَــايَـنُـطِـقُ عَن الْهُويِّ إِنَّ هُوَالًا وَحَيِّ يُوْحَرِّ \_

<sup>\*</sup> رچه از صقوم عبدایتد بود

اس کئے کہ نثر بیعت اسلامیہ جن عقا کداوراعتقادات کی علیم دیتی ہے، وہ خرافی ت اور ہے اصل ہو تول سے بیاک اورمنزہ ہیں اور عقلی اور نقلی اور فطری دیائل سے <del>تابت ہیں جن کی</del> نسبت یقین کیا جہ سکت ہے کہ ربیعق کد قطعنا سیج اور واقعی ہیں۔

اورشر بیت اسلامیہ نے جن مکارم اخلاق کا حکم دیا ہے اوّ بین اور آخرین کے صحیفوں میں اسکی نظیر نہیں اورعلی منزا شریعت سن میدنے جن عبادات اور معاملہ ت اور افعال واعمال کا حکم دیاوہ بیٹار حکمتوں اور مصلحتوں برمبنی بیں حقوق ابتداد رحقوق العباد کی جو تفصیل اور مبدأ اور معاد کے جولا پنجل عقدے شریعت اسمامیہ ہے جل کیئے ہیں وہ عقل انسانی ہے کہیں بالہ اور برتز ہیں۔ اورعها ءفرنگ کا اقر رہے کہ تو ریت اور انجیل اور عہد قدیم اور عہد جدید کے تمام صحیفے

تعليمات اسلاميه كامقابله نبيل كرسكتية \_

نیز دنیا میں انبیا ،اور حکما ،اور سل طین اور معا ،الا کھول کی تعداد میں سڑر ہے سرجس جرت انگیز احتیاط کے سرتم آل حفزت المحقظة بھی حرکات اور سکنت اور آپ کی زبان مبر رک ہے کہ بوئے افا ظاور کلمات کو حفوظ کی گیا۔اولین اور شخرین میں اس کی نظیز ہیں۔ایک آپ کی زندگی کو محفوظ رکھنے کے سئے آپ کے افعال واقوال کے روایت کرنے والے بزار باراویوں کی زندگی کا مطابعہ سرنے والوں کے لئے کی زندگی کا مطابعہ سرنے والوں کے لئے شک وشید کا کوئی ش بجہ باقی ندر ہے ملم اسا ،الرجال اور علم ایا اعداد اور ہم اصول احدیث ای کی فی طرا ایج و ہوئے جن کا منشا، صرف سے ہے کہ آنخضرت بھی تھی نے اقوال وافعال اور اعمال ایسے محفوظ ہوجا کی کہ مشابدہ کے مساوی اور ہم مرتبہ ہو صی سے اور دوسری سب احادیث کو موجائے کہ جو مینی مشابدہ کے مساوی اور ہم مرتبہ ہو صی سے ساور دوسری سب احادیث کو دکھنے سے انسان جی اان اور سششدر رہ ج تا ہے کہ کس چرت انگیز انہی م اور اجتمام سے حدیث نبوی کا ذخیرہ جمع کیا گیا ہے اور حضرات محدیث نور دند مراقد ہم نے احادیث نبوی کی صحت اور ج نجی بڑتال کے سئے کس قدر بخت ضوابط اور قواعد مرتب کے ہیں۔

مؤ جا امام ما مک اور سیح بنی ری اور سیح مسلم اورا بودا ؤ داورتر مذی اور نسائی اوراین ماجیه وغیر ہ وغیر ہ و نیا کے سامنے موجود میں ،گرکسی ملحد اور زند اپن کی بدمجال نبیس ہوئی کہ ایک لفظ کی بھی مجمی اور بیش کر سکے۔

پھران کتا ہوں کی مندرجہ احادیث میں ہے ایک ایک حدیث کو تحقیق اور تدفیق کی سوئی پرکس کی ہرایک حدیث کے تمام راویوں کا حال ہتلا دیا اور مرحدیث کا درجہ قائم کر دیا کہ سیجے ہے یاحسن یاغریب ہے یاضعیف ہے یامنکر ہے۔

کیر اطف ہے کہ آل محفرت بھونے ہیں گے اقوال وافعال کی روایت کر نے والا پہلاطبقہ صحابہ کرام کا ہے جس میں سے بحمرہ تعالی ایک شخص بھی قشم کھانے کو وروغ کو ٹابت نہیں ہوا۔ صحابہ کرام کی تعداد ایک واکھ چوجیں ہزارتھی۔ اتی بڑی جماعت میں سے کی فردواحد کی ضحابہ کرام کی تعداد ایک واکھ چوجیں ہزارتھی۔ اتی بڑی جماعت میں سے کی فردواحد کی نبیت آتی تک رہے تا ہو بیا اس نبی اتی فداہ نفسی والی وائی وائی کا ایک نبیت یافتہ افراد میں سے ایک فردواحد بھی جھوٹ نبیس نکلا۔ والی وائی کا ایک بعد دوسر سے اور تیسر سے درجہ کے راویوں کی زند گیوں بھی عالم طور پر

كذب اور درون مع موط بإنى جاتى بين ان مب كاعقيده فق كد أتخضرت مين منه ك طرف اين طرف سيكونى بات نسبت كرنا كن وكبير هاور جرم عظيم ب-

آج د تیا میں کوئی 'هنرے سے کا پیرو میٹبیں بتا سکتا کہان کا سلسلۂ اب د کیا ہے اور س ذر بعداد رکس سند ہے ان کو بیا جیلیں اور حوار بین کے رسائل اور خطوط ملے اور اس سلسلۃ سند کے راوی کو ن کون اوک ہیں اور کون ان میں ہے نقشہ اور معتبر ہے اور کو ن غیر معتبر ساما و ۔ معاری حضرت کی کا ایک نلمہ بھی سندمتصل کے ساتھ نہیں چیش کر سکتے ۔اور حضرات محد ثمین کا پیرحال ہے کہ بغیر سند کے کوئی لفظ ان کی ہ رگاہ میں قابلِ التفات بھی نہیں اور حدیث کی مشہور کتا ہیں اس محفوظ زیانے اورمختاط لوگوں کے عہد میں مرتب اور مدون ہوئیں اور مدون ومرتب ہوجائے کے بعدان کے مصنفین ی کے زمانے ہے اوگوں نے ان کا پڑھنا اور حفظ یاد کرناشروع کردیااور تن تک ان کتابول کی سندیں متواتر سلسلول ہے دتیا میں موجود ہیں اور مشرق ومغرب کے ۱۹۰۰ کے زیر درس ہیں۔غور تو سیجئے کہ ایک ذات بابر کات قدی صفات کے اقوال وافعال کے محفوظ رکھنے کے لئے بیانتظام اور بیامتمام۔ کیا انسانی تدبیرا ور جدوجبد کا نتیجہ ہے جاشاد کا۔ بیصرف تائید رہانی اوضل یز دانی کا کرشمہ ہے کہ جو یرد ف غیب ہے نبی اُئی بلٹی ٹائٹا کے حدیث کی حقاظت کے سے شمودار ہوا ہے مکم حدیث اور اس کے معصدقد علوم وفنون برغور کرنے کے بعد دنیا کی تمام تاریخوں کامر تبدنگاہ ہے ً سرجا تا ہے اور بلاشیہ جوذات تمام اقوام اور تم ممہ لک کے لئے قیامت تک کے لئے بادی اور رہبر بن کر آئی اس کی زندگی اوراس کے اقوال وافعال ایسے ہی مجز انبطر یقنہ پر محفوظ ہونے حاصنیں کہ تی مت تک آفے والوں کے لئے کسی شک وشبہ کی گنجائش ندر ہےاور جو مخص اس نبی اُتی ک زندگی کوآ نکھے۔ کیلٹان ہے تو حدیث نبوی کے پر دہ ہے اُس کود مکھے۔

یہ جو پکھ کہا گیا ہے یہ حدیث نبوی پین تھی کے اس اعباز کا بیان تھ کہ جس کا تعلق روایت حدیث ہے ہینی الفاظ حدیث کی ہے مثال حفاظت ہے۔

اوراگر حدیث نبوک کے اعباز کو درایت اور تفقہ کے امتبارے دیکھنا جاہتے ہوتو اسمہ مجتہدین اور فقہ امامت کی کتابین شریعت کس درجہ مجتہدین اور فقہا عامت کی کتابین شریعت کس درجہ دیتا اور فقہا عملت کس درجہ جمیر ان

اور پریشان رہے باوجود غایت فہم وذ کا ونصوص شریعت کی تحقیق اور تدقیق میں عمریں گراریں اور بیہ کہتے ہوئے و نیا ہے دخصت ہو گئے ہے

> ندهسنش غایت داردند سعدی رایخن پایان بمیردشند مستسقی ودریا همچنین باتی

جس طرح حضرات محدثین کا وجود نبی اتنی ﷺ کا ایک معجز و ہے اس طرح حضرات فقیر وکا وجود بھی نبی اتنی ﷺ کا ایک معجز و ہے فرق اتناہے کہ پہلا معجز وروایت کا ہے اور دوسرامعجز و درایت کا ہے۔

### علمائے أمن محديد تيسر المعجزه

منجملہ مجرزات کے اس اُمّت کے عہد ، وصلحاء آپ کی نبو ت درس لت کا مجرز ہیں کہ حق جل شاخہ نے آپ کی اُمّت کو خیرالہ مم بنایا اور انبیاء کرام کا وارث بنایا وراسیا ہے مثال حافظہ اور ہے نظیر علم فہم عطاء کیا کہ اولین وآخرین میں اُس کی نظیر نبیس حضرات محدثین کو قوت حافظہ میں کرام کا تبین کا نمونہ بنایا اور حضرات فقہاء کوقوت اجتہا و واشنباط عطاء کی اور فہم وادراک و نکتہ بنجی و وقیقہ رک میں مل نکہ مقربین کا نمونہ بنایا اور اولیاء عدر فیمن کو اپنے عشق اور مخبت کی دولت سے نواز ااور عرش عظیم اور بہت معمور کا لیل ونہار طواف کرنے والے فرشتوں کا نمونہ بنایا کسی امّت میں علاء اسلام جسیں علم اور فہم اور تھیت و تد قبق کا نام ونشان نہ علی گاور ندان کی ہے مثل اور بلند یا بہتے کی کوئی نظیر نظر آئے گی۔ مؤرشتوں کا نمونہ بنایا کی اور بلند یا بہتے کی کوئی نظیر نظر آئے گی۔

اعقادات اورعبادات اورموس سے اور معاشرات اور سیاست ملکیہ ویدنیہ کے تمام مسائل کو توریت دانجیل کی نصوش کی روشن میں طل کر سکے اور نہ ابوانھن اشعری اور ابومنصور ہتر بدی اور غرالی اور رازی جیسا کوئی مشکلم سی اتست میں نظر سے کہ جب میدانِ مباحثہ ومناظرہ میں نگلے تو عقا کد اسمامیہ کی تحقیق کے لئے عقلی نفقی ولائل کا لشکر اُس کے ساتھ ہواور باطل کی گردن پراس کی تنفی ہے در لیغ چل رہی ہواور و نیائے اسل م کی سرفرازی اور سر بلندی اور غر و باطل کی ذریت وخواری اور سر بلندی اور خر و باطل کی ذریت وخواری اور سرگونی کا تماش دنیو و کمیورہی ہواور نہ جنید و شیلی اور بایز بداور معروف کرخی جیسا عبد و زاہداور خداوند فر والجلال کا عاشق اور مجنون سی امت میں بیدا ہوا۔

اور نہ خیل بن احمد اور سیبویہ جیسا علم اعراب کا موجد والام کسی منت میں ہوا اور نہ عبد ابق ہر جرج نی اور سعد الدین تفتاز انی جیس اسرار باغت اور دلائل اعجاز کا اہ مکسی امت

میں پیداہوا۔

عداء میہود اور علاء نصاری عبرانی یا سریانی یا اگریزی زبان کی لغت میں کوئی سان

العرب اور قاموس اور تائی العروس جیسی کتاب تو دکھا کیں، جمال الدین ابن حاجب اور

جامی کا تو ذکر کیا کروں میزان ومنشعب اورصرف میر ونحومیر جوعلم صرف ونحوکی بالکل ابتدائی

تن ہیں ہیں۔ روئے زمین کے علاء میہودونف ری عبرانی وسریانی یا انگریزی زبان کے متعلق

کوئی میزان ومنشعب تو دکھلا کیں، بطورنموندان چندعلوم کا ذکر کردیا آگے تیں س کرو۔

کوئی میزان ومنشوب تو دکھلا کیں، بطورنموندان چندعلوم کا ذکر کردیا آگے تیں س کرو۔

میہوداور نصاری ہے ہمارا مطالبہ ہیہ کہ عمل واسلام کا شریعت موسو ساور شریعت عیسو ہیہ علاء اور فضلاء ہے مواز نہ کر کے دیکھوشعتی اور حفی ترقی پرنظر نہ کردیا میلی یا کہ اور تا تی تا ہیں اور اخلاقی بیکاری گری ہے، اس میں دن بدن اور ترقی ہوگی اور طاہر ہے کہ اسلام میس بینا میں اور اخلاقی سب آس حضرت بین خطر ہوئی گریت ہے ہوئی کیا بیا سلام کا مجوزہ نہیں کہ شریعت کی اتباع کی برکت سے ہوئی کیا بیا سلام کا مجوزہ نہیں کہ شریعت اسلام کی اتباع کی برکت سے ہوئی کیا بیا سلام کا مجوزہ نہیں کہ شریعت اسلام کی اتباع کی برکت سے ہوئی کیا بیا سلام کی اتباع کی برکت سے ہوئی کیا بیا سلام کی اتباع کی برکت سے ہوئی کیا بیا اسلام کی اتباع کی برکت سے ہوئی کیا بیا ادر ادالی واور اقتیاء بیدا ہوئے کہ کی ورواز سے کھل گئے اور امت مجد بیاں این گوئی نہیں۔

برش کی عمل عمل و دونسلاء اور ادائی واور اقتیاء بیدا ہوئے کہ کی ورواز سے کھل گئے اور امت محد بیاں این کی نظر نہیں۔

جوتها معجزه

وہ غیبی ۔ واڑیں ہیں کہ بہت ہے کا ہنوں وغیر ہ کوجنگلوں اور بیابا نوں میں سائی ویں کہ

یہ نبی برحق بیں جومن جانب اللہ مخلوق کی ہدایت کے لئے مبغوث ہوئے اور ان ہی کی متابعت میں نبی ہوئے اور ان ہی کی متابعت میں نبیات مے اس میں ازص اواج ا متابعت میں نبیات ہے۔اس تسم کے مجزات کا بیان خصائص کبری للسیوطی میں ازص اواج ا تا وااد کیھو۔

# بإنتجوال معجزه

یہ ہے کہ شجر اور حجر میں ہے ایس آوازیں سنائی دیں کہ جن میں آپ کی نبؤت کی گواہی اور آپ پر سلام تھا اَلم سنائی میں آپ پر سلام تھا اَلم سنائی میں آپ پر سلام تھا اَلم سنائی میں آب پر سلام تھا اَلم سنائی میں آب پر سلام تھا اَلم میں اُلم میں

# التحضرت صلى التدعليه وسلم كے متعلق انبياءسالقين كي پيشين گوئيال

منجملہ دلائل نبوت آپ کی نبوت کی ایک دیمل بیرے کہ آپ حفزت پانڈیٹا ہے متعلق گزشته انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو بشار تیں دی ہیں کہ سخر زوانے میں ایک کامل نبی ملک عرب میں میعوث ہوئے وال ہے۔

اورای بناء براہلِ کتاب اُس نے واے نبی کے منتظر تھے،ای کئے بہت ہے ذی سم مخلص اہل کماب جیسے عبد امد ہن سمام ایھ کی افغانی آ حضرت بلقائقاتیا کے دعوائے نبوت کو شنتے بی ایمان کے <sup>ہ</sup>ے اور بہت ہے ماہ اہل کتاب آپ کے ظہورے پہلے ان بشارات کو عَلَ كَرِيَّ عَصِهِ اوران مِثارات كي تعجت كي گوا بي ديتے تنصه اور و گول ہے كہا كر ت تھے کہ نبی آخر الزمان ئے نتیبور کا زمانہ قریب آئی مگر باوجود اس علم اور یقین کے از راہ حسد وعنادا آپ کی می فت بر مربسته مو گئے اور پ کے دشمن مو گئے۔ کما قال تعالے

أَلَّهَ ذِينَ النَّيْنَ اللَّهِ مُهُ الْهِ كِتَهَابَ ﴾ جن لوُّوں كو بم نه كتاب ليني توريت يَعُرفُونَهُ كَمَا يَعُرفُونَ أَبُنَاءَ هُمُ أَ والجَيل وي وه آپ كوخوب يجايت إلى كه وَإِنَّ فَسِرِيُهَا مِّنْهُمْ لَيَكُتُهُ مُونَ } بِهِ وبي نبي بين، جن كي توريت امراجيل 🅻 میں بثارت دی گئی اوراہل کتاب آ ہے کی صورت وشکل کو دیکھ کر ہے کو اس طرح پیجانتے ہیں جس طرح بیاسے بیٹوں کی صورت وشكل ويكيح كربيهج ينية بين اورتحقيق ان میں کا ایک فرایق حق کو چھیا تا ہے، 🆠 حاد نکه وه خوب جانتے ہیں۔

الَحَقَّ وَهُمُ يَعْلَمُونَ

بالفرض والتقد بريأ مرآب كي نبوت كي بشارتين توريت والجيل مين مذكورنه بموتين توسعاء يهبود

ونصاری برطاآپ کی تردید کرتے اور جن مجلسوں میں جہاں ال تم کی آیتیں السنبی الاسی
الذی یجدونه مکتوباعندهم فی التوراة والانجیل تلاوت کی جاتی تھیں وہاں جا
کر تھلم کھلا یہ کہتے کہ یہ سب غلط ہے اور تمام یہودونصاری کو اس ہے آگاہ کرتے بلکہ شرکیون
مکد کو جو آپ کے خاص دشمن تھے ان کو آگاہ کرتے اور جو یہودونصاری اسلام میں داخل ہو تھے
تھے ان کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ۔ نیز آپ کا علاء یہود کے مداری میں جاکر
تحدی کے ساتھ یہ بیان کرنا کہ میں وہی نبی ہوں کہ جس کی توریت وانجیل میں خبردی گئی ہے ، یہ
اس امری قطعی دلیل ہے کہ آپ کو ان بٹارتوں کا لیقین صادتی اور جزم واثن تھا۔

کتب تاریخ اور سیر میں بالنفصیل بی حالات فدکور بیں کدا کثر علماء یم ودونصاری کو صحف سابقہ کی پیشین گوئیوں کی بناء پر آل حضرت ﷺ کی پیدائش اور بعثت کا زمانہ معلوم تھا۔ ا۔ چنانچے سیف ذی بیزن حاکم بمن نے عبد المطلب کو آپ کی پیدائش کے قریب زمانہ میں خبروی تھی کہ آپ کے خاندان میں نبی آخرالزمان پیدا ہونے والا ہے۔

۲۔ آپ کی عمر ہارہ سال کی تھی کہ آپ کوا ہے چھاابوطالب کے ساتھ شام کا سفر چیش آیا جہاں ایک نصرانی عالم بحیرارا ہب نے آپ کود کھے کر ابوطالب سے کہا کہ اپنے بھیجے کی خبر داری رکھنا یہ نبی آخر الزمان ہوگا ، میں نے کتب ساویہ میں نبی آخر الزمان کی جوعلامات دیکھی بیں وہ سب کی سب اس میں موجود ہیں ۔ یہودی اس کی جان کے دشمن ہو جا نمیں گے۔ جس کا مفضل قصے گرز در چکا ہے۔

س۔ دوسری مرتبہ آپ بچیس سال کی عمر میں دوبارہ تشریف لے گئے۔ وہاں نسطوراراہب نے آپ کو بغور دیکھا اور قافلہ والوں سے کہا کہ بیٹخص نبی آخرالز مان ہوگا۔ ہمارے نوشتوں میں جوعلامات خاتم الانبیاء کی کھی ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ میہ تصنہ بھی ابتداء کتاب میں مفصل گزر چکا ہے۔

۳۔ پھر ابتداء بعثت میں جب حضرت فدیجہ آپ کواپنے پچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے باس کے کئیں تو بہی کہا کہ بیدو ہی نبی آخرالز مان ہیں کہ جن کی حضرت موتی اور حضرت علیاں کے بیال کے بیدو ہی ابتداء کتاب میں گزر چکا ہے۔
عیسی نے بشارت دی ہے ، بیقصہ بھی ابتداء کتاب میں گزر چکا ہے۔
۵۔ حضرت سلمان فاری ابتداء مجوی متھے، اُس ندہب ہے بیزار ہوکر یہودی فد ہب اختیار کیا،

لیکن یہودیت ہے بھی قلب کو تسکیس میسر ندا کی تو یہودی ندہب چھوڈ کر عیسائی بن گئے علاء نصاریٰ ہے نہی آخرانز ہان کی جو پیشین گوئیاں سی تھیں وہ خوب یاد تھیں آخضرت المحقظ جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سلمان آپ کی خبرس کر آپ کی خدمت ہیں ماضرہ وے ،آپ کے چہر اُلور کود یکھتے ہی پہیان گئے کہ بیوبی ٹی آخرالز ہان ہیں کہ جن کی پیشین گوئیاں میں من جا ہوں۔ یہ قصہ بھی مفضل گزر چکا ہے۔

۲ - نجاشی شاہ حبشہ نے بھی اخبیاء سابقین کی پیشین گوئیوں کے موافق بیا کر آپ کو نہی آخرالز مان تسلیم کیا اور مشرف باسلام ہوا، یہ قصہ بھی مفصل گزر چکا ہے۔

آخرالز مان تسلیم کیا اور مشرف باسلام ہوا، یہ قصہ بھی مفصل گزر چکا ہے۔

کے پھر کھی جب آپ نے تیصر روم یعنی ہرقل کو دعوت اسلام کا خطاکھا تو اس نے بھی آپ کے ایک میا تا تیا ہے کہ حالات دریا فت کرنے کے بعد ریا قرار کیا کہ یہ وہی نبی آخرالز مان ہیں جن کی کتب سابقہ میں خبر دی گئی ہے اور جن کا ہم کو انتظار تھا۔ یہ قصہ بھی مفصل گزر چکا ہے۔

کتب سابقہ میں خبر دی گئی ہے اور جن کا ہم کو انتظار تھا۔ یہ قصہ بھی مفصل گزر چکا ہے۔

### تمهيدي أمور

قبل اس کے کہ ہم کتب سابقہ ہے آنخضرت پھی ہیں گئی کی بشارتوں اور خبروں کوؤکر کریں بہتر بیمعلوم ہوتا ہے کہ طالبانِ حق کی تنبیہ کے لئے چندا مور ذکر کر دیں تا کہ اہلِ کتاب کے دھوکہ میں نہ آئیں۔

امرِ اوّل لـ

یہودونصاریٰ کا یہ خیال خام ہے کہ کسی نبی کی نبیۃ ت ٹابت کرنے کے لئے یہ شرط ہے کہ انبیاء سابقین نے اس نبی کی آمد کی پیشین گوئی کی ہواوراس آنے والے نبی کی نشانیاں لوگوں کو بتلائی ہوں کہ جس مرعی نبیۃ ت میں بیدنشانیاں پائی جا کیں وہ نبی صادق ہے ورنہ کا ذہب اور پھر علم ء یہودونصاری اپنے اس خودتر اشیدہ معیار کی بناء پر یہ کہد ہے ہیں کہ کتب مالبقہ میں محمد رسول اللہ خلافی ایک کوئی پیشین گوئی نبیس اور جو دیشین گوئیاں علماء اسلام پیش مالبقہ میں وہ حضور پُر نور پر منطبق نبیس۔

ا - ابل اس م بد كتبته بین كداة ل تو بدخودتر اشیده قد عده بی غلط به داشات نوت كیلئه می یاز له دالاه ام مؤلفه مولا نارحمت الله كيرانوی جس ۴۵۰ ۳۔ حضرت حزیل اور حضرت وانیال اور حضرت اصعیاء وغیر ہم جن کا نبی ہوتا اہل کتاب کے نزد کیک مسلم ہے، ان کا ذکر اور ان کی خبر کتب سابقہ میں موجود نبیس معلوم ہوا کہ اصل نبی سی موجود نبیس معلوم ہوا کہ اصل نبی سے کا دارو مدار مجزات اور علامات نبی ت پر ہے۔ البتہ نبی سابق کا۔ نبی لاحق کے ظہور اور بعثت کی خبر دینا ہیا ہی آئے والے نبی کی جلالت قدر اور عظمت شان پر دلالت کرتا اور بعثت کی خبر دینا ہیا ہی آئے والے نبی کی جلالت قدراور عظمت شان پر دلالت کرتا ہے، رہا انبیاء سابقین کی پیشین گوئیوں کا حضور پر تور پر انطباق سوانشاء اللہ تق لے ہر بشارت کے ذیل میں خوب واضح ہوجائے گا۔

الساعلاء نصاری اس بات پر شفق ہیں کہ انبیاء سابقین نے حضرت سے کی آمد کی پیشین گوئی کی ہے گر بہود کے ملف اور خلف حضرت عینی کے پیشین گوئیوں کے قطعاً منکر ہیں۔
اور علاء نصاری جن خبروں کو حضرت سے کے حق میں بتاتے ہیں بہود ان میں الیسی تاویلیں کرتے ہیں کہ جن ہے وہ خبریں حضرت سے پرصادق نہیں آئیں۔
تاویلیں کرتے ہیں کہ جن ہے وہ خبریں حضرت سے پرصادق نہیں آئیں۔
پس جس طرح بہود حضرت میں کی بشارتوں کے منکر ہیں اس طرح نصاری محمد رسول اللہ ایک فیوں اور پیشین کوئیوں کے منکر ہیں اس طرح نصاری محمد رسول اللہ ایک فیوں اور پیشین کوئیوں کے منکر ہیں۔

۳ - نیزید مجی ضروری نبیس کداگر تبی سابق نبی لاحق کی خبر دی آو اُس کی صفات اور علامات اور خصوصیات شخصیه کی ایسی تشریح کردے کداس نبی کود یکھتے ہی خواص اور عوام کواس کی نبوت کا بالبدا ہت یعین آجائے کہ کسی شبه کی گئجائش اس میں باتی ندر ہے نبی کی شناخت اگرایسی بدیمی ہوجائے تو پھر مجزات اور دلائل نبؤت اور براہین رسالت کی ضرورت ندر ہے گی۔

امر دوم کے

انبیاء بنی اسرائیل میں سے بہت سے نبیوں نے جیسے اشعیاء اور ارمیاء اور دانیال اور حزیل اور تیل اور علیہ کا اسٹلام نے بہت سے آئندہ واقعات اور چیش آنے والے حالات کی خبریں دی ہیں جیسے بخت نصر اور فورش اور اسکندروغیرہ کا خاہر ہونا اور زمین روم اور مصرا ور مینوی اور بابل میں حوادث کا چیش آتا پس عقل سلیم اس امر کو قریب قریب ناممکن کے جھتی مینوی اور بابل میں حوادث کا چیش آتا پس عقل سلیم اس امر کو قریب قریب ناممکن کے جھتی

ہے کہ انبیاء کرام علیہ استلام ایسے بھوٹے جھوٹے حوادث کی تو خبر دیں اور نبی اکرم ہمرورعالم سیدنا محمد رسول ابتد علیہ وسلم کی بعثت کی خبر ند دیں کہ جس سے بڑھ کر آج تک دنیا میں کوئی واقعہ ہی جیش نہیں آیا۔ معلوم ہوا کہ انبیاء سر بقین نے آب کے ظہور ہانور کی ضرور بالضرور بیثار تیں دی تھیں گراہلِ کتاب نے ان بٹ رتوں کوائی کتابوں سے نکال دیایا بدل دیا اور جو بیٹار تیں اُن کی ہی روگئی ہیں ان میں تاویلیں کرتے ہیں۔

امر سوم لے

نصاری کا دعوی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السّوا م خاتم النبیین سے کہ اُن کے بعد کسی نبی

کا آنا ناممکن ہے اور اہلِ اسل م ہے کہتے ہیں کہ نصاری کا ہے دعوی بالکل غیط ہے۔

ا۔اس لئے کہ حضرت عیسی علیہ استوا م نے بھی بینہیں فر مایا کہ بیل خاتم النبیوں ہوں ، میرے

بعد کوئی نبی نبیس کی انجیل میں کسی جگہ بھی ہے نہ کورنہیں کہ حضرت عیسی خاتم النبیوں ہیں۔

۲۔ نیز حضرت عیش نے بھی بینہیں کہ کہ میرے آسان پر چلے جانے کے بعد کوئی سچا نبی اس میں اس کے بعد کوئی سچا نبی مارت کے بعد کوئی سچا نبی اس میں آئے گا بھہ ایپ بعد ایک آنے والے عظیم الشان رئول یعنی فارقلیط کی بشارت دی اور اس پر ایران ا نے کی تاکیدا کہ یو کہ اور اس بیاء پر عماء اہل کتاب بھی فارقلیط کی آنہ کے مارت کے بعد وی فارقلیط کی سے اس عدد کی گیا ہے اور اس جسے موٹی نس نے اپنے ماری حوالے کے بعد وی علیہ السلام کے بعد ہیں۔

\*\* بعد ہیں۔

۴- کتاب اعمال کے گیارھویں باب میں لکھاہے۔ ۲۴- انہی دنول چندنی بروشعم سے ابط کیہ میں آئے۔

14- ان میں ایک نے جس کا نام اگبس تھ کھڑ ہے ہوکر روح کے بدایت سے فاہر کیا کہ تمام دنیا میں ہڑا کال پڑے گا اور بیکلودیں (قیصر روم) کے عہد میں واقع ہوا۔ انتی مہام دنیا میں ہڑا کال پڑے گا اور بیکلودیں (قیصر روم) کے عہد میں واقع ہوا۔ انتی بہال سے صاف فاہر ہے کہ بروشتم ہے اٹھا کیہ میں چند نبی آئے جن میں سے ایک کا نام اگبس اور عربی نسخہ میں آغابوس تھا اور بیام روزِ روش کی طرح واضح ہے کہ بیدواقعہ

إد يجھواظبارالحق ج٠٣٠م-١٣٠

حضرت عیسی علیہ السلام کے بعد کا ہے اس جب ان کے بعد نبی ثابت ہوئے تو حضرت عیسی کا خاتم النبین ہونا قطعاً نلط ہوا۔

۵۔ نیز انجیل متی سے ساتویں باب درس ۱۵ میں حضرت مسیح کی تعلیم اور تنبیه اس طرح ند کور سے دکور سے جھوٹے نبیوں سے خبر دارر ہو۔الی آخرہ۔

ہو۔ برسے بیرسے بردوروں کا میں جس میں حضرت سے فیزردارکیا کہ میرے بعد بہت سے جوٹے مدعمیانِ نبوت طاہر بھول گے اور میرے نام ہے نبی کا دعویٰ کریں گے بیمی یہ بیس حصوٹے مدعمیانِ نبوت طاہر بھول گے اور میرے نام ہے نبی کہ جس میں موعود بھول کے کہ جس میں موعود بھول ( جسیا کہ قاویان کا ایک و بھان کہتا ہے کہ جس میں موعود بھول کے میں میں بھاڑنے والے بھیٹر ہے ہیں۔ حضرت میں نے اس تعلیم جس بے فیرردار رہناوہ باطن جس بھاڑنے والے بھیٹر ہے ہیں۔ حضرت میں نے اس تعلیم جس بے قدمی نے تا اور بینیں قربایا کہ میرے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔ بلکہ بیفر ، یا کہ مدعیان نبؤ ت کا امتحان کروہ تے کی تعدیل کی تعدیل کروہ تے کی اس بھیارم جس ہے۔ تعدیل کروہ نانچہ بوحن کے پہلے خط کے باب چہارم جس ہے۔ انہیں اسے عزیز و ہرایک روح کا بھین نہروہ کی تکذیب کروچنا نچہ بوحن کے پہلے خط کے باب چہارم جس ہے۔ انہیں اسے عزیز و ہرایک روح کا بھین نہرو بلکہ روحول کوآن ماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہے بانہیں

کیونکہ بہت سے جھوٹے نمی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔الخ خلاصہ بیا کہ خود نصاریٰ کی ان نصوص سے بیامرواضح ہوگیا کہ حضرت عیسی علیدالسلام خاتم النبین نہ تھے۔

امرچہارم

نصاری یہ کہتے ہیں کہ حضرت استعمالی والدہ ماجدہ ، کنیزاور باندی خیس اس لئے شرف اور زنبہ میں بنی استعمال کی اسرائیل کے ہم پائیس ۔

#### جواب

اق ن : يہود كى معتبر روايات سے بيٹابت ہے كه حضرت ہاجرہ شاہ مصرفر عون كى بيئ تھيں اونڈى اور بائدى نقص تقریب ایک معتبر مفتر شلوملوا تحق كتاب بيدائش باب ١٦ آيت اقلى كا في من تعمیل توريت كا ایک معتبر مفتر شلوملوا تحق كتاب بيدائش باب ١٦ آيت اقلى كا تعمیل تعمیل تعمیل تعمیل تعمیل تعمیل اور موتاب اقلى تعمیل من تعمی

جب اس نے (رقیون شاہ مصر نے) سارہ کی وجہ سے کرا مات کود یکھاتو کہا میری بیٹی کا اس کے گھر میں اونڈی ہوکرر ہنادوسر سے گھر میں ملکہ ہوکرر ہنے سے بہتر ہے ہے۔
معلوم ہوا کہ ہاجرہ وراصل کنیز اور لونڈی نتھیں بلکہ فرعون مصر کی بیٹی تھیں جس کو بادشاہ نے حضرت سررہ کی خدمت کے لئے دیا تھا، بادشاہ نے جب حضرت سارہ کی کرامتیں دیکھیں تو اس کو یقین ہوگیا کہ سارہ اور اس کا شو ہرابرا ہیم خدا کا مقبول اور برگزیدہ بندہ ہے اس لئے اس نے حضرت سارہ کا بہت اعز از واکرام کیا حتی کہ اپنی ہاجرہ کو حضرت ابرا ہیم کی زوجیت کے لئے دیدیا تا کہ اُس زمانہ کے رسم ورواج کے مطابق دوسری بی بہلی بڑی بی کی خدمت گزار بن کرد ہے۔
بی بی بہلی بڑی بی بی کی خدمت گزار بن کرد ہے۔

دوم

یہ کہ حض کنیز ہونا عیب نہیں حضرت یوسف علیہ السقل م کوغلام بنا کرفروخت کردیا گیا خاص کر جب کہ توریت میں دوعہد لکھے گئے ہیں ایک عہدا ساعیلی اورایک عہدا سحاقی اور حق تع لئی نے دونوں کے تق میں حضرت ابراہیم سے جمدا ساعیلی اور حضرت ابراہیم سے حضرت المعیل کے حق میں جمعنے اولا دادرائمت عظیم کا وعدہ کتاب کو بن اور باب سوم کتاب الاعمال سے بالکل واضح ہے کہ بنی اساعیل میں سے ایک عظیم الشان نبی ظاہر ہوگا۔ پس خدا تعالیے کے وعدہ بالکل واضح ہے کہ بنی اساعیل میں سے ایک عظیم الشان نبی ظاہر ہوگا۔ پس خدا تعالیے کے وعدہ برکت کوذکر نہ کرنا اور وہمی اور خیالی عبوب ہے۔
برکت کوذکر نہ کرنا اور وہمی اور خیالی عبوب کا زبان سے نکالنا عقلا و نقلامعیوب ہے۔
برکت کوذکر نہ کرنا اور وہمی اور خیالی عبوب کا زبان سے نکالنا عقلا و نقلام عبوب ہے۔
اور پھر بہودا اور زن اور یا مکا حال جواجد او سے جاپیان میں کرتے ہیں اس کا ذرا بھی خیال کر لیس تو ندامت سے سرنہ اُٹھا سکیں۔

گرلیس تو ندامت سے سرنہ اُٹھا سکیس۔

خلاصة كلام

یہ کہ حضرت ہاجرہ شاہ مصری بیٹی تھیں۔ بادشاہ نے حضرت سارہ کی بزرگی و کیے کراُن کی خدمت سارہ کی بزرگی و کیے کراُن کی خدمت کے لئے پیش کی اوراس ز مانے کارسم ورواج بھی یہی تھا کہ امیروں کوجو بیٹی ویتے تھے تو وہ بمنزلد خادمہ کے ہوتی تھی ماہی وجہ سے بیچے بیٹی رکی میں بیلفظ آیا ہے، فاخلہ مسہالہا جو

ا ارض القرآن مؤلفه سيّد سليمان تدوى يج ٢ جس ٢١

نصاری نے بچائے خادمہ کے کنیز اور باندی ہے اس کا ترجمہ کر ڈالا جو سراسر بے انصافی ہے۔

حیرت کا مقام ہے کہ علماء یہود ونصاری ان حضرات انبیاء کو جوحضرت مسیح کے سلسلۂ اجداد میں ہیں معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ شرک اور بُت پرستی اور زیا کاری اور شراب خواری میں ملوث سمجھتے ہیں اور ان امور کو قابل طعن نہیں سمجھتے اور حضرت اساعیل عدیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ماجرہ پرخادمہ کالفظ موجب طعن سمجھتے ہیں۔

### آمدم برسرِ مطلب

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حفرات انبیاء سابقین کی ہزار ہا پیشین گوئیوں میں سے صرف چند پیشین گوئیوں ایس ہے کہ حفرات انبیاء سابقین کی ہزار ہا پیشین گوئیوں میں ۔ باتی اگر تعریب چند پیشین گوئیاں بطور نمون توریت وانجیل ہے ہدید ٹاظرین کردی جا ئیں۔ باتی اگر تفصیل درکار ہوتو از المة الاوہام بزبان فاری اور اظہار الحق بزبان عربی مردوم صنف مولا تارجمة الله کیرانوی بانی مدرسہ صولتیه ملة معظمہ قدس الله کیرانوی بانی مدرسہ صولتیه ملة معظمہ قدس الله سرؤ کی مراجعت کریں۔

### بثارت اوّل ـ ازتورات سفراستناء باب (۱۸) آیت (۱۸)

۱۸۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ انھوں نے جو کچھ کہا سواچھا کہا۔ میں اُن کے لئے اُن کے بھائیوں میں جھے سانبی ہریا کروں گااور اپنا کلام اُس کے مُنھ میں ڈالوں گااور جو کچھ اُسے فرماؤں گاوہ سب اُن سے کے گا۔

19۔ اور ابیا ہوگا کہ جوکوئی میری ہاتوں کو جنھیں دہ میرا نام لیکے کے گا نہ سُنے تو میں اُس کا حساب اُس سے لوں گا۔

\* النيكن وہ نبی جوالیمى گستاخى كرے كہ كوئى بات ميرے نام سے كہے جس كے كہنے كا ميں نے اُسے تھم نہیں دیااور معبودول كے نام ہے كہاتو وہ نبی ل كیا جائے۔

۲۱۔ اور اگر تو آپنے دل میں کے کہ میں کیونکر جانوں کی یہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں تو جان رکھ کر جب نبی خداوند کے نام سے پچھ کے اور وہ جواس نے کہا ہے واقع نہ ہوتو وہ بات خداد ندیے نبیں کہی ۔ انتی اہلِ اسلام یہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹارت خاص سرورے کم سیّدنا محمہ بینائی کے لئے ہاور سے اہروکا یہ خیال ہے کہ یہ بیٹارت بیشع علیہ السلام کے لئے ہاور نصاری یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ واسلام مے لئے ہے، لیکن حق یہ ہے کہ اس بیٹارت کا مصداق بجو خاتم الا نبیاء بیٹائی تی کے وی نہیں ہوسکتا۔ اس لئے کہ یہ بیٹارت اُس نبی کے ظہور کی ہے کہ جوموک علیہ السّلام کے مماثل یعنی ما نمذہ واور بنی اسرائیل میں سے نہ ہو بلکہ بنی اسرائیل کے بھائیوں علیہ السّلام کے مماثل یعنی ما نمذہ واور بنی اسرائیل میں سے نہ ہو بلکہ بنی اسرائیل کے بھائیوں اس لئے اہل اسلام کہتے ہیں کہ یہ خاص آل حضرت بیلات کی بیٹارت سے بجند وجوہ۔ اس لئے اہلِ اسلام کہتے ہیں کہ یہ خاص آل حضرت بیلات کی بیٹارت سے بجند وجوہ۔

### اوّل

سیکاس بشرت میں بیندکورے کہ میں اُن کے یعنی بی اسرائیل کے بھائیوں میں سے جھ ساایک نی ہر پا کروں گا اس سے صاف ظاہرے کہ بین بی اسرائیل میں سے نہ ہوگا اس لئے کہ بیخطابات ایک دوخض کے باتھ مخصوص نہ سے بلکہ بی اسرائیل کے تمام اسباطا ور گروہوں کو سے البندا اس خطاب کی نخاطب مجموع قوم بی اسرائیل ہوگی اور مطلب بیہ وگا کہ اس پوری قوم بی اسرائیل ہوگی اور مطلب بیہ وگا کہ اس پوری قوم بی اسرائیل ہوگی اور مطلب بیہ وگا کہ اس پوری قوم بی اسرائیل ہوگی اور مطلب بیہ وگا کہ اس پوری قوم بی اسرائیل کے بھائیوں) میں سے تیرے ما نذا کیک نبی ہر یا کروں گاجواس امرکی صاف دلیل ہے کہ بینی بی اسرائیل میں سے ہوتا تو بیہ فرماتے کہ قورتم میں سے ایک نبی بیدا ہوگا۔ کہما قال تعالی لَقَدُ مَنَ اللّٰهُ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ فَر مَاتِ کَهُمَادِ کَا بِعَالَی خطابالِیَنِیْ اسْرا آئیل وَجَعَلَ فِیْکُمْ اَنْبِیَاءَ۔

اِذُبَعَتُ فَیْ فِیْهِمْ دَسُولًا بِیْنَ اَنْقُیسِهِمْ لِ اور بین فرماتے کے تمہادے بھی یُوں میں سے وہ فی فام ہوگا گھا قال تعالی خطابالِیَنِیْ اسٹو آئیل وَجَعَلَ فِیْکُمْ اَنْبِیَاءَ۔

غرض بیرکہ موی عدید الصلواۃ والسّلام کا تمام بنی اسرائیل کویلاکسی تخصیص کے بی خطاب فرمانا کہ وہ نبی موعود تمھارے بھائیوں میں سے جوگا۔ اس امرکی صاف ولیل ہے کہ وہ نبی موعود بنی اسرائیل کے بھائیوں سے خود بنی اسرائیل ہی مراد ہیں گرید بالکل غلط ہے اور سراسر ضلاف عقل ہے اور ساری دنیا کی لُغت کے خلاف ہے، جب یہ کہا جائے کہ زید کے بھی کی تو زیدان بھائیوں میں داخل نہ ہوگا بلکہ بھائیوں خلاف

إ آل عمران ،آية ١٩٢٧\_

کے علاوہ ہوگا کیونکہ مضاف الیہ ہاتفاق عقلاء مضاف سے خارج ہوتا ہے، ٹیز کی شخص اوراس
کی اولا دکو دنیا کے کسی محاورہ میں بطریق حقیقت بنہیں کہا جا سکتا ہے کہ بیاس کے بھائی ہیں
پس نی امرائیل کے بھائیوں سے بنی امرائیل کی اولا دمراد لیزا بی سراسر نادانی اور جہالت ہے
محاورہ جس بیتو کہا جا سکتا ہے کہ زید بنی تیم کا بھائی ہے اور ہودقوم عاد کے بھائی ہیں اور صالح
شود کے بھائی ہیں یعنی اس قوم کے ایک فرد ہیں لیکن پہیں کہا جا سکتا کہ قوم عاد قوم عاد کے
بھائی ہیں اور شود شمود کے بھائی ہیں اور پنوٹیم ہوئی ہی اور پنوٹیا تھی ہیں۔
اسی طرح یہ کہنا کہ بنی اسرائیل ، بنی اسرائیل کے بھائی اور بنوٹیا تھی ہوئی جمافت ہے۔
اور سے کہنا نئی اسرائیل کے بھائیوں ہے اُن کی سل اور اولا دمراد ہے تھلی ہوئی جمافت ہے۔
اور سے کہنا بنی اسرائیل کے بھائیوں ہے اُن کی سل اور اولا دمراد ہے تھلی ہوئی جمافت ہے۔
ان میں سرائیل کے مقابلہ میں حصرت
نیز کتاب پیدائش کے سولہویں باب ، درس تیرہ میں بنی اسرائیل کے مقابلہ میں حصرت
اسلعیل اور اُن کی اولاد کا اس طرح ذکر ہے۔

۱۹۰-وہ آپنے سب بھائیوں کے سامنے بودوباش اختیار کرےگا۔اھ اورتوریت سفر پیدائش کے بجیبویں باب درس ۱۸ میں ہے۔ کہ آمکیل اپنے سب بھائیوں کے سامنے مرگیا۔انخ

پس ان دونوں جگہ بنی اسرائیل کے بھائیوں سے باڈا تفاق بنی عیص اور بنی اسرائیل مراد ہیں اور بیا اسرائیل سے کہ خاص بنی عیص میں سے کوئی صاحب نیج تنہیں ہوا اور بیام کی جواولا دقطور و نیج تنہیں ہوا اور بیام کی جواولا دقطور و نیج تنہیں ہوا اور بیام کی جواولا دقطور و سے ہوئی اُن سے ہمی اللہ تقالی نے نیج سے اور برکت کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا۔ البہ تہ حضرت اسلام کے حق میں برکت کا وعدہ فرمایا۔

# اہلِ کتاب کی ایک تحریف کاذکر

علاء اہل کتاب نے اس بشارت میں ایک لفظ بیاضافہ کردیا ہے خداتیرے ہی درمیان تیرے ہوا کا درس ۱۵ کا درس ۱۵ کا کہ تیرے ہوا کے درس ۱۵ کا درس ۱۵ کا کہ بینے ہمرقائم کرے گا(دیکھوا کی باب کا درس ۱۵) تاکہ بید بشارت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پرصادق ندائے سوجا ننا جا ہے کہ بیلفظ ''تیرے ہی درمیان سے'' بعد میں بروھا بیا گیا ہے دلیل اس تحریف کی بیہ ہے کہ تو ریت سفر استثناء ہا ہ ۱۸

اوردر سالفارہ میں خداتوں کی طرف ہے موی علیہ السّوا م کوخطاب میں الفاظ یہ ہیں، میں الن کے لئے اُن کے بھائیوں میں ہے جھے ماایک نی بر پاکروں گا۔اھ

اس میں تیرے بی درمیان ہے۔کالفظ فدکور نہیں اور مجیب بات ہے کہ کتاب الاعمال باب آئیت ۲۲ میں اس خبر کا ذکر آیا ہے گر'' تیرے درمیان' کالفظ فدکور نہیں۔

باب آئیت ۲۲ میں اس خبر کا ذکر آیا ہے گر'' تیرے درمیان' کالفظ فدکور نہیں۔

نیز حضرت آئی کے حوار بین نے جہاں کہیں بھی اس کلام کوفل کیا ہے،اس میں یہ جملہ لیات ہے۔

یعنی کہ تیرے بی درمیان ہے بھی ذکر نہیں کیا معلوم ہوا کہ یہ جملہ الحاقی ہے۔

اوراگر بالفرض والتقد برتھوڑی ویر کے لئے یہ تسلیم کرلیا جائے کہ یہ جملہ الحاقی نہیں تو ہوسکتا ہے کہاں کی مرادیہ ہوکہ تیرے درمیان سے بعنی خدا پرستوں کی سل سے مطلب یہ کہ وہ حضرت ابراہیم صنیف کی سل سے ہوگا۔

کہ وہ حضرت ابراہیم صنیف کی سل سے ہوگا۔

### خلاصة كلام بيكه

حضرت موی علیہ السّلام کابنی اسرائیل کے بارہ اسباط کو مخاطب بنا کر بیفر مانا کہ ان کے بھائیوں میں ہے تن تعالی ایک نبی ہر پاکرے گا۔اس امری صریح دلیل ہے کہ وہ نبی اسرائیل نہ وگا ورنہ بنی اسرائیل نبی کی خبر دینا منظور ہوتا تو بیفر ماتے کہ ان میں سے یا ان کی اولا دمیں سے وہ نبی ہر پا ہوگا ایسی صورت میں بھائیوں کا لفظ برد مانا محض لغوا ورفضول ہوگا اولا دمیں سے وہ نبی ہر پا ہوگا ایسی صورت میں بھائیوں کا لفظ برد مانا محض لغوا ورفضول ہوگا ہوئی نہ ہوگا یعنی وہ نبی بنی اسرائیل کی سل سے نہ ہوگا۔

اور ظاہر ہے کہ حفرت پوشع عدیہ السّلام اور حفرت عیسیٰ علیہ السّلام دونوں بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل کے بھائیوں بعنی بنی اسمعیل میں ہے ہیں ابندا بید دونوں بی اس بیارت کا مصداق نہیں بن سکتے ،اس بیٹارت کا مصداق صرف وہی تی ہوسکتا ہے کہ جو بنی اسلمیل میں ہے ہوانہ بیاء بنی اسرائیل میں ہے کوئی پنیمبراس بیٹارت کا مصداق نہیں ہوسکتا۔

دوم

علیہ السّلام کے ماندنہ یوشع علیہ السّلام ہیں اور نیسٹی علیہ السّلام اس لئے کہ یہ دونوں حضرات

بنی اسرائیل ہیں سے ہیں اور توریت سفر استثناء باب چوٹیہواں درس دہم ہیں ہے کہ بنی
اسرائیل ہیں مویٰ کے مانند کوئی نی بیس اٹھ جس سے خداوند آسٹے سامنے آشائی کرتا۔ انتہا۔
علاوہ ازیں حضرت بوشع علیہ السلام۔ حضرت مویٰ علیہ السّلام کے تلمیذ (شاگرد) شے
اور تابع اور متبوع مماثل نہیں ہوتے نیز حضرت بوشع اس وقت موجود نتے اور اس بشارت
میں بید فدکور ہے کہ ایک نبی ہر پاکروں گا جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس نبی کا وجود ذیانہ
مستقبل میں ہوگا۔

اور پوشع علیہ الصلواۃ والسّلام حضرت موی علیہ الصلواۃ والسّلام ہی کے زمانے میں نبی ہو چکے ہے۔ ہیں۔ ہو چکے ہے۔ ہیں وہ اس بشارت کا جس میں آئندہ نبی کی خبردی گئی ہے کیے مصداق ہو سکتے ہیں۔ علی بذا حضرت عیسی علیہ الصلواۃ والسلام بھی حضرت موی علیہ الصلوۃ والسّلام کے مماثل نبیس اس لئے کہ نصارائے حیاری کے نزویک تو وہ ابن اللّہ یا خود خدا ہیں اور حضرت موی علیہ الصلوۃ والسّلام نہ اللّہ مناللّہ مناللہ 
نیز حضرت عیسی علیہ انصلو اقوالسلام کی شریعت صدود وقصاص زواجر وتعزیزات عسل و طہارت کے احکام سے ساکت ہے۔ بخلاف شریعت موسویہ کے کہ وہ ان تمام امور پر مشتمل ہے۔ ہاں نبی کریم علیہ الصلو اق والسّلام اور حضرت موی علیہ انصلو اق والسّلام میں مماثلث ہے۔ جس طرح حضرت موی علیہ الصلو اق والسّلام میں مماثلث ہے۔ جس طرح حضرت موی علیہ الصلو اق والسّلام صاحب شریعت مستقلہ تھے، ای طرح ہمارے نبی اکرم ﷺ کی شریعت غز وبھی مستقل اور کامل اور علی وجدالاتم صدود وتعزیرات، جہاد وقصاص، حلال وحرام کے احکام کو جامع ہے اور ظاہری احکام کی طرح بطنی احکام لیعنی اخلاق کی بھی جامع ہے۔

جس طرح موی علیہ المصلوا قوالشلام نے بنی اسرائیل کوفر عون کے پنجہ سے نکال کر عزّت دی،اس سے بدر جہازا کدنبی اکرم فیلان شائے اسے خورب کوروم اور فارس کی قید سے چھڑا کر اللّہ كا كلمه يزهايا اور قيصر وكسرى كے خزائن كى تنجياں اُن كے سُير وكيں۔ نيز جس طرح حضرت موی علید الصلواۃ والسّلام نے نکاح کیا ای طرح ہمارے نبی کریم علید انصلوۃ والسّول مے بھی انبیاء سابقین کی سقت نکاح برعمل فرمایا۔ اور ای مما ثلث کی طرف قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ ہے۔

شَاهِ لَمَا عَلَيْكُمُ كَمَا أَرْسَلُنَا } كُوابى وين والا بي بم في فرعون كى

إِنَّا أَرُسُلُنَآ إِلَيْكُمُ رُسُولًا ﴿ بَم نِتِمِحارى طرف ايك رسول بحيجا بم ير الى فِرْعَوْنَ رَسُولًا لِ اللهِ الكِرسول بَصِجالًا

نيز حضرت عيسى عليه الصدواة والسمالام اور حضرت بوشع عليه الصلواة والسلام في بهي اس مما ثلث كا دعوى نبيس فر مايداورا كريدكها جائے كدمما ثلث سے بيمراد ہے كدوہ نبي موعود مویٰ علیہ الصلواۃ والسّلام کی طرح بنی اسرائیل میں ہے ہوگا۔ تو اس صورت میں حضرت عیسی اور حضرت بوشع ملیم الصلواة والسلام کی کیا تحصیص ہے، حضرت موی علیدالتلام کے بعد بنی اسرائیل میں بزاروں نبی پیدا ہوئے۔اس لی ظے ہرنبی انبیاء بنی اسرائیل میں سے اس بشارت کا مصداق بن سکتا ہے اورا گر حضرت عیسیٰ اور حضرت پوشع عیب، الصلواة والسلام کے لئے کسی درجہ میں مماثلث تسلیم کرنی جائے تو اس مماثلث کواس مماثلث ہے کہ جو نبی ا كرم بالتنظيم كوحفرت موى مديدالتلام عصاصل بكوئي نسبت نبيس-

(m) ۔ سوم بید کہ اس بشارت میں بیکھی مذکور ہے کہ میں اپنا کلام اُس کے منھ میں ڈالوں گا ۔اھ بینی اُس نبی پرالواح تو رات وز بور کی طرح لکھی ہوئی کتاب نازل نہ ہوگی بلکہ فرشتہ اللّٰہ کی وی لے کرنازل ہوگا۔اوروہ نبی اُتنی ہوگا۔فرشتہ ہے س کراللہ کے کلام یادکر ہے گااوراَ ہے منھ ے پڑھ کرائشت کوسنائے گا۔ اور طاہر ہے کہ یہ بات بجزئی اُٹی فداہفسی والی واُٹی کسی پر صاوتُ بِينَ آتَى كَمَا قَالَ تَعَالَ وَمَا يَمُنْظِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْحَىٰ آ إِيّ خواہش ہے کوئی بات نبیس کہتے مگر وہ دحی ہوتی ہے جواللہ کی طرف ہے جیجی جاتی ہے۔

(سم)۔ جہارم یہ کداس بٹارت میں اس امر کی بھی تضریح ہے کہ جواس نبی موعود کے عکم کو نہ مانے گا میں اس کوسز ا دوں گا اور طاہر ہے کہاس سزا ہے اُخروی عذاب مراد نبیس اس

لِ الرسل آية ١٥١

لئے کہاس میں اُس نبی موعود کے نہ ماننے والے کی کیا خصوصیت ۔ اُخروی عذاب ہر نبی کے نہ ماننے والے کے لئے ہے بلکداس ہے دینوی سزایعنی جہاد وقبال اور حدود وقصاص کا جاری کرنا مراد ہے اور بدیات نامیسی علیہ الصلواة والسلام کو حاصل ہوئی اور نہ بوشع علیہ الصلوة والسَّلا م كو-البنة خاتم الانبياء سرور عالم سيد نامحمه والتقطيُّ كولى وجهالاتم حاصل مولَى لبذا وہی اس بشارت کا مصداق ہو <del>سکتے ہیں</del>۔

(۵)۔ پنجم بیرکہاں بشارت میں رہی تصریح ہے کہا گروہ نبی عیاذ آباللہ افتر اءکرے گا اورخدا کی طرف غلط بات منسوب کرے گاتو وہ نبی آل کیا جائے گااور فاہر ہے کہ بھارے نبی ا کرم ﷺ بعد دعوائے نبو ت قبل نہیں کئے گئے۔ شمنوں نے برطرح کی کوشش اور مذیبر کی

مگرسپ بر بادگئی۔

الله تبارك تعالى - إلى الله تبارك تعالى - المحمر التنظية الله كاس تعمت كوياد يجي وَإِذْ يَمْ كُرُبِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ كَمَافرجب ٓ يَ عَالَمُ كَرُرت تَے لِيُثْبَتُ وَكَ أَوْيَ فَتُ لِي وَكَ ﴾ كرآب كوقيد كرليس يارو اليس يا تكال دي أَوْيُ خَسِرِ جُونُ وَيَهُمُ كَسِرُونَ } وه اين تدبيري كرتے تصاور التداين وَيَهِ مُنكُمَّ وَاللَّهِ وَاللَّهِ خَيْرٌ ﴾ تدبيرُ فرما تا تھا اور اللہ ہی بہترین تدبیر فرماتے والا ہے۔

الماكِريُنَ-

اور حسب وعدة الني وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ آبِ بِالكُلِّحَفُوظ اور مامون رج اور بج نے اس کے کہ کسی قتم کا حادث فاجعہ بیش آتا آپ کی شان وشوکت بلند ہوتی گئی۔ پس آنخضرت ﷺ اگروہ نبی موعود نہ ہوتے تو ضرور آل کیے جاتے۔ ہال حسب زعم نصاری كواس بشارت كامصداق قرارديا جائے توعلیٰ زعم النصاریٰ عیاذ ابالقدان كا كاذب ہونا لا زم آتااورقرآن عزيز مين بھي اس طرف اشاره ہے، كما قال اللہ تعانی شانه:

وَلَـوُلَّا أَنْ تَبُّتُ مِنْكَ لَقَدْ كِلدَتُ } أَكربهم آپ كو تابت قدم ندر كھتے تو آپ تَــرُكَـنُ اِلْيُهِـمُ شَيْئًا قَلِيُلا إِذًا ﴾ قريب تفيكهان كي جانب اقل قليل مأل لَّا ذَقُنكَ ضِعُفَ الْحَيوةِ وَضِعُفَ } مِوجاتِ-اس وقت بم آبِ كوزندكى اور

الْمُمَاتِ ثُمَّ لَاتَجِدُلَكَ عَلَيْنَا إِلْمُوت كادو چندعذاب چَكھات پُھرآپ ہارے مقالے میں کسی کو مددگارنہ یاتے۔ اگرمحر یکن لکتا ہم پر کھے افتراء کرتے تو ہم لَآخَ لَمْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا ﴾ أن كا دامنا كار ليت اوران كى شهرك كو

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعُضَ الْاَقَاوِيل مِنْهُ الْوَتِيْنَ-كُ

(ایک ضروری تنبیه) جیسویں درس میں جو بیرند کور ہے کہ وہ نبی اگر مجھ پرجھوٹ باند ھے تو مار ڈال جائے گا۔ سوجاننا حاسبے کہ نہ آل ہوناعلی الاطلاق صادق ہونے کی دلیل نہیں ورنہ اُن انبیاء کرام علیم الصلوة والسّلام کی صدافت کہ جود شمنوں کے ہاتھ سے تل کیئے گئے زیر تامل موكى كما قال التدتعال ويَه قُتُ لُونَ النَّبيّن بغَيْر الْحَق ط خصوصانصاري كوايخ عقيده فاسده کی بناء پرحضرت عیسی علیه السّلام کی صداقت ثابت کرنا بهت دشوار بوجائے گ۔

بلکہ خاص اس نبی موعود کا نہ آل ہونا اُس کےصادق ہونے کی علامت ہے،جیسا کہ تورات کی اس عبارت ہے ظاہر ہے۔'' وہ نبی جوالی گتاخی کرے گا الخ'' وہ آل کیا جائے گا۔اھ، دونوں جملوں میں وہ کی عنمیر خاص اُس نبی مؤبود کی طرف راجع ہےا گریے کم مطلق نبی کے حق میں ہوتو معاذ اللہ حصرت زکر یا اور حصرت کیجی جھوٹے نبی تھہرتے ہیں۔اور نصاریٰ کے عقیدہ کی بناپر چونکہ حضرت عیسی مقتول اورمصلوب ہوئے تو وہ بھی معاذ اللہ جھوٹے تھہرتے ہیں۔پس معلوم ہوا کہ میخبر خاص اس نبی موعود کے جن میں ہے کہ جس کی یہ بشارت دی گئی ہے،اگرا*س خبر کومطلق نبی کے حق میں* مانا جائے تو بیہود ہے بہبود جو *حضر*ت عیسی کو نبی مانتے ان کوایے کفر کے لئے ایک دلیل ہاتھ آ جائے گی۔

٢۔ ششم په کداس بشارت میں پیجی مصر ح ہے کدأس نبی موعود کےصادق ہونے کی علامت بدہے کہاس کا کہا ہورا ہوگا تعنی اُس کی تمام پیشین گوئیاں صادق ہوں گی۔سوالحمد مقد ثم الحمد متدكه اس صادق مصدوق كى كوئى پيشين گوئى تاج تك ذره برابر بھى غلط ثابت نہيں ہوئی ،اورہم بورے دعوے کے ساتھ ہہ ہا نگ وُ ہل اعلان کرتے ہیں کہ قیامت تک بھی کوئی حاسداً س صادق مصدوق کی سی پیشین کونلط ثابت نہیں کرسکتا۔

ابن امر کل آیه ۲۷ \_rr = 1361 r

ادر بیدوصف تو آل حضرت ﷺ میں ایسا نمایاں ادراجلیٰ تھا کہ آپ کے دشمنوں ادر حاسدوں کوبھی بجز صادق امین کہنے کے کوئی جارہ نظر نہ آتا تھا۔

## کوئی مانے بانہ مانے

مید گنبگارات تو اُس نی اُنی فداه نفسی والی واقی کے صاوق مصدوق ہونے پر طلوع مشمر اور وجود نہارے بدر جہازا کدیقین رکھتا ہے اور اُس خدائے وحدہ لاشریک لاکی شم کھا کراوراس کواوراُس کے تمام ملائکہ کو گواہ بنا کر صمیم قلب اور خلوص اعتقاد سے بیتصدیق اور اقرار کرتا ہے کہ بے شک وشیر آ ب صادق مصدوق اصدق الاولین والا خرین ہیں۔ اَللّٰهُ مُنْ وَتُبِدُّنَا عَلَیٰ ذٰلِكَ المِیْن

ہفتم میرکہ کتاب الاعمال باب سوم آیت ہفتد ہم کے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی منتظر حضرت عیسی اورایلیا علیم الصلو ۃ والسَّلام بلکہ تمام انبیاء کرام کے علاوہ ہے۔ وہ عمارت بدہے:

ابا ہے بھائیو ہیں جانتا ہوں کہ تم نے بینادائی ہے کیا جیسے تمھار ہے ہم داروں نے بھی۔ پرجن باتوں کی خدائے اپنے سب بیوں کی زبان ہے آگے ہے خردی تھی کہ تھی۔ پرجن باتوں کی خدائے اپنے سب بیوں کی زبان ہے آگے ہے خردی تھی کہ تھی کہ تھائے گا سو پوری کیس۔ ۱۹ پس تو بہ کرواور متوجہ ہو کہ تمھارے گناہ مٹائے جا کیں تاکہ خداوند حضور تازگی بخش اتا م آویں۔ ۲۰۔ اور یسوع مین کو پھر بھیج جس کی منادی تم لوگوں کے درمیان آگے ہے ہوئی۔ ۲۱۔ ضرور ہے کہ آسان اس لئے رہے اس وقت تک کہ سب چیزیں جن کا ذکر خدانے ان سب پاک نہیوں کی زبانی شروع ہے کیا اپنی حالت پر آویں۔ ۲۲۔ کیونکہ موئ نے باپ دادوں ہے کہا کہ خداوند جو کھارا خدا ہے تمھارے بھائیوں میں ہے تمھارے لئے بیتری ما ندا تھاوے گا جو بچھوہ کہاں کی سب سنو۔ ۲۳۔ اور ایسا ہوگا کہ برنش کہ جواس نبی کی نہ شنے وہ قوم سے نیست کیا جو مے اس کی سب نبیوں کے خبر دی ہے۔ ہرنش کہ جواس نبی کی نہ شنے وہ قوم سے نیست کیا جو می کے اس کی خبر دی ہے۔ ہرنش کہ جوابل نبی کی نہ شنے وہ قوم سے نیست کیا جو می کے اس کی خبر دی ہے۔

۲۵ تم نبیوں کی اولا داور اس عہد کے جو ضدانے باپ دادوں سے با ندھاہے جب ابر ہام ہے کہا کہ تیری اولا دہے دنیا کے سارے گھرانے برکت یاویں آھ اس عبارت ميں اول حضرت مسيح عليه الصلو ة والسّلام كى بشارت اوران كى اس تكليف کا جوان کوعلی زخمہم یہود سنہم اللہ ہے چیش آئی ذکر ہے۔اوران کے تزول من السماء کا تذکرہ ہے۔اس کے بعداس نبی کی بشارت کا ذکر ہے کہ جس کے متعلق حضرت موسی علیہ الصلواۃ والسلام نے بن اسرائیل سے ناطب ہو کرفر مایا تھا۔

خداوند عالم تمحارے بھائیوں لینی بی اساعیل میں ایک نبی بھینے والا ہے،اور علاوہ موی علیہ الصلواة والسّلام کے تمام نبیوں نے اس نبی موعود کے آنے کی خبر دی ہے اور جب تک بیہ دعدہ ظہور میں نہ آئے گا اس دفتت تک بیپز مین وآ سان ضرور قائم ر ہیں گے اور اُسی زمانے میں خدا کا وہ عہد بھی پورا ہوگا کہ جواُس نے ابرا تیم علیہ الصلواة والسلام ہے کیاتھا کہ تجھ ہے دنیا کے سارے گھرانے برکت یاویں گے۔ الحاصل حضرت مسیح عدیہ انسّلام کی بشارت کا ذکر کر کے بیے کہنا (سو بوری کیس)اور جس نبي كي موكل اور ابراجيم نليبي العسلواة والسّلا م اور نتمام انبيا ، كرام عليبم الف الف صلواة والف الف سلام نے بشارت دی ہے، اس کے انظار کوان الفاظ سے طام کرنا کہ'' ضرور ہے کہ آ سان اس کے سئے رہے کہ اس وقت کہ سب چیزیں کہ جن کا ذکر ضدانے اُسینے سب یاک نبیوں کی زبانی شروع ہے کیاا بنی حالت پرآ ویں' اھ

اس امر کی صاف دلیل ہے کہ بیہ نبی مبشّر اور رسول منتظراُن تمام انبیاء ورسل کے علاوہ ے جو حضرت موی ہے لے کر حضرت عیسی عیبہا الصلواۃ والسّلام تک گزرے۔للبذااس بشارت کا مصداق حضرت موتل ہے حضرت عیسی کے زمانے تک کوئی نبی نہیں ہوسکتا''پس حضرت بیشع یا حضرت مسیح بن مریم ملیهم السلام کواس بشارت کا مصداق قرار دینا کیسے مجھے ہوسکتاہے

ہشتم بیرکہ انجیل بوحنا ہب اوّل آیت انیسویں میں ہے۔ '' جب یہود بوں نے بروشلم سے کا ہنوں اور لا دیوں کو بھیجا کہ اس کو پوچھیں کہ تو کون ہے اور اُس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ بیں سے نہیں۔ تب انھوں نے اس سے بوچھا تو اور کون ہے کیا تو الیاس ہے اُس نے کہا ہم نہیں ہوں۔ ہول لیس آیا تو وہ نبی ہے اُس نے جواب دیانہیں 'اھ

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اُن کو حضرت میں اور ایلیا علیہ الصلواۃ والسّلام کے سوابھی ایک نبی کا انتظارتھ ۔ اوروہ نبی اُن کے بزد کیہ ایسامعروف ومعہودتھا کہ اس کے نام کے ذکر کرنے کی بھی حضرت میں اور حضرت ایلیاء کے نام کی طرح حاجت نہ تھی۔ بلکہ فقط''وہ نبی'' کا اشارہ بی اُس کے لئے کا فی تھا۔

یس اگر حضرت مسیح علیه الصلواة والسُّلام بی اس بشارت کا مصداق تھے تو پھر اُن کو انتظار کس کا تھا۔

وہ نبی جس کا کداُن کوانظار تھا وہ ہمارے نبی اکرم ﷺ ساورای وجہ ہے کہ اہلِ کتاب نبی اگرم سیّدنا محد بلق فیڈیا کے لئے" وہ نبی" کالفظ استعمال کرتے ہے۔ اس لئے ہمیشہ ہے اہلِ اسلام نبی کریم علیہ الصلواۃ والعسلیم کوآں مفٹرت (جوبعینہ "وہ نبی" کا ترجمہ ہے) ہولتے ہیں۔ منہم بید کہ انجیل بوحنا ہا ہفتم کی آیت چہلم ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی موجود مفٹرت عیسی علیہ الصلواۃ والسلام کے علاوہ ہے جنانچیا ہیں ہے۔

۳۰ تب اُن لوگوں میں ہے بہتیروں نے ریس کر کہا فی الحقیقت یہی وہ نبی ہے۔۔ اوروں نے کہاریسے ہے۔اھ

نبی معبود کو حضرت سے کے مقابلے میں ذکر کرنا اس کی تعلی ہوئی دلیل ہے کہ وہ نبی معبود حضرت علی معبود حضرت علی ال حضرت علیلی علیہ الصلوق والسلام کے علاوہ ہے۔ پس اگر'' وہ نبی' سے آس حضرت علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مراونہوں تو پھروہ کون نبی ہے کہ جس کا انتظار تھا۔

دہم آپ کے عہد نبق ت میں بہت سے علماء یہود ونصاری نے اس امر کا اعتراف کیا کہ آپ وہی نبی برحق ہیں جن کی موئی علیہ السلام نے بشارت دی ہے اور آپ ہی اس بشارت کے مصداق ہیں، بعد از ال ان میں سے بہت سے اسلام لائے جیسے مخیریق یہودی اور صغاطر رومی عیسائی اور بہت سول نے اقرار کیا مگر اسلام نہیں لائے جیسے برقل شاہ رُ وم اور عبداللہ بن صوریا یہودی وغیر ہمانے اقرار کیا کہ آپ وہ نبی برحق ہیں جن کی حضرت موئی اور حضرت عیسی نے بشارت دی ہے مگر اسلام نہیں لائے۔

## بشاردت دوم، ازتورات کتاب پیدائش باب(۱۷) آیت بستم

استعیل کے حق میں میں نے تیری شنی دیکھ میں اُسے برکت دوں گا اور اُسے برومند کروں گا اور اُسے بہت بڑھاؤں گا اور اُس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اُس سے بڑی قوم بناؤں گا۔

اورای باب کی آٹھویں آیت میں ہے۔

اور میں جھے کوادر تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پر دیسی ہے، دیتا ہوں۔اھ

اور کتاب پیدائش کے باب ۱۶،آیت اامیں ہے۔

خدادند کے فرشتہ نے اُسے (ہاجرہ) کہا کہ تو حاملہ ہے ادرایک بیٹا جنے گی اس کا نام اسلمیل رکھنا خدانے تیرا دکھان کی وہ وحشی آ دمی ہوگا اس کا ہاتھ سب سے (اوپر ہوگا) اور سب کے ہاتھ اس کے برخلاف ہوں گے اور وہ اَپنے سب بھائیوں کے سامنے بود وہاش کرے گا۔ اُنہی

اورباب ٢٥١٥ آيت اليس ب

آپ کے قرزندا سحاق کواہندنے برکت دی۔ آھ

الحاصل تق تعدی شانہ نے حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق اور حضرت آسمعیل علیہم الصورة والسلام کی بابت وعدہ فرہ یا کہ ان کو برکت دوں گا چنہ نچہ ایسا ہی ہوا کہ اقرال انحق کی اولاد نے برکت حاصل کی اور تقریباً بنی بزار سال تک سلسلہ نوقت ورسالت آپ کی اولاد میں بااور حضرت عیسی علیہ الصلو اقوالسلام تک برابر حضرت انحق کی اولاد میں انبیاءور سل ہوتے رہ ب بعد از ال جب دوسر سے وعدہ کا وقت آگیا تو شرف نوقت ورسالت میکسر بنی اسرائیل سے بنی آسمعیل کی جو نیول جو السلام کا ظہور سے بنی آسمعیل کی جو نیول سے اور سین اور سعید کا نور فی ران پرجگمگانے لگا۔ ذلیف ف ف ف ل اللہ فو السلام کا فلہور فاران کی چوٹیول سے اور سین اور سعید کا نور فی ران پرجگمگانے لگا۔ ذلیف ف ف ف ل اللہ فور قاران کی چوٹیول سے اور سین اور سعید کا نور فی ران پرجگمگانے لگا۔ ذلیف ف ف ف ل اللہ فور قاران کی چوٹیول سے اور سین اور سعید کا نور فی ران پرجگمگانے لگا۔ ذلیف ف ف ف ف ل اللہ فور قاران گوٹیٹیم ط

تورات سفر پیدائش باب(٢١) ئے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم عب الصلاة

والسّلام حصرت ہاجرۃ اور حضرت اسمُعیل کوحیاز میں لے کرآئے اور وادی فاران میں مکہ مکرمہ کے قریب جھوڑ کر داپس ہوگئے۔

حضرت سارہ کے وصال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ وانتسنیم پھر آسی وادی فاران میں واپس تشریف لائے۔اس عرصہ میں حضرت اسمعیل علیہ الصلوٰ قا والسّلام جوان مو چکے تنھے۔ دونوں نے ل کر کعبۂ اللہ کی تعمیر شروع کی کما قال اللہ تبارک وتعالیٰ۔

الْبَيْتِ وَإِسْمُعِيْلُ طَ وَبَّنَا نَقَبُّلُ ﴾ حضرت المعيل عليها السلام بيت الله ك مِتْ أَنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ للبَّامِيعُ للبَّادِينَ أَهُارِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ الْعَلِيْمُ ٥ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ اللَّهِ اللهِ وردگارية دمت توجم ت قبول فرما توب شك سُنن والااور جائن والا ب-اور اے پروردگار ہم کو اور ہماری ذریت ہے ایک جماعت کواپنافر مانبردار بنا۔

وَإِذْ يَدُوْفَعُ إِبْهَ أَهِيْهُمُ الْقَوَاعِدُ مِنَ ﴾ الله وتت كوياد كروجب حضرت ابراهيم اور لَكَ وَمِنُ ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسَلِمَةً لَكُ ط ا

ناظرین غور فرمائیں کہ اس مقام برکس کی ذرّیجت مُراد ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت استعیل علیدالصلوٰ ۃ والسلام کی ذرتیت مراد ہے جو کہ وادی فاران اور حرم الہی اور کعبۃ اللہ کے آس یاس مقیم ہے،اسی ذرّیت کے لئے حضرت ابراہیم نے اوّل بیوعا فر مائی \_ رَبَّنا وَافِعَلْنَا الخ اور دوسری دعایی فرمائی۔

رَبَّنَا وَابْعَتُ فِيهِمُ (أي فِي هذه أَ إلى يروردگار باجره اوراتمعيل كي ذريت مي النذرية ذُرية هاجرة واسمعيل أوايك ايدرسول على جوتيري كتاب كى تلاوت عَمليه منا النصلوة والسّلام) ﴿ كرے اور لوگوں كو كتاب وحكمت كى تعليم رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُوعَلَيْهِمُ أَيْتِكَ إِورِ الرَانِ لَوْلُوْ اور شرك سے ياك كرے

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْجِكَمَةَ لَمَ بِينَكَ تَوْ بِي عَالِبِ اور حَكِيم بـ وَيُزَكِيهِمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الَحَكِيمُ طُلِّ حق تعالی نے جس طرح قرآن کریم میں اس دعائے ابراہیمی کا ذکر فر مایا ہے اس طرح اس کی اجابت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔

هُ وَالَّذِي بَعَبَ فِي الْأُمِّيِّينَ } اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله رَسُولًا مِّنهُمْ يَتلُو عَلَيْهِمْ أَيلِتِهِ ﴾ أيلتِه أَ ايك رسول بحيجا جوان يرخدا كي آينول كي وَيُهِزَ كِنْهِهُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ ﴾ علاوت كرتا بياوران كوياك كرتا باور وَالْبِحِثُكُمَةُ طِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ ﴾ كتابٍ وحَمَت كتعليم ديتا ب اوروه اس ے سیلے کھنی گمرابی میں مبتلا تھے۔

قَبُلَ لَفِي ضَلالِ مُبينِ طل

بيركة ورئين كرام ال يرغوركرين كه المعيل عليه الصلوة والسلام كي اولا و مين نبي اكرم فالقطالية ے زائد کون بابر کت اور ہر ومند ہوا اور کنعان کی زمین کس کی ورا ثبت میں آئی اور حضور پُر ٽور کے سواکون ہے کہ جس کا ہاتھ سب کے اُویر ہوا ہواور زمین کے خز انوں کی تنجیاں اس کے ماتھ میں دی گئی ہوں۔

اور بارہ سرداروں ہے بارہ خلفا ءمراد ہیں کما قال النبی صلی ابتد ملیہ وسلم يدوررحي الإسلام الي اتني إسلام كري ( چكى )باره ظفاء پرگھوے گاجو عشر خليفة كَلَّهُمُ مِن قريش أن سبك سبقريش عبول كـ

#### فائده جليليه

اس عليم وتحكيم في الني صَمت بالفير الحق عليه الصلوة والسّرام كي اولا دكوا منعيل عليه الصلوة والسّلام کی اَو ۱ و پر برکت دینے میں اس وجہ ہے مقدم رکھا کہ حضرت اسلمبل کی اُولا دہیں خاتم النبین سیدنا محمد بلقاضین بیدا ہوئے والے تھے اس اگر حضرت استعیل علیہ الصلو اقا والسلام کے وعده كومقدّم كردياج تاتو بهم المحق عليه الصلوّة والسلام كي اولا د ہے سلسلهُ نبوّت ورسالت منقطع ہوجا تا اس لئے کہ فی تم ال نہیا ءوالمسلین کے بعد کوئی نبی ارسول نبیس بنایا جاسکتا۔

اورای وجہ سے کہ اسحاق علیہ الصلواق والسلام کی اولاد میں بکثر ت نبی ہول گے تو بی اسرائیل کواس انعام کی تذکیران الفاظ ہے گئی۔

إِذْ جَعَلَ فِيْكُمُ أَنْبِياءَ "تم مِن قَلْعَ لَيْ فِي بِيدا كِي-"

اور حضرت ابراہیم نے جوحضرت اسمعیل علیم الصلوا قادالتوں مے لئے دعا فر ، کی تو یفر مایا "ربّنا وَابْعَث فِیْهِم رَسُولاً لیعن اے پُر وردگاران میں ایک عظیم اشان رسول بھیج"

اور بہیں فرمایا" رَبَّنَا وَابْعَتْ فِيُهِمْ رُسُلاً \_ "یَ اے الله ان میں بہت ہے رسُول اور نِی جھیجے۔"

جس سے صاف بیم علوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصوق والسّلام بنی اسمعیل میں سے صرف ایک ایسے دسول کے مبعوث ہونے کی وع وقر ماتے سے کہ جس کے آنے کے بعد کسی نبی اور دسول کی حاجت ندر ہے۔ صیغه مفرد کے ساتھ و کرفر ، یاد سُلاً صیغه جمع کے ساتھ فہر مایا۔ نبیس و کرفر مایا۔

الوالعاليه ہے مروی ہے کہ جب حضرت ابرائیم نے بیدئا فرمائی رَبَّنَا واَبْعَث فیصِهٔ رَسُولًا مِتنهِمْ توالقد کی جانب ہے بیکہا گیا کہ محاری دُعا قبول ہوئی ، بی بیفیبر اخیر زمانے میں ہوگا۔ ایسا ہی سُدی اور قبادہ ہے مروی ہے۔ وَعَنُ أَسِى الْعَالِيَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى رَبَّنَا وَابْعَثُ فِيهِمُ رَسُولًا سِنَهُمُ يَعْنَى امة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم فقيل له قداستجيب لك وهو كائن في الخرالزمان وكذا قال السدى وقتادة- تفسير ابن كثير ص ٣٣٠ ج

هُوَكَائِنَ فِي الْجِرِ الزَّمان عَنَائِمُ النبين بونام ادب اورآل حفرت بالقَّلِمُ كَا عَلَمُ النبين بونام ادب اورآل حفرت بالقَّلِمُ كَا عَلَمُ اللهُ 

اورای وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ انصاد او والسلام کی بید عالمت محدید برعظیم الشان

اصان إلى الله من المناه على مُحَمَّد كالعدكم ما صَلَيْت عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ وَعَدِي إل ابْرَاهِيُه كايرُ صنااس احسان كشكر مِن أمّت يرلازم بوكيا-

یا بیکہا جے کے کہ تمام انبیاء ورسل میں سے حضرت ابراجیم علیہ الصلوق والسّلام کوصلوق وسن م کے سے مخصوص کرن اُن کی اس دعاء کی اجابت ہے۔ رَبّ ھے۔ بُ لیسی خسک میا وَٱلْجِقَٰنِيُ بِالصَّالِحِيْنَ وَ اجْعَلُ لِّيُ لِسَانَ صِدْق فِي ٱلْاخِرِيْنَ لِ چِنْانِجِيْنَ تُعل نے حضرت ابراہیم ملیہ استوام کوعلم و حکمت بھی عطا فر مائی اور صالحین میں بھی واخل فر ، یا ، اور مَحْرِ مِن لِعِنَ ال آخرى امّت مِن كَمهَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْوَاهِيمَ الخ كَوْرِيعِ ـ ان کا ذکر خیر جاری فر مایا اورانشاء التدالعزیز الی یوم القیامیة اس طرح جاری رہےگا۔

ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ الرِّمُحَمَّدٍ كَما صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى ال إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْلًا مَّجِيُلًا

اور چونگہ حضرت ابراہیم ہے برکت دینے کا وعدہ تھ آس لئے تکے مکا بار سخت کا اور اضافه كرديا كيابه

اور عجب جبیں کہ اُن بارہ سرداروں سے کہ جن سے خلفاء مراد لئے گئے ختم نوّ ت کی طرف اشارہ ہو۔ یعنی آب حضرت ظیف کھیا کے بعد نبوت ورسالت کا سلسلہ جاری نہ رہے گا بلکہ خلافت ونیا بت کا سلسلہ جاری ہوگا اور ای وجہ ہے حق تعالی نے اُمت ہے صرف خلافت کے جاری رکھنے کا وعدہ فر مایا۔ نبؤ ت ورسالت کاکسی درجہ میں بھی وعدہ نبیس فر مایا تکمّا قَالَ تَعَالَىٰ: \_

وَعَدَالَـنَّهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا مِنْكُمُ } جولوك ايمان لا چِكاه رجضون في ممل صالح کے اُن ہے اللہ تعالی نے خلافت لَيَسُتَخُلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ لِ أَوْ رِينَ كَا وَعِدهِ فَرِوا بِهِ آتَخْفِرت عِنْ اللَّهِ مِ وقبال السنبي صلبي الله عليه لل في فرمايا كه نبوت كي فلافت مير بعد وسلم خلافة النبوة بعدى أتيس راريكي رسول الله علي الله علي الله علي الله الله علي الله الله علي الله ثلاثون عاما وقال النبي صلّى أ فرمايك بن اسرائيل كا انتظام ان ك

وَعَـمِـلُـواالـصّلِحـتِ إ

🥻 دوسرا نبی اس کے قائم مقام ہوجا تا تھالیکن ميرے بعد كوئى مي تبيس البيته خلفاء ہوں کے۔(بخاری)

اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ كَأَنتُ بنو إنَّ بَي كياكرتِ تَص بِهِ كُولَى بَي كَرْرِهِ مَا تُو اسُرَآئيل تسوسهُمُ الانبياء كِلْمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نبيٌّ وَإِنَّهُ لَانَهِيَّ بَعُدِي وَسَيَكُونُ خُلَفًاء- رواه البخاري

#### بشارت سوم ،ازتو رات سفراتشتناء باب (۳۳) آبیت ۲

جَاءَ الرَّبِّ بِنُ سِينَاءَ وَأَشْرَقَ لَهُمْ مِنْ سَاعِيْرَ وَتَلَاءَ لَاء مِنْ جِبَال فَارَانَ وَأَتٰى مِن رَبُواتِ القُدْسِ وعَن يمينه نَارُشُرِيُعَةٍ. الم اورالجواب القسيح ميں بعض شنح تو رات ہے اس طرح نقل کیا ہے۔

جَاءَ الرَّبُّ مِنْ سِيُنَآءَ وَاشُرَقَ لَنَامِنُ سَاعِيْرِوَاسُتَعُلَنَ مِنْ جِبَالِ فَارَانَ أَهُ

اور أردونسخه میں اس طرح ہے(۲) اور أس نے (ليعنی موی عليه السلام) نے كہا كه خداوندسینا ہے آیا اور سعیرے اُن برطلوع ہوا۔ فاران ہی کے بہاڑ ہے وہ جبوہ گر ہوا۔ دس ہزار قد سیوں کے ساتھ آیا۔اوراس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت اُن کے لئے تھی۔

#### اس آیت میں

تمین بشرتیں مذکور ہیں (1) طور سیناء پر حضرت موک علیہ السّلا م کوتو رات کا عطاء ہو تا مراد ہے(۲) اور ساعیر ایک پہاڑی کا نام ہے کہ جوشہر ناصر ہمولد عیسی علیہ الصلو ۃ والسلام میں واقع ہے۔اس ہے حضرت عیشی علیہ الصلواة والسّلام کی بؤ ت اور نزول انجیل کی طرف اشارہ ہے (٣) اور فاران سے مكة كے بہاڑ مراو ہیں۔اس سے نبی اكرم بين عليہ كى رس لت اورنز ول قر آن کی جانب اشارہ ہے۔ غار حراءای فاران بہرٹر میں واقع ہے جس میں سب سے پہلے اِفْدَ أَبِاسُمِ رَبِّكَ كَى ابتدائی پانچ آیتیں تپ برنازل ہو کمی توریت کتاب پیدائش کے اکیسویں باب درس۔۲۰ میں حضرت ہاجر داور حضرت اسمعیل کے ذکر میں ہے۔

۲۰۔ اور خدااس اڑے کے ساتھ تھا اور وہ بڑھا اور بیابان میں رہا کیا اور تیرا تداز ہوگیا۔

۲۱۔اوروہ فاران کے بیابان میں رہا۔انتہی

اور حفرت المنعیل کی سکونت کا مکه کرمه میں ہونا سب کو سلم ہے ، معلوم ہوا کہ تو ریت کی اس آیت میں اُس ہو ت کی بشارت ہے جو فاران کے پہاڑ ہے جلوہ گر ہوگی اور کوہ ورشت کو این نور سے بھرو ہے گی ، اب ناظرین خود دیکھ لیس کہ سوائے ہوت ہے جہ بیا گرسے ہو کہ ایس کوئی ہوت ہو گاران سے فلام ہوئی اور اس نے تمام عالم کو انواز بدایت ہے متو رکر دیا۔ فاران کی ہوت ہو باشہ سین اور ساعیر کی ہوت ہے کہیں زیادہ روش تھی اور آتی شریعت سے بھی قرآن کریم مراد ہے اس لئے کہ وہ احکام جباد اور احکام حدود وقصاص بر شمتل ہے اور دس بزار قد سیوں سے نشکر ملائک مراد ہے۔ یا آس حضرت کی تفایل کا فتح مکم کے وقت دس بزارت یا ہے کہ ساتھ ملکہ پر جملہ کرنا مراد ہے اور حضرت میں کے ساتھ بقول نصاری صرف بارہ حواری تھے اور وہ بھی سب جان بی کر بھی گی گئے اور ایک خاص حواری بہودانے تمیں درم رشوت کے کرایے خداوند کو گر قرار کرادیا تھا۔

اوراس بشارت کو حسن ترتیب اور حسن بیان قابل غور ہے۔ اقل بیفر مایا جے اور اس بشارت کو حسن سماعیو۔ سعیر مین سمیناء خداوند بیناء ہے آیا۔ اور اس کے بعد بیفر مایا۔ وَ اَسُّت فَ مِنْ سماعیو۔ سعیر ہے طلوع ہوا اور آخیہ بیش بیفر مایا و استفاق مِنْ جِبَالِ فَارَانَ۔ فاران کے بہاڑے جو جلوہ کر ہوا۔ جس ہے مقصد بیہ ہے کہ فرول تورات بمنز له طلوع فجر کے ہے۔ اور فرول انجیل جلوہ کر ہوا۔ جس کے ہواور فرول قرآن بمز له استواء شس فی نصف النہارے۔

چن نچہ ابیا بی ہوا کہ گفر تی تاریک شب کا خاتمہ اور پہلی مجھٹ کر ایمان وہدایت کی صبح صادق کا ظہور حضرت موی مذہبہ الصلوق والسّلام کے زیانے میں ہوا۔ اور قرعون اور قارون اور ہامان جیسے ائمۃ الکفر عذاب الٰہی ہے ہلاک ہوئے۔

اور جب حضرت تبين مريم عليهاالصلوة والسلام كاظهور جواتو آفآب مدايت بهي افق

مشرق برطام موااور جب نبی کریم مین گفتها کاظهور مواتو آفتاب مدایت تھیک نصف النهار برآ گیااورکوئی چپهزمین کااسیاباتی ندر با که جهال اس آفتاب کی روشنی نه پینجی مواورقر آنِ عزیز میں بھی اس بیثارت کی طرف اشارہ ہے۔

وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَى وَهذَا الْبَلَدِالْآمِينِ لِهِ الْمَعْدِ الْآمِينِ لِهِ الْمَعْدِ الْمَا الْمَدَى عَلَيهِ الْمَالِمَ الْمَالِمُ الْمُعَدِّ الْمُلْمِ الْمُعَدِّ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

حق تعالی شاند نے مکہ کی صفت الامین و کرفر مائی ہے جس سے اشارہ اس امرکی طرف ہے کہ سردار عالم سیدنا محمد بلاق فی شخر اندالین کے در میتم ہیں کہ بطور امانت اس بلدامین کے شہر دکرد ہے گئے ہیں۔ بلدامین نے تربین سال تک اس وُرینیم اور امانت اللی کی حفاظت کی مگر جب وقت بہت ہی نازک ہوگیا تو اس وقت بلد امین نے بادل ناخواستہ بیامانت مدینہ طبیعہ کے سپر دکردی۔ کذافی صدایة الحیاری

#### الحاصل

اس کلام میں تین پیغیبروں کی بشارتیں دی گئیں اور بشارت کا اختیام خاتم الا نبیاء فیلی اللہ کے ذکر مبارک پر ہوا تا کہ ختم نیز ت کی طرف اشارہ ہوجائے۔ مخالفین کہتے ہیں کہ فاران سیناء کے ایک علاقہ کا نام ہے۔ حضرت محمد میں فیلی چونکہ اس علاقہ میں طاہر نہیں ہوئے اس لئے یہ بشارت اُن کے قی میں نہیں ہوئے اس لئے یہ بشارت اُن کے قی میں نہیں ہوگئی۔ جواب یہ ہے کہ:

تورات کتاب پیدائش باب اکیسوال از درس ۱۳ تا درس ۱۲ میں لکھا ہے کہ نی بی ہا جرہ اور حضرت آملعیل بی بی بابرہ ان میں حضرت آملعیل بی بی سارہ کے ناراض ہوجانے سے ارضِ مقدّس کوچھوڑ کر دشت قاران میں سکونت پذیر ہوئے جس کی بناپر فاران وہی مقام ہوگا جو حضرت آملعیل اور ان کی اولا د کا سکونت گاہ ٹا بت ہوا۔

اور بیامرروایت متواترہ سے نابت ہے کہ فی فی ہا جرہ اور حضرت آسمنیل وادی حجاز کے اُس میدان میں مقیم ہوئے جہاں اس وفت مکہ آباد ہے اور پہیں آپ کی اُولا دبھی قیام پذیر ہوئی معلوم ہوا کہ فاران ملاقۂ بینا کے کسی پہاڑ کا نام ہیں بلکہ مکہ مکرمہ کے بہاڑ کا نام ہے جہاں حضرت ہاجرہ اور حضرت اِسمنیل کی سکونت تھی۔

سامری تورات ئے عربی ترجمہ میں جس کوعلائے جرمن نے اہماء میں بہقام گائنگن چھپوایا ہے، حضرت المعیل کی سکونت گاہ کے متعلق تحریر ہے وسسکن فبی ہریة فاران (ای الحجاز) واخذت له امرأة من ارض مصر (کون الدنیا ۲۱-۲۱)

حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سمویل نبی کے وفات کے بعد دشت فاران میں تشریف کے اور وہا آپ نے ایک زبور تصنیف کی جس میں نہایت افسوں کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں قیدار کے قیام گاہ میں سکونت پذیر ہوں دیکھوسمویل نبی کی پہلی کتاب باب ۲۵ درس کیم اور دیکھوز بور ۲۰ ادرس پنجم۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ قیدار فاران میں رہتا تھا۔ قیدار حضرت استعیل علیہ الصلوق والسلام کے دوسر نے فرزئد ہیں۔ اشعیاء ہینم ہر کے صحیفہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اور اس کی اولاد مغربی ملک میں رہتی تھی۔ بطیبوس نے جی زکاوسطی علاقہ اُس کی جائے سکونت بتایا ہے اس بناپر سے امر ثابت ہے کہ وادی حجاز اور فاران وونوں ایک ہی مقام ہیں، جناب رسمالت آب ویون تھی فلہور مکنہ میں ہوا جو ججاز کا مشہور شہر ہے کذائی البشارات الاحمد ہیا شریعت احکام جہاد وقعہ می وصدود وتغربیات پر شمتل ہوگی اور اس کی نو سے دنیاوی بادشاہت ساتھ لئے ہوگی۔اور حضرت میسی کی نو سے دنیاوی بادشاہت کوساتھ لئے ہوگی اور نے۔

بشارت جہارم ۔ازنو رات سفراستناء ہاب (۳۲)،آبیت (۲۱) انھوں نے اس کے سبب سے جوخدانہیں جھے غیرت دلائی اوراپی واہیات باتوں سے مجھے غصہ دلایا۔سومیں بھی انھیں اُس سے جوگر وہ میں نہیں غیرت میں ڈالوں گا اور بے عقل

قوم ہے آھیں خفا کروں گا ،اھ

ال بشارت میں بے عقل قوم سے جہلائے عرب مراد میں کہ جو آنخضرت فلان اللہ کا بیرس مدہد آنخضرت فلان اللہ کا بیرس مدہد مناب تعیم سید محرش انتدات حب قدری حیدر آبادی کی آصنیف ہے، دسالہ کل (۳۲) صفی ت کا ہے اور مقید اور محقم ہے۔ حشو اور اطناب سے پاک ہے۔ اامنہ

بعثت ہے بل جہالت اور گمرای میں مبتوا تھے۔

علوم عقلیہ وشرعیہ سے واقفیت تو در کناران کوتو سوائے بت بری کے اور کسی شے کاملم نه تفا۔ يہوداورنصاري اُن کو بہت حقير جانتے بتھے۔اُن کوج بل اورا پنے کو عالم کہتے تھے۔ سیکن جب یہود ونصاری نے تو رات وانجیل کی اصلی تعلیم کو بھلادیا اور بچائے تو حبید کے شرك مِن بِتلامِوكَ - كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ شَانُهُ - وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُن ابُنُ اللَّهِ وَقَالَمتِ النَّصَارَى الْمَسينُ النُّولِ اللَّهِ لِي يَهِ وَنَهُ النَّهِ الْمُولِ مَهِ وَالسَّلَامَ كُواور نصاریٰ نے عیسی علیہ الصلو ۃ والسَّلا م کوخدااور خدا کا بیٹا بنالیا۔ اُس وفت غیور مطلق حق جل جلالہ کی غیرت جوش میں آئی اور حسب وعدہ انھیں جُہلا ءاورامیین میں ہے ایک نبی اُمی۔ فداہنسی وانی وامی کومبعوث فر مایا ،جس کے ہاتھوںا سے دین کوعز ت دی اور یہود ہے بہبود کواُن کے ہاتھوں قبل کرایا۔

اورمصروشام برإن كاقبضه كرايا بهكما قال تعالي

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَافِي السَّمُواتِ وَمَافِي الْارْضِ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ العَزيْزِ الْحَكِيْمِ ٥ هُ وَالَّذِيُّ مِّنُهُمُ يَتُلُوعَلَّيُهِمُ اللِّهِ } وَيُـزَكِّيُهـمُ وَيُعَلِّمُهُمُّ الْكِتْبِ وَالَّحِكُمَةُ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبُلَ لَفِيُ صَلال شبين ع

تمام آسان اور زمین کی چیزیں خدائے بادشاہ یاک زبردست حکمت والے ہی کی تشبيح وتقتريس يزهمتي بين- اى خداوند نَ فِي الْأَبِينِينَ رَسُولًا ﴿ قَرُوسَ نِ نَاخُواندُونِ مِن يَ الْكِ رسول كومبعوث فرمايا جوائن سرالتدكي آيتول کی تلاوت کرتا ہے اور کتاب وحکمت کی 🖠 تعلیم ویتا ہے اور بے شک وہ لوگ اس ہے سکے کھل گمرابی میں تھے۔

''امیین'' ہے عربول کی جاہل تو م مراد ہے اور عیسی علیدالسّلا م اور پوشع عدیدالسّلا م کی قوم جاہل اور حقیر نہ تھی اور نہ بنی اسرائیل کوان سے غیرت دلائی کئی ہے پس بیہ بشارت سوائے عرب قوم کے کسی قوم پرصادق نہیں آئی۔

ہاتی بے عقل قوم اور شعب میں جاہل ہے یونانمین مراد لینا جیسا کہ بولوں کے رسال

رومیہ سے متر شیح ہوتا ہے سیجے نہیں اس لئے کہ یون نہین تو اُس زور نے ہیں عکوم وفنون کے اعتبار سے تمام ی لم برفائق شخے وہ شعب جابل اور بے تقل تو م کا کیسے مصداق ہو کتے ہیں۔ سقر اط ، بقراط ، فیٹا فورث ، افلاطون ، جالینوس ، ارسطاط لیس ، ارشمیدس ، بنیاس ، اقلیدس ، سقر اط ، بقراط ، فیٹا فورث ، افلاطون ، جالینوس ، ارسطاط لیس ، ارشمیدس ، بنیاس ، اقلیدس ، سیر سب کے سب حضرت سے کئی صدی سیر سب کے سب حضرت سے کئی صدی قبل تمام علوم وفنون کے ماہر اور احکام کے بورے عالم شخصے۔

## بشارت پنجم از تورات سفر پیدائش باب (۴۹)

(۱) اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ اُپنے کوجمع کروتا کہ بیں اس کی جو پیچھلے دنوں تم پر جینے گاشمیں خبر کر دول۔(۲)۔اے لیعقوب کے بیٹو! اپنے کواکٹے کرواور سُنو اور اپنے باپ اسرائیل کی شدو اور پھر آیت دہم میں ہے۔

یہوداہ سے ریاست کا عصا جدانہ ہوگا۔ اور ندحاکم اُس کے باؤں کے درمیان ہے جا تار ہے گا۔ جب تک کہ شیلانہ و سے ،اور تو ہیں اس کے پاس اکٹھی ہول گی۔ تھ

آیات مسطورہ میں اس امرکی خبر دی گئی ہے کہ جب تک کہ اخیر زونے میں شیاا کا ظہور - ندہواس وقت تک یہوداہ کُسل ہے حکومت وریاست منقطع ندہوگی۔

ابلِ اسلام کے زویک شیا۔ آل حضرت ظِفَائِیْنا کا لقب ہے۔ نصاری حضرت عیلی علیہ الصلو قا والسّلام کا لقب قر اردیتے ہیں۔ گرنصاری کا یہ خیال سیخ نہیں۔ اس لئے کہ اس عبارت کا سیاق اس کو تقتینی ہے کہ شیلا کے عبارت کا سیاق اس کو تقتینی ہے کہ شیلا کو سیارت کا سیاق اس کو کہ شیلا کے نظہور سے نسل میہوداہ کی حکومت ور پاست کا انقطاع جب ہی متصور رہوسکتا ہے کہ جب شیانسل میہوداہ سے شہورہ سے موداہ سے موداہ سے موداہ سے شہورہ کا نقطاع حکومت میہوداہ کے باعث ہوگانہ کہ انقطاع حکومت میہوداہ کے باعث ہوگانہ کہ انقطاع حکومت میہوداہ کا باعث ہوگانہ کہ کہ بیانہ کو باعث ہوگانہ کہ کا باعث ہوگانہ کہ کو باعث کا باعث ہوگانہ کہ کہ باعث ہوگانہ کہ کے بیانہ کو باعث ہوگانہ کہ کا باعث ہوگانہ کہ کہ باعث ہوگانہ کہ کا باعث ہوگانہ کہ کہ باعث ہوگانہ کہ کا باعث ہوگانہ کہ کا باعث ہوگانے کہ کا باعث ہوگانے کو باعث ہوگانے کے کہ باعث ہوگانے کو باعث ہوگانے کو باعث ہوگانے کہ باعث ہوگانے کہ کا باعث ہوگانے کے کہ باعث ہوگانے کے کہ باعث ہوگانے کو باعث ہوگانے کے کہ باعث ہوگانے کے کہ باعث ہوگانے کے کہ باعث ہوگانے کو باعث ہوگانے کے کہ باعث ہوگانے کے کہ باعث ہوگانے کے کہ باعث ہوگانے کے کہ باعث ہوگانے کو باعث ہوگانے کی کہ باعث ہوگانے کو باعث ہوگانے کے کہ باعث ہوگانے کے کہ باعث ہوگانے کو باعث ہوگانے کے کہ باعث ہوگانے کو باعث ہوگانے کے کہ باعث ہوگانے کے کہ باعث ہوگانے کے کہ باعث ہوگانے کو باعث ہوگانے کے کہ باعث ہوگانے کے کہ باعث ہوگانے کو باعث ہوگانے کے کہ باعث ہوگانے کو باعث ہوگانے کے کہ باعث ہوگانے کی کہ باعث ہوگانے کے کہ باعث ہوگانے کی کو باعث ہوگانے کے کہ باعث ہوگانے کے کہ باعث ہوگانے کے کہ باعث ہوگانے کے کہ باعث ہوگانے کے ک

اور بائیبل کے ابواب بلکہ انجیل متی کے پہلے ہی صفحہ پر ذراغور کرنے سے بیب ہخو بی منکشف ہوسکتی ہے کہ حضرت میسی معید الصلوق والسَّلا منسل یہوداہ سے خارج نہیں اس لئے کہ آپ حضرت داؤد علیہ الصلوق والسّلام کی نسل سے ہیں اور حضرت داؤد علیہ الصدوق والسَّلام بالاجماع یہوداہ کی نسل سے ہیں۔ لہذا شیلا کا مصداق وہی نبی ہوسکتا ہے جونسل یہبوداہ سے خارج ہو۔ اوراس کا ظہور اخیرز و نے میں ہوجیسا کہ آیت اوّل کے اس جملے سے ظاہر ہے۔ "" تا کہ میں اُس کی جو پچھلے دنول میں تم ہر میتے گاشھیں خبردول ۔"

اور بددونوں امر آنخضرت فیلی پر صادق آسکتے ہیں کہ آپ یہوواہ کی سل ہے بھی نہ ہتے ہیں کہ آپ یہوواہ کی سل ہے بھی نہ ہتے بلکہ حضرت آملعیل علیہ الصلوٰ قاوالسلام کی سل سے تصاور آپ کا ظہور بھی خاتم النہیین ہوا۔

اور آپ کی بعثت کے بعد ہے یہوداہ کی نسل میں جو پچھ حکومت وریاست تھی وہ سب جاتی ربی قرائے بی نضیراور خیبر سب آپ ہی کے زمانے میں فتح ہو گئے ،اوراس جملہ میں کہ '' قومیں اس کے پاس اکٹھی ہول گئ'۔

> عُموم بعثت كَلَّمُ فِ اشَاره بِ-كَمَاقَالَ تَعَالَىٰ شانهُ قُلُ يَآتِيُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً لِ

اے نبی کہد بیجئے کہا ہے لوگومیں تم سب کی طرف اللہ کارسُول ہوں۔

بخلاف حضرت عیسی عدیہ الصلوۃ والسّلام کے کہ اُن کی بعثت صرف بی اسرائیل کے سے تھی۔ کما قال تعالیٰ شانہ وَرَسُسوُلا إِلٰسیٰ بَہنی إِسُسراۤ یَا یُلَ ، نیز مختلف تو میں اور مختلف لوگ حضور پُر نور ہی کے پاس اسمُطے ہوئے اور آج کے دین میں فوج نوج اور جوق جوق داخل ہوئے یہ بات حضرت عیسی علیہ السّلام کو حاصل نہیں ہوئی اور گیار ھویں آیت میں ہے۔ ہوئے یہ بائد ھے گا'' وہ اینا گدھا انگور کے درخت ہے بائد ھے گا''

سومدارج النبوة بیں ہے کہ جب آل حضرت بین کی شیانے خیبر فتح فر مایا تو وہال ایک سیاہ حمار دیکھا۔ آپ نے اُس سے کلام فر مایا اوراس کا نام دریا فت فر مایا ، اس نے جواب دیا کہ میرانام پزید بن شہاب ہے۔ حق تعالی نے میری دادی کی سل سے سر شھ حمار بیدا کیے جس پر سوائے نبی کے کہ آپ جھ پر سواری فر ما کمیں گے۔ موائے نبی کے اور جھ کو اُسید ہے کہ آپ جھ پر سواری فر ما کمیں گے۔ میری دادی کی نسل سے میرے مواکوئی ہوتی نبیس رہا۔ اور انبیاء بیہم الصلاق والسلام میں سے میری دادی کی نسل سے میرے مواکوئی ہوتی نبیس رہا۔ اور انبیاء بیہم الصلاق والسلام میں سے

آپ کے سواکوئی ہاتی نہیں رہا۔ آل حضرت ﷺنے اس پرسواری فرہ نگی اور وہ تمارآپ کی وفات کے بعدصدمہ ٔ وصال ہے ایک کنویں میں گر کر مر گیا۔

(اورای گیارهوی آیت میں ہے)

'' وہ اپنالہاس مے میں اور اپنی پوشاک آب انگور میں دھووے گا۔''

روساں است میں اصل عبر انی سے ترجمہ کرنے میں جو کچھ تصرف کی گیا ہے اور در حقیقت اس آیت میں اصل عبر انی سے ترجمہ کرنے میں جو کچھ تصرف کی گیا ہے اور در حقیقت اس طرح تھا۔ '' وہ ابنالیاس سے سے اور اپنی پوشاک آب انگور سے دھوو ہے گا۔'' لیعنی اُس نبی آخر الزمان کی شریعت میں شراب حرام کی جائے گی ، اور جس طرح دیگر نبیاست سے کپڑول کے دھونے کا تھم دیا جاتا ہے ، اس طرح شراب سے بھی کپڑول کے باک رکھنے اور دھوئے کا تھم دیا جاتا ہے ، اس طرح شراب سے بھی کپڑول کے باک رکھنے اور دھوئے کا تھم دیا جائے گا۔

اور عجب نہیں کہ اس سے مخبت النی کی شراب میں استغراق مراد ہو۔ نبی کریم نیٹ کا تھیں کی شرک میں استغراق مراد ہو۔ نبی کریم نیٹ کا تھیں کی شان تو ہمیت ارفع ہے۔ آپ تو سیدالاؤلین والآخرین بلافخر ہیں۔ آپ کی اُمت میں ہزار ہا جکسہ لاکھوں ایسے گزر گئے کہ عشق النبی اور مخبت ربانی میں کوئی اُمت اُن کی ہمسری نہیں کر سکتی۔ لاکھوں ایسے گزر گئے کہ عشق النبی اور مخبت ربانی میں کوئی اُمت اُن کی ہمسری نہیں کر سکتی۔

(اور پھر بارھویں آیت میں ہے)

"اس کی آنکھیں مے سے اول ہوں گی اوراس کے دانت دودھ سے سفید ہوں گے۔"
اس آیت میں اُس نی مُنظِر کے طلبے مُبارک کی طرف اشارہ ہے کہ اُس کی آنکھیں سُر خ
اور دانت سفید ہوں گے۔ چن نچہ زرقانی شرح مواہب میں ہے کہ جب آنخضرت ﷺ
تجارت کے لئے بُصر کی شریف لے گئو آیک سابیدداردرخت کے قریب قیام فر ایا جہاں سطو را را ہب کا تکیے تھا۔ نسطو را را ہب نے میسرہ غلام سے جو آپ کے ہمراہ تھا بیدریافت سطو را را ہب کا تکیے تھا۔ نسطو را را ہب کے میسرہ نے بیدجواب دیا کہ آپ کھوں میں ہمیشہ سُرخی رہتی ہے۔ بھی جدانہیں ہوتی اس وقت نسطو را را ہب نے بیدہوا ہے کہ بی آخری پینیمبر میں میں میشہ سُرخی رہتی ہے۔ بھی جدانہیں ہوتی اس وقت نسطو را را ہب نے بیدہوا ہے کہ بی آخری پینیمبر میں اُس کی بعث ہمان کی بعث کا زون نہ بیا وال

شیخ جلال الدین سیوطی رحمه املات میں نے تاریخ میں یکھا ہے کہ جب حضرت حاصبُّ آنخضرت ﷺ کا والانا مه سطان مقوش شاہِ مصرکے نام لے کر گئے تو شاہِ مصر نے نبی آخرالز ماں کی علامات بیان کرتے ہوئے ہے کہ ، کیٹر خی اُن کی آنکھوں سے جُد انہیں ہوتی۔ حضرت حاطب نے فرمایا کہ بے شک آپ کی چشمانِ مُبارک سے سُرخی بھی جدانہیں ہوتی۔ چنانچہ آپ کے چاہیں ہوتی۔ چنانچہ آپ کے شامل العینین کالفظ آیا ہے آشگل ایسی آ کھے والے کو کہتے ہیں کہ جس کی سفیدی میں سُر خ ڈور ہے ہول اور بعض روایات میں اَدُرِجُ کالفظ آیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جس کی آ کھ میں سیابی ہو۔

سود دنوں روایتوں میں کوئی تغارض نہیں،حسن و جمال کے لئے سُرخی اور سیابی و دنوں در کا رہیں میمض سُرخی اور محض سیابی ہے اتنا نئسن پیدائبیں ہوتا جنتنا کے سُرخی اور سیابی ہے مل کرپیدا ہوتا ہے۔ولٹہ درالقائل

کیا بیال ہو خوبی چیم سیاہ تھی سیدی اور سیابی درمیال تھا سفیدی اور سیابی کابیہ حال اشکا کی افغینین مجمی وارد ہوا الغرض القصّه جو وصف کمال الغرض القصّه جو وصف کمال اور الن سب سے زیادہ وصف خاص اور الن سب سے زیادہ وصف خاص دیمی وہ پیشم مبارک دل پذیر درمرا ایک اور بیا انجاز تھا دومیا و کیمیے بین اور بیا انجاز تھا دومیا و کیمیے بیش منظر آپ جیبا و کیمیے

# بثارت مشتم ازز بورسيدنادا ؤدعليه الصلوة والستلام باب۵

(۱) میرے ول میں اچھامضمون جوش مارتا ہے۔ میں اُن چیز وں کو جو میں نے بادشاہ کے حق میں بنائی ہیں بیان کرتا ہوں۔ میری زبان ماہر لکھنے والے کاقلم ہے(۲) توحشن میں بنی آ دم ہے کہیں زیادہ ہے۔ تیرے ہونٹوں میں لطف بڑایا گیا ہے۔ اس لئے خدانے تجھکو آبد تک مبارک کیا۔ (۳) اے پہلوان اپنی تلوار کو جو تیری حشمت اور بزرگواری ہے حمایل

کرکے اپنی ران پر رائے۔ (۴) اور اپنی برز گواری سے سوار ہواور سے افیا اور ملائمت اور صدافت کے واسطے اقبال مندی کے لئے آگے بڑھ۔ اور تیرا داہنا ہاتھ مجھکو مہیب کام سکھائے گا (۵) تیرے تیر تیز ہیں۔ لوگ تیرے بیٹے گرے پڑتے ہیں۔ وہ بادشاہ کے دشمنوں کے دل میں لگ جاتے ہیں۔ وہ بادشاہ کے دشمنوں کے دل میں لگ جاتے ہیں۔ (۴) تیرا تخت اے خدا ابدالا باد ہے۔ تیری سلطنت کا عصاء رائٹی کا عصائے (۷) تو صدافت کا دوست اور شرارت کا دشمن ہے۔ اس سبب ے تیرے خدا نے مصائح و خوش کے تیل سے تیرے مصاحبوں سے زیادہ سے کیا۔ (۸) تیرے سارے لباس سے مراور خوش کے تیل سے تیرے مصاحبوں سے زیادہ سے کہا وہ سے کہا وہ کی خوشبو آئی ہے کہ جن سے ہاتھی دانت کے محلوں کے درمیان مجھکو خوش کیا ہے۔ (۹) بادشا ہوں کی بیٹیاں تیری عز ت والیوں میں ہیں۔ بلکہ او فیر کے سونے سے آئر استہ ہو کے تیرے دانے ہاتھ کھڑی ہے۔

(اور ہارھویں آیت میں ہے) دنہ میں مث

"اورصور کی بیٹی ہدیے لاوے گی۔قوم کے دولت مند تیری خوشامد کریں گے۔" (اور سولھویں آیت میں ہے)

(۱۲) تیرے بینے باپ دادوں کے قائم مقام ہوں گے۔ تو انھیں تمام زمین کا سردار مقرر کرے گا۔ (۱۷) میں ساری پُشتوں کو تیرانام یا دولاؤں گا اور سارے لوگ ابدالآ بادتک تیری ستائش کریں گے انتہا ۔ تمام اہل کتاب کے نزدیک بیام مسلم ہے۔''

کداس زبور میں حضرت سیّدنا داؤد علیہ الصلوق والسّلام ایک عظیم الشان والشوکت رسول کی بشارت دے رہے ہیں اور فرطِ مجتب میں اُس کو مخاطب بنا کراس کے اوصاف بیان فرمارے ہیں اور بہ بتلارے ہیں کہ وہ نبی جب طاہر ہوگا تو ان صفات کے ساتھ موصوف ہوگا وہ اوصاف حسب ڈیل ہیں:

(۱) بادشاہ یعنی سب ہے اس اور افضل ہونا۔ (۲) حسین ہونا (۳) ہونٹوں میں لطف کا ہونا ایسی شیریں زبان اور نصیح اللسان ہونا۔ (۳) مبارک الی الدہر ہونا (۵) پہلوان یعنی قوی ہونا۔ (۲) شمشیر بند ہونا۔ (۷) صاحب حق وصدافت ہونا (۸) اقبال مند ہونا۔ (۹) اُس کے دائیں ہاتھ ہے کی جیب وغریب کرشمہ کا ظاہر ہونا۔ (۱۰) تیرانداز ہونا۔ (۱۱) اوگوں کو اس کے دائیں ہاتھ ہے گڑے بڑن یعنی ضق اللہ کا اُس کے تابع ہونا (۱۲) تخت کا اہدا یا و تک رہنا یعنی

اس کی شرایعت اور حکومتِ اسلام کا تا قیام قیامت باتی رہنا (۱۳) عصائے سلطنت کا عصائے سلطنت کا عصائے راستی ہونا (۱۵) اس کے کیڑوں عصائے راستی ہونا (۱۵) اس کے کیڑوں سے خوشبوکا آنا (۱۷) اس کے گھرانہ میں بادش ہوں کی بیٹیوں کا آنا (۱۷) ہدایا اور شخا نف کا آنا (۱۸) اولاد کا بجائے باپ کے سردار اور حاکم ہونا (۱۹) تمام پشتوں میں قرنا بعد قرن اور نسلاً بعد نسل اس کا ذکر باتی رہنا (۲۰) ابدالا باد تک لوگوں کا اُس کی ستائش کرنا۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن بِهِو كِنز دِيك الربتارت كامصداقِ صادق مُتحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن بِهِو كِنز دِيك داؤد عليه السَّلام كِ بعد عاب تك كُونَى نِي ان صفات كي ستي موصوف بوكر ظا برنبيس بوااور نصار كي يه كتبة مِن الربتارت عن مخضرت يَلقَ المَنابِين عليه السَّلا م مراد مِن مَر اللهِ اسلام كا دعوى هي كه الربتارت سي آنخضرت يَلقَ المَنابِين عليه السَّلا م مراد مِن مَر اللهِ اسلام كا دعوى هي كه الربتارت مِن مَدكور مِن وه صرف في كريم مراد مِن من مُركور مِن وه صرف في كريم عليه الصلاق ق والسليم بني رصادق مِن .

(۱)۔ بادشاہت کا خبوت آل حضرت کے لئے مٹس ٹی نصف النہار سے زا کدا کھالی اور روثن ہے، حق تعالی شانہ نے آپ کو دین اور و نیا دونوں کی بادشاہی عطا قر مائی۔ احکام خداوندی کو بادشاہوں کی طرح جاری فر مایا۔ جس طرح نصاری کے زعم میں حصرت عیسی علیہ الصلو قر والسلام میہود میں مقدرت میں علیہ الصلو قر والسلام میہود میں استرائی ہے ورنہ تھے، آپ الصلو قر والسلام میہود میں کا لیام کیا۔

الخاصل نبی اکرم فی فی فی این و دنیا کے بادشاہ تھے۔ تمام انبیاء ورس سے افضل اور برتر سے نہ سی رسول کو قر آن کریم جیسی مجز کتاب عطائی ٹی اور نہ سی کو آپ جیسی کامل و کمسل شریعت عطائی ٹی جو فلاح دارین اور نبی سے اور بہودی کی پوری پوری فیل ہو۔ جس نے عقایہ واعمال کی شکین غلطیوں پر متنتہ کیا ہو۔ خدا تک پہنچنے کے لئے راستہ ایہ صاف کر دیا ہو کہ چلنے والوں کے لئے کوئی روڑ ااٹ کا نہ رکھا ہو۔ تہذیب اخلاق اور تدبیر منزل سیاست کہ چلنے والوں کے لئے کوئی روڑ ااٹ کا نہ رکھا ہو۔ تہذیب اخلاق اور تدبیر منزل سیاست ملکیہ و مدنیہ کے لئاظ سے بھی نہایت کامل و کمل ہو۔ غرض یہ کہ اس میں جامعیت کبری کا حصف نمایاں ہو۔ ان تمام محاس اور خوبیوں کا جامع صرف وین اسلام ہے جس کو آس حضرت یہ فی اسلام ہے جس کو آس

اِنَّ اللَّذِيْنَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسُلَامُ طلَ أَبِ بَنْكَ دِين الله كنزويك المرمى ي-يبى وه كالل وكمل دين بكرأس كے طنوع ہوتے ہى سب اديان وغداہب كے چراغ كل ہوگئے

رات محفل میں ہرایک مہیں روگرم لاف تھا مسبح کو خورشید جو نکلا تو مطبع صاف تھا

پس جس نبی کی کتاب تم م کتب الهید اور صحف ساوید سے افضل ہواوراس کی شریعت تمام انہاء کتام شرائع اورادی ن سے بدر جہا برتر اور کامل اورا کمل ہواوراس کے معجزات بھی تمام انہاء کرام عیبہم الصعوق والسّلام کے معجزات سے بڑھے ہوئے ہوں اورائس کی اُمّت بھی تم م اُمتو ل سے علم اور کمل ، اعتقادات واخلاق مکارم وشائل تہذیب و تمدّن ، سیاست ملکیداور اُمتی کے سیّدالا وّلین وایّ خرین اور بادش ہ دو جہال مدنید کے لیاظ سے فائل اور برتر ہوتو اُس نبی کے سیّدالا وّلین وایّ خرین اور بادش ہ دو جہال ہونے میں کیا کلام اور شبہ ہوسکتا ہے۔

(۲) نئسن وجمال میں آپ کا بیرحال تھا کہ ابو ہریرہ رضی ابقہ عندسے روایت ہے کہ ہیں نے رُسول اللّٰہ ﷺ میں ریادہ سی کو حسین اور خوبصورت نہیں و یکھا۔ گویا کہ آفتاب آپ کے چہرہَ مہارک میں گھومتا ہے اور جب بہتم فر ماتے تو دندان مہارک کی چمک دیواروں پر پڑتی تھی۔

حسَّان بن ثابت رضي الله عنه فرمات بير.

وَاَجُمَلَ مِنْكَ لَمُ تَلِدِ النِّسَآءُ اورآب سنزاير جميل اورخوبصورت مورق سنيس جنا كَأَتْكَ قَدْ خُلِقُت كَمَا تَشَاءً سُويا كه آب بِينْ عَيْدُ حسب مَثَابِيدا كِي كَ

وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَطُ عَيْنِي مرى آنھے آپ ئايدسن بين ريھ خُلِقُتَ مُبَرَّءٌ مِنْ كُلِّ عَيْب آپ الفائق مُبَرَّءٌ مِنْ كُلِّ عَيْب آپ الفائق مِبرعيب پاک بيدائے گئا جي ر

ولله دَرُّالقَائِل جَزاهُ اللهُ خَيْرًا- البِيُنِ

حسن سبط رسُول مجتبئے نے رسول اللہ کا نھا واصف حال روایت که اهم با صفا نے که جند بن ابی باله مراخال خبر دے صلیہ خیرالبشر ہے بیاں کر کچھ تو حال جدامجد كرول جو ہوسكے اسايد اعبال رئول امتد تھے گم سطحم دلوں میں بھی بزرگ ونامور تھے قمر ہوجس طرح سے چودھویں کو میانہ بن ہے بھی وہ قد خُدا تھا غرض مم کیفیت نے کی بیال راہ میانہ سے دراز اُطُول سے کھھ مم نهایت خسن وموزونی هو بدا کچھ اِک ژولید گی کیکن مجم تھی دو فرقه أن كو كردنية يتھے في الحال تكانف سے نہ برگز فرق كرتے گزرتے زمہائے گوش سے تھے كشاده تقى جبين عالم آراء مقدس دونول ابروئے مقدس نه کھی پیونگی آپس میں اُن کو بخولی صاق تھا ٹانی واقل بہت ہوتی غضب کے وفت پیدا كه يتضانورون كے شعلے جس ہے تو أم بإنداز بلندي حلوه گر تھي بلندی کا شمال ہوتا تھا پیدا بھلاتشبیہ ووں میں کس ہے اس کو کشاوه وه وبن تها اور زیا

کیامیں نے سوال اُس باخبر ہے کہ ہوں مشاق ان باتوں کا بیجد غرض میری ہے بیشن کر وہ احوال کہالس ہندنے یوں مجھے سے اُس دم نگاہوں میں وہ لینی خوش سیر تھے تحلِّی روئے انور کی نہ پوچھو میانه کب قدِخیرالورئے تھا اگرگوتاه کہیے تھا نہ کوتاہ قدیالا کا تھا اُن کے بیہ عالم بزرگی تھی سرِعالی میں پیدا خم نیجی عیاں بالوں میں کم تھی بگھرتے ہتھ جو فرق یاک پربال اگرازخود نہ بال اُن کے بھرتے بحال وفرہ سرکے بال اُن کے درخشانی کا عالم رنگ میں تھ مقوّس دونول ابروئے مقوّس بانداز مناسب طاق ائرو عجب خدار وباريك ومطؤل میان ابردال اک رگ ہو بیدا کہوں کیا حبّذاینی کا عالم معلّے بنی خیر البشر تھی جو کوئی بے تامل ویکھتا تھ ملامیم آپ ﷺ کے رُفسار نیکو بزیبائی کشاده وه دبمن تھا

سپیدوصاف آپس میں کشادہ کھنیا سینے سے تھا تاناف گلئو کہا راوی نے شکل صورت عاج بشكل نقره بائور وضياء تقحى بوضع خود مناسب اور زيبا تمامى عضو تن مربوط بابهم مكر سينه عريض وبهين خوشتر سر ہراشتخوال میں تھی بزرگی درخشندہ وہ ٹورِ باک سے تھا خطِ مُوقفا كَصْنِحا باريك وزيبا مُعرى مُوسے تھا صافی برابر مزين تن عظم بزيب كثرة مُو خط مُو ہے رکھے تھی ارجمندی كشاده تهى كف دست مُصفّ نمایاں دونوں قندموں میں بزرگی لقب ہے سائل الاطراف جن کا کہ رہتی تھی زمیں پر سے وہ اُو کی کہ تھے یائے مبارک نرم وامکس کہ باتی اُس کے نیچے سے گذرتا قدم کو اینے برکندہ اٹھاتے بہ نرمی راہ جاتے سروردیں کہ جس وم آپ جاتے تندر فتار بلندی ہے ہے گویا میل پستی نظر کرتے تھے حفرت بے محابا

کبول وانتول کا کیا وہ نخسن سادہ وقيق المسر بَية ليعنى خطِ مُو بوصف گردن شایان معراج مُصُفًّا لِيحِيِّ وه حُردن تَقَى اليي کہوں کیا عضوعضوان کے بدن کا بخولي تنح تناور فخر عالم شكم سينه صفائي مين برابر فراخی دونوں شانوں میں عیاں تھی بدن جو پھھ گھار ہوش کے تھا گلوئے باک سے تاناف والا سوااس کے شکم سینہ سراس کا کی وونوں شانے اور بازو وہ آن کے صدر عالی کی بلندی طويل الزند دونول وست وارا بزرگی اس کف یابین عیان کھی كشيده تقيس وه انگشتانِ والا کنے یا میں ساتی تھی یہ خولی ہوا وارد یوصف یائے اقدس خِدا رہتی زمیں سے یوں کف یا زمین پر جب خرامال آپ جاتے أغيس ہوتا خيال مثل پيشيس ہوا ہے حال بھی واردبہ اخبار تو أس وم يتفي عياب به صاف معني أتحين جب ديجينا منظور هوتا

بہت رہتے تھے آنکھوں کو جھکائے زمین اکثر مشرف تھی نظر ہے تامل سوچ تھا کیا ہی نظر میں بیان کرتا ہے راوی بعد اس کے توبدار شادفرمات تح مفرت يتقلي عجب اخلاق سے خیرالوریٰ کے سنوبه اور عادت مصطفّع ﷺ کی جناب یاک کرتے اُس کوخوش کام

نظر لیمنی سوئے بطن لگائے فلک کم بہرہ ورہوتا بھر سے مایا تھا لحاظ اُن کی بھر میں كه جب ساتھ آپ كے اصحاب موت چلوتم مجھ ہے آگے کر کے سبقت كه بول مخدوم بيجهي خادم آكے کہ ہوتا جو کوئی اُن سے ملاقی بتقديم سلام ويبن اسلام

أم المؤمنين حضرت عا كشه صديقة رضي الله عنها فرماتي بيب كه زنان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھکر اُنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اگر وہ بھارے حبیب محمد طاق ہے کا دیلھتیں تو دلوں کے نکڑے کر ڈاکٹیں

اے زلیخااس کونسبت اینے یوسف ہے نہ دے آ اس پیسر کئتے ہیں دائم اور اس بر اُنگلیاں

غرض بيكهآب يلقظها كاحسن وجمال ونيامين مشهورتها اورحسن وجمال كيساته شابانه جره وجلال بھی آپ کو حاصل تھا ،کسی کی ہے ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آ کی طرف نظرا ٹھا کر دیکھے سکے۔ ( m ) اور آپ کا خوش بیان اور شریں زبان اور قصیح اللسان ہونا سب کوتسیم ہے آپ کے انفاس قدسیہ اور کلمات طبیات اس وقت ہاسا نید صیحہ وجنید و محفوظ ہیں جن ہے آ ہے گی فصاحت وبلاغت اورشيرين زباني كابخو بي انداز ه بوسكتا تقابه

(۴) اورآپ مبارک الی الد ہر بھی ہیں جیسا کہ بشارت دوم میں گز را ہشرق ومغرب، شال وجنوب میں کروڑ ہامسلمان نماز میں اورنماز کے بعداور مختلف او قات ہیں۔

اَللُّهُمَّ بَارِكُ عَلى مُحَمَّدٍ } الدالله بركت نازل فرما محر بالقلالي إور وَعَلَى أَل مُحَمَّد كَمَا بَارَكت المحرك ليربية آب في ابرائهم اوران عِلْے اِبْرَاهِیُمَ وَعَلَیٰ اللِ اِبْرَاهِیْمَ } کر آل پر برکت ، زل فرمانی بلاشبہ آپ

اِنْكَ حَمِيْدُ مُتَجِيدُ٥

پڑھتے ہیں۔اس سے زا مداہ رکبیا مبارک ان الدم موٹ کی دلیل موٹکتی ہے جس کے یے وٹیا کے ہرگوٹ میں برکت کی دُ عاما نگی جہ تی ہو۔

(۵) قوت میں آپ کا پیمال تھا کہ رکانہ پہلوان کو کہ جوتو ت میں اپنی نظیر ندر کھتا تھا کیہ روز آل حضرت خوالت ہے جنگل میں مل گیا اور بیاب کر آپ جھے کو پچپ ژویں تو میں آپ کو نی روز آل حضرت خوالت ہے جنگل میں مل گیا اور بیاب کر آپ جھے کو پچپ ژویں آل حضرت خوالت کے لئے کہ آپ نے اُس کو وہ بارہ کو وہ بارہ کھی یہ بھوا آپ خوالت نے اُس کو وہ بارہ کھی یہ بھوا آپ خوالت سے ڈر سے اور میر اان ہے کر سے تو اس سے ذائد جیب چیز دکھوا کو ۔ اُس نے بو چھا کہ اس سے ڈر سے اور میر اان ہے کہ بات کے ایک ورخت کو بلایا آپ خوالت کے بلاتے ہی آپ کے درخت کو بلایا آپ خوالت کے بلاتے ہی آپ کے ماسے آکر کھڑ اہو گیا۔ بعد اڑاں بیفر مایا کہ اوٹ و سودہ درخت یہ سُن کرا پی جگہ اوٹ گیا۔

(۱) اور پ کاشمشیر بنداورصاحب جباد ہون بھی مسلم ہے اور حضرت عیلی عدیدالصدو قا والسلام نشمشیر بندیت اور ندصاحب جہاد۔ اور بقول نصاریٰ اُن میں آئی قو ت بھی نتھی کہ وہ اینے آپ کو یہود سے بچاہے۔

(2) اورآب مِنْ فَلَدُ صاحب حق وصداقت بھی تھے۔ کما قال تعالیے شانہ

هُـوَالَّـذِی اَرسَلَ رَسُولَـهٔ فرای نے اپرول کو ہدایت اور دین بالْهُدی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظُهِرَهٔ حِنْ دے کر بھیجا ہے تا کہ اس کوتمام دینوں عُـكَی الدِیْنِ کُـلِّـهِ وَلَوْ كُرِهَ بِرِعَالِ کردے اگر چه مشرکین کو تا گوار الْهُشُر كُونَ - لِ

> بَـلُ جَـآءَ بِالْحَقِّ وَصَـدُّقَ الْمُرُسَلِيُنَ عَ

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكُهُمُ الْمُتَّقُونَ سَ

(آپ ہلی نظری شاعر و مجنول نہیں) بلکہ حق کولے کر آئے ہیں اور پینمبروں کی تصدیق کی ہے۔ اور جو بچی بات لے کرآیا، اور جس نے اس کی تصدیق کی ، یہی لوگ پر ہیز گار ہیں۔

ایک مرتبانسر نناه رث نے قریش کوی طب بن کر بیکها.

قَدْكَانَ سحمد فيكم غلامًا حدثا ارضاكم فيكم واللهِ مَاهُوبساحر

محر بلونالين تم من نو جوان تھے سب سے زاید پشدیدہ سب سے زایدامین۔ لیکن واصدقكم حديثا و اعظمكم للجبتم نے أن كے صنين راس ميں امسانة حتَّسي اذارَأيتهم فسي 🕻 برهايا ويكها، اور وهتمهار، ياس يه وين صدغیه الشیب وجاء کم فی حق رائے تو تم أن کوما حراور و واکر بمها جَاءَ كُم قُلُتُمُ إِنَّه ساحر لا في كينے كے۔ برگز نبيس، خدا كي فتم وه کنے گے۔ برگز نبیں، خدا کی قشم وہ ماحتين\_

اور مرقل شاہ روم نے جب ابوسفین سے نبی کریم علیہ الصلو ق والسلیم کے متعلق میہ وریافت کیا کہتم نے بھی اُس کو تہم بامکذب کیا ہے تو اس پر ابوسفیان نے بیہ جواب دیا کہ ہم نے ان ہے بھی کوئی کذب تبیس دیکھا۔

(٨) اورا قبال مند ہونا بھی ظاہر ہے اس کئے کرفق تعالیٰ شانہ نے جیسا آپ کوا قبال عط فره یا۔ابیاا قبال آج تک سی کونصیب نہیں ہوااور نہ ہوگا۔

(٩)اور دائیں ہاتھ ہے مہیب کام اور عجیب وغریب کرشمہ ظاہر ; و نے سے مجز وَشق قمر کی طرف اشارہ ہے

ب معجز میان قمر زدودینم چورستش برآ میخت شمشیر بیم اورعلیٰ مذاجتگ بدراور جنگ حنین میں ایک منھی خاک ہے تمام مشرکین کوخیرہ کرنا ہے بھی آپ بانفانگیا کے دائیں ہاتھ کا مہیب کا متھا۔

(۱۰) تیرانداز ہوتا بی آمنعیل کامشہور شعار ہے چٹانچہ حدیث میں ہے۔

ارموابنی اسمعیل فَان اباکم 🕻 اے بنی آمنعیل تیراندازی کیا کرواس لئے 🇯 كەئھەراباپ تىرانداز تغاپ کان رامیا۔

۱ (اوردوسری حدیث میں ہے)

مَن تعلم الرمى شم تركه أجوتيراندازي سيكه كرجيورو دوه بم مين

(۱۱)اورلوگوں کا آپ بلٹونلیٹا کے نیچ گرنا۔ یعن خلق اللہ کا آپ بلٹونلیٹ کے تابع ہونا۔

ریکھی اظہر من انقمس ہے۔ چند ہی روز میں ہزاراں ہزاراسدم کے حلقہ بگوٹ بن گئے ۔ كما قال التدتعالي شانه

إِذَ آجَاءَ نُصْرُالُكُ وَالْفَتُحُ } جب الله كي نفرت اور فَحْ سَجِكَي اور آب وَرَأْيُتَ إِلَيْنَاسَ يَدْخُلُونَ فِي إِلَيْ الْمِيْنَالَةُ فِي اللَّهِ مِولَ دِيْنِ اللَّهِ أَفُوَاجًا ٥ فَسَبِّحُ ﴾ درجوق داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیاتو اُپنے بحَدَمُدِرَبُّكَ وَاسْتَغَفِرُهُ طَ إِنَّهُ ﴾ رب كاتبيج وتحميد يجيح اور استغفار براحي كَانَ تَوَّابًا لِ

إ بيتك خدا بهت توبة بول فرمان والإس-

(۱۳۱۲)اورآپ کی شریعت ابدار باد تک رہے گی ، چنانچے قرآن کریم حسب وعد وَ الّٰہی ۔ اس کےمحافظ ہیں۔

إِنَّا نَحُنُ نَزُّلْنَا الذِّكُوَوَإِنَّا لَهُ ﴾ بيتك بم نة ترآن كونازل كيا اورجم ي لَحَافِظُونَ

تیرہ صدی ہے بالکل محفوظ جلا آتا ہے۔ بحد التداب تک اُس کے ایک نقط اور ایک شوشہ میں بھی سرموتفاوت نہیں آیا۔ اورانشءاللہ تعالیٰ تا قیام قیامت اسی طرح رہے گا اور یہود ونصاری کواپٹی تو رات وانجیل کا حال خوب معلوم ہے، لکھنے کی حاجت نہیں۔اور آپ کی سلطنت کا عصہ رائی اور صداقت کا عصاہے۔ ہمیشہ اُس سے احقاق حق اور ابھال باطل ہوتا رہتاہے۔

(۱۴) اورآ پ صدافت کے دوست اورشرارت کے دشمن تنھے کہ قال اللہ جل جلالید

أَتْفُسِسكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ أَ رسولٌ عَنِي كرجن رِتْمَارَى تَكليف حَريْصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِينَ } ثرق عَمارى بعل لَى كے لئے حيص میں \_مومنین برنہا یت شفیق اورمہر بان ہیں **\_** 🕻 اے نبی کریم کفار ومنافقین ہے جنگ يجيئ اوران ريخی ڪيجئے۔

لَـقَدْجَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِينَ أَ بِاللَّهِ مُكْرَمُهارَ وَاللَّمْ مِن سالِي رَءُونُكُ رَّحِيْمٌ كِ

يَّايُّهَا النُّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمُ ٢

اورآپ کی اُمّت کے میادصاف ہیں.

س التوبة الية ١٩٥٠

ع النصرية بيد المسلم المنافع المسلم ا

أَشِيدًاءُ عَيلَى الْتُكُفَّارِ رُحُمَاءُ ﴾ كافرول يربهت يخت اورآ پس مين بهت

البُکَافِرِيْنَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ﴿ كَ راسته مِن جَباد كري كَ اور كن الله وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَاتُمِ طَالَ إِلَى اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَاتُمِ طَالَ إِللهِ

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِينِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى } مؤمنوں يرنرم اور كافروں ير يخت- الله

یروانہ کریں گے۔

اورعجیب نبیس که شرارت ہے ابوجہل مراد ہو کہ جوسر تا یا شرارت تھا اور صداقت ہے ابو تجرصديق رضى الله تعالى عنه مراد ہوں جو كه سرتا ياصد ق وصداقت تنصاور بے شك ابو بكر صدیق رضی التدتع لے عنداس کے اہل متھے کہ ان کوملیل وصدیق یعنی ووست بنایا جائے۔ (١٥) اورآب کے کیڑوں سے خوشبو بھی آیا کرتی تھی۔ حتی کدایک عورت نے آپ کا پسینہ میارک اس لئے جمع کیا تا کہ دلہن کے کیٹر ول کواس ہے معظر کرے۔

(١٦) اور قرنِ اوّل میں بہت سی شنرادیاں مسلمانوں کی خادم بنی ہیں چٹانچے شہر بانو یز دجرد شاہ کسریٰ کی بیٹی امام حسین رضی اللّدعنہ کے گھر ہیں تھی ۔

(ےا) نبجاشی شاہ حبشہ اور منذر بن ساوی شاہِ بحرین اور شاہ عمّان اور بہت ہے امیر وكبيرآب برايمان لائے اورآب كے حلقه بگوش بے اورآپ كى خدمت ميں سلاطين وامراء نے ہدایا بھیج کرفخر وسرفرازی حاصل کی۔ چنانچے مقوس شاہ قبط نے آپ کی خدمت میں تمین باندیاں اورایک حبشی غلام اور ایک سفید خچرا درایک سفیدهم راو رایک گھوڑ ااور یکھ کپڑے بطور ہدیدارسال کیے۔

(۱۸) اورآپ کے بعد قرلیش میں خلافت رہی۔ آپ کی اولا دیش امام حسن رضی التدعشہ خلیفہ ہوئے اور امام حسن رضی التد تعالی عنہ کی اولا دہیں صدیا خلیفہ اور حکمران ہوئے۔حجاز و يمن مصروشام وغيره وغيره بيل حكومت وسلطنت يرف ئزر ہے اور قيامت کے قريب امام مبدي کاظہور ہوگا جوا ہام حسن کی اوالا دہے ہول گے اور تمام روئے زمین کے خلیفہ ہول گے۔ (٢٠٠١٩) اورآپ كى ستائش وذكر خير بھى ابدالآبادتك رے گا۔ براذان ميں أَشْهَدُ أَنْ

ا ا<del>لح آية ۲۹ سع الماكدوا آية</del> ۳۸

لآال آلا الله الله كسرتيم بلندا واز كانشه دان منحمدا رسول الله روزانه بالله مرتبه كروز بالسول الله روزانه بالله مرتبه كروز بالمسلمان بكارت بين كوئي وعظا ورخطبه اليانبين كه جس بين آب كان م باك مجم المحقظ المنابيات المورم من المحد كالفظ المواحد كالمعظمة المعالمة المنابية المارت كثر وع مين المحد كالفظ صراحة مذكورت مكر مسدكي وجه سا كال ويا كيا مكرتا بهم بيا وصاف و مواسع محمد المنظمة المركب برصادق نبين آتے۔

نصاریٰ کے زعم واحقاد پرتو حضرت سے بن مریم علیہ الصلو قا والسّلا م کسی طرح اس بشارت کا مصداق نہیں ہو سکتے اس لئے کہ نصاری صحیفۂ یسعیاہ علیہ السّلام کے تربینویں باب کوحضرت سے عدیہ السّلام کی بشارت قرار دیتے ہیں اور وہ یہ ہے۔

''جمارے پیغام پرکون اعتقاد لایا۔ اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا۔ اس کے ڈیل وڈول کی پچھ خولی نہ تھی اور نہ پچھر وفق کہ ہم اُس پر نگاہ کریں اور کوئی نمائش بھی نہیں کہ ہم اُس کے مشاق ہوں وہ آ دمیوں میں نہایت ذلیل وحقیر تھا''۔ آھ

(اور پھرآیت پنجم میں ہے)

''وہ ہمارے گن ہوں کے سبب گھائل کیا گیا۔ اور ہماری بدکاریوں کے باعث کچانا گیا۔'' اھ معاذاللہ تم معاذ اللہ نصاری کے نزدیک حضرت عیسی ملیدالصعوق واستلام ایسے تھے تو وہ اوصاف زبور کا جو با کمل اس کی ضد ہیں کیسے مصداق ہو کتے ہیں۔

ہمارے اعتقاد میں تجمعہ دیگر تحریفات کے صحیفہ کے معیاہ علیہ السّلام کا ترینواں باب ۵۳ قطعاً ویقیناً الحاقی اور اختر ائی ہے۔ حضرت عیسیٰ عدیہ السّلام حاشاتم حاشا ہم گر ایسے نہ ستھے۔ وہ تو و نیا اور آخرت میں وجیہ (آبر واور عزیت والے) اور خدا کے مقر بین میں سے ستھے۔ کیکن بایں ہمداس بش رت مصداق حضرت عیسی حدیہ الصلوق والسّلام نہیں اس لئے کہ نہ آپ شمشیر بنداور تیرانداز تھے اور نہ مجاہد تھے اور نہ آپ کی شریعت دائی ہے۔ اور نہ آپ کی شریعت مام تھی ، اور نہ آپ کے گھر انے میں کوئی شنرادی آئی کہ جو آپ کی بیوی یا لونڈی ہوتی ، اس سئے کہ آپ نے کوئی نکاح بی تہیں فر مایا۔ نیز آپ کے کوئی باپ وادا نہ تھا ، آپ تو بغیر اس سئے کہ آپ نے واللہ سجانہ واللہ اللہ علم۔

#### بشارت مفتم ازز بورسيدنا داؤدعليه الصلوة والسلام باب149

(۱) خداوندکی ستائش کرو۔ خداوندکا ایک نیا گیت گا ؤ۔ اوراس کی مدت پاک اوگول کی جماعت میں (۲) اسرائیل اپنے بنانے والے سے شاد مان ہوئ۔ بنی سے ہون اپنے بادشاہ کے سبب خوثی کریں (۳) وہ اُس کے نام کی ستائش کرتے ہوئ ناچیں۔ وہ صبداور بربط ہجاتے ہوئ اس کی ثاخوانی کریں۔ (۴) کیونکہ خداوندا پنے لوگول سے خوش ہوتا ہے۔ وہ صبدوں کو نجات کی زینت بخش ہے۔ (۵) پاک لوگ اپنی بزرگواری پر فخر کریں ، اورا پنے مستموں کو نجات کی زینت بخش ہے۔ (۵) پاک لوگ اپنی بزرگواری پر فخر کریں ، اورا پنے بستروں پر پڑے ہوئے بلند آواز سے گایا کریں۔ (۲) خدا کی ستائش اُن کی زبانوں پر ہووے اوراکی دو دھاری تلواران کے ہاتھوں میں ہو۔ (۷) تا کہ فیرامتوں سے اشتقام کیویں۔ اورلوگول کوسزادیویں (۸) اُن کے بادشاہول کوزنجیروں سے اوران کے امیروں کو لوے کی بیڑیوں سے جگڑیں (۹) تا کہ اُن پر وہ فتوی جولکھا ہوا ہے جاری کریں اُس کے یاک لوگوں کی یہی شوکت ہے کہ خدواند کی ستایش کرو۔ '' آھ

اس بشارت میں نمی نم نمشر کو با دشاہ کے لفظ سے اور اُس کے مطبیعین کوصالحین اور پاک لوگوں سے تعبیر کیا گئی ہے۔ لیعنی وہ نبی موعود بادشاہ ہوگا۔ اور اُس کی شمشیر زنی موافق خوشنو دی حق اور اُس کی شمشیر زنی موافق خوشنو دی حق اور اس کے اسحاب اور احداب اور احداب کے ماتھ ہوگر کا فرول سے جہاد وقبال کریں گے۔

بعدازاں مطبقین کے پچھادصاف ذکر کیئے گئے ہیں جومِن اوّلہاای افر ھاامت محمد سے پر پورے منطبق ہیں، یہی وہ اُمّت ہے کہ جواسے بستر وں پر بھی اللّہ کو یاد کرتی ہے۔ کما قال تعالیٰ

يَذُكُرُونَ اللَّهَ قَيَامًا وَقَعُودًا إِوهِ اللهُ لا كُورَ إِلَيْ اور بَيْنِ اور رَوث بِلنِي وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمُ لِي اللهِ مَا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمُ لِي اللهِ عَلَىٰ جُنُوبِهِمُ لِي اللهِ عَلَىٰ جُنُوبِهِمُ لِي اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ 
اور بہی وہ اُمّت ہے کہ نمآز میں اور جہاد میں اور ہراذ آن میں اور عیدالفطر اور عیدالنح اور اور کیا۔ ایام تشریق اور ایّام جج اور مننی اور مُر دلفہ اور عرفات میں اللہ کو بلند آواز ہے رپکا رتی ہے،

لِ ٱلْ مُران،آية ١٩١\_

بخل ف يبود ونصاري ك يهوانو بوق اورنصاري ناقوس بجائے بيں اور بلند آواز سے الله اكبركهنا اورائيدكو يادكرناصرف رسول الله ينتي الله كائت كاشعار ہے۔

اورمہاجرین وانصار رضی اللہ تی العنہم ہی کی وودھاری تعواروں نے روم وش م ودیگرمما یک کو فتح کیا اور بڑے بڑے ہا د ثناہوں اور امیروں کو قید کیا ہے اور اہل کتاب کے نز دیک اس بشارت كامصداق ندسليمان مديه السلام هو سكته مين كيونكه ابل كتاب كازعم باطل اوراء تقاد فاحش بيه ہے كەمعاذ الله حضرت سليمان ، يالصلو ة السلام اخير عمر ميں مُريّد اور بُت يرست ہو گئے ستے۔ اور نہ حضرت عیسی عایہ انصابو ۃ والسّلام ان کے اعتقاد کے مطابق اس بشارت کا مصداق ہو سکتے ہیں اس لئے کداُن کے زر یک تو حضرت سے مدیبہ الصلو قادالسّن مخود ہی مقتول ومصلوب ہوئے اور علی بنرا آپ کے اکثر حواریین گرفتار کیے گئے وہ دوسرے باوشاہوں اورامیروں کو کہاں قید کرتے۔اور بشارت میں بیند کورے کہ وہ شخص موعود بادشاہ ہوگا اور طاہرے کہ میسی ملیالسّلام یا دشاه نه تخصاد رمعنوی با دشه بت برنبی کوحاصل ربی اس میں حضرت عیسی کی کیا خصوصیت ۔ ر ہا کا فروں ہے قبال و جب د کرنا اوران کو گرفتار کرنا سوییہ عین عبادت ہے نہ کہ قابلِ اعتراض جبیبا کے موسی عدیہ الصدو ۃ واکستلام اور موسیٰ علیہ الستلام کے بعد پوشع ہن نو ن مدیہ الستلام كاجبادكرنا اورعلى مثراسليم ن عليه الستلام اورائن كيصحابه كاجبا وفرمانا تمام يهود ونصاري كنزديك مسلم برخلاصة كلام بدكهاس جز كامصداق حضرت مسيح نبيس بوسكة اس لئ کہ زبور مذکور کامضمون بواز بلند ہد کہدر ہاہے کہ آنے والا نبی بادشاہ ہوگا اور اپنے اصحاب کے ساتھ سل طین کف رہے جب دوق ل کرے گا اور بڑے بڑے جہارین اور متلئم بن مقتول ادراسیرادرگرفتار ہوں گاورآپ کے اصحاب تکبیر کہتے ہوئے آپ کے ساتھ ہول کیے بَنَكبيرِ مردانِ شَمشيرِ زن كه مرد دغارا شَارندزن اور بیتمام امورآ ل مفترت بلین فیتا کے دست مبارک برظا ہر ہوئے۔

#### بشارت بشتم از زبور باب۲۷-درس اوّل

(۱) اے خدابادش و کوانی عدالتیں عطا کراور بادشاہ کے بیٹے کوانی صدافت دے۔(۲) وہ تیرے لوگوں میں صدافت ہے تھم کرے گا اور تیرے مسکینوں میں عدالت ہے(۳)

بہاڑلو ًوں کینے سلامتی خاہر کریں گے اور ٹیلے بھی صدافت ہے ( ۴۲ ) وہ تو م کے سکینوں کا انصاف کرے گا، اورمختاجوں کے فرزندوں کو بچائے گا۔ اور خالم کے نکڑے نکڑے کرے گا۔(۵)جب تک کہ سورج اور جا ند ہاتی رہیں گے ساری پشتوں کے لوگ جھے ہے ذرا کریں کے(۲) وہ بارش کی ما نند جو کائے ہوئے گھاس پر پڑے نازل ہوگا اور پہوپنی کے مہینہ کی طرح جوزمین کومیراب کرتا ہے۔(۷) اس کے عصر میں جب تک کہ جاند ہاتی رہے گا ص وق چلیں گے اور سلامتی فراواں ہوگی۔(۸) سمندر سے سمندر تک اور دریا ہے انتہاءز مین تک اُس کا تھم ہوری ہوگا۔(٩) وہ جو بیابان کے باشندے ہیں اس کے سامنے جھکیس کے اوراس کے وشمن مانی جامیں گے۔(۱۰) ترسیس اور جزیروں کے سلاطین نذریں لائمیں گے اور سیبا کے با دشاہ ہدیئے گزاریں گے (۱۱) سارے بادشاہ اس کے حضور تجدہ کریں گے ساری گروہیں اس کی بندگی کریں گی۔(۱۲) کیونکہ وہ دہائی دینے والے متاج کواور مسکیین کواور اُن کوجن کا کوئی مردگارنہو گا چیٹرائے گا (۱۳) وہ مسکین اورمختاج پرترس کھائے گا اورمختاجوں کی جان بچائے گا۔(۱۴) وہ ان کی جانوں کوظلم اور غضب سے بچالے گا، اُس کے حق میں سدادعاً ہوگی ، ہرروز اُس کومبارک باد کہی جائے گی۔(۱۶) اٹاج کی کثرت سرزمین میں بہ ژول کی چوٹیوں پر ہوگی ،اُس کا پھل لینان کے درخت کی طرح جھٹراحیھڑائے گا اورشہر کے اوگ میدان کے گھاس کے مانند سرسز ہو نگے (۱۷)اس کا نام ابدتک یا تی رہے گا جب تک آفتاب رہے گا اُس کے نام کا رواج ہوگا لوگ اس کے باعث اُپنے تیش مبارک کہیں کے ساری قومیں اُسے مبار کیادویں گی (۱۸) خدادند خُد ااسرائیل کا جواکیا ای عی سب کام کرتا ہے مبارک ہے (19)اس کا جلیل نام ابدتک مبارک ہے سمارا جہان اس کے جل ل ہے معمور بوآ کیں آمین (۲۰) داؤد بن کی کی ڈیا کی*ں تمام ہو گیں۔ (بہتر وال زیورختم ہوا*)

ج نناچاہیے کہ اس زبور میں ایسے پیغیر کی ظہور کی خبر دی گئی ہے کہ جس کو بڑوت ورسالت کے ساتھ من جانب اللہ بادش ہت (۱) اور حکومت بھی حاصل ہوگی اور اس (۲) کا دائر ہ سلطنت اتناوسیع ہوگا کہ بحر و ہر کوش مل ہوگا اور (۳) عدالت اور صدافت کے ساتھ اس کی عدالت مدالتیں جاری ہول گئی میہ اور مختاجوں کو این کو جہتی ولائے گا اور طالموں (۵) کے نکڑ ہے کھڑ ہے کر ہے گا اور اس کے دشمن لرزال وتر س ال ہول گے اور سلاطین عالم اس کے لئے بدیے اور

تحقفے اکنیں گے۔اورتم مقبائل اُس کے مطبع اور قر ما نبر داروں میں ہوں گے۔(9) ہر طرف سے دروز ساری قومیں اس کے حق میں دعا اور مہارک یا دکہیں گی۔اور ابد تک اس کا نام باقی رہے گا۔ جب تک قاب، ہے گاس کے نام کارواج رہے گا۔

اہل عقل ایک سرسری نظر ہے جمھے سکتے ہیں کہ بیاوصاف ندکورہ حضرت سے عبیہ استام میں نہ سے بلکہ رساستی ہو ختمیت جن بروری کم خطافی میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھر نہ سے بلکہ رساستی باور واقر نین جیسی حکومت عطافر مائی کہ جس میں تو موں کے درمین الیے عداست اورصدافت ورصدافت اورعدالت ویکھی اور نہ نئی ۔
الیے عداست اورصدافت جاری ہوئی کہ دنی نے نہ ایک صدافت اورعدالت ویکھی اور نہ نئی ۔
طاموں سے مفلوموں کا بدرلی گیا اور ڈمین کوظم اورغضب سے پاکر دیا ہاور بح اورصحواء ویربان میں سپ کی حکومت بھیلی اور ڈمین آپ سے تھڑ اگئے اور ہوئے بڑے سراطین آپ کے حضور تجدہ میں گرے اور بدیا اور خرق آپ کی بارگاہ میں بھیجے اور آپ نے صدافت اور عدالت کو جاری کردہ صدافت اور عدالت کو جاری کردہ صدافت اور عدالت کو جاری کردہ صدافت اور غرالت کے عمیر داروں نے حد کم س کو بہنی یا۔
محدیق آ کہ اور اور خراب میں لیا ج نے گا۔ بخصوں میں آپ کا نام مبارک ہراڈ ان اور خی زاور ہر دعا ماور ہر مزمز و حراب میں لیا ج نے گا۔ بخصوں میں آپ کے نام مبارک کے س تھ آپ کے ضفا دراشد ین کا نام بھی ہیا ج نے گا۔ بخصوں نے دنیا میں صدافت وعدالت کا عمم بلند کی ۔
کے ضفا دراشد ین کا نام بھی ہیا ج نے گا۔ جضول نے دنیا میں صدافت وعدالت کا عمم بلند کی ۔
اے ضفا دراشد ین کا نام بھی ہیا ج نے گا۔ جضول نے دنیا میں صدافت وعدالت کا عمم بلند کی ۔
اے ضفا دراشد ین کا نام بھی ہیا ج نے گا۔ جضول نے دنیا میں صدافت وعدالت کا عمم بلند کی ۔

اے علی و بہبود و نصاری میہ ناچیزتم کوصدافت اور عدالت کا واسطہ دے کر بوچھتا ہے کہ جس صدافت اور عدالت کا واسطہ دے کر بوچھتا ہے کہ جس صدافت اور عدالت کے جاری سرنے کا ذکراس زبور میں ہے خدا راہے بترا و کہ سواے محمد رسُول استد طابق فی اور کہاں اس کا ظہور ہوا اوصاف ندکورہ کا حضرت میسی عدیدالتوا م اور اُن کے حواریین برانطب ق کی صورت ہے ممکن نظر نہیں آتا۔

گذارش

حصرات اہلِ علم کی خدمت میں گزارش ہے کہ زبور کا باب ۱۳ اور باب ہم اسی بہترویں باب کا تقدہ ہے جس میں صحابہ کر اس کے اوصاف کی طرف اشارہ ہے اس کو بھی مالا حظافر ، لیس اور تشریح اور تطبق کے لئے زالتہ او وہام بزبانِ فی ری ص ۱۳۶۰ تاص ۵ کے مصنفہ حضرت مورا نار حمت اللہ کیرانوی قدس متدمرہ معاحظ فر مالیں۔

## بشارت نهم از صحیفهٔ ملا کی علیه الصّلوة والسّلام باب سوم آبیت اوّل

و کیھو میں آپنے رسول کو پھیجوں گا اور میرے آگے میری راہ کو درست کرے گااور وہ ضداوند جس کی تلاش میں تم ہو۔ ہاں ختنہ کا رسُول جس سے تم خوش ہو وہ اپنی بیکل میں نا گہاں آوے گا۔ دیکون تا گہاں آوے گا۔ دیکون نا گہاں آوے گا۔ دیکون نے جو کھڑ ارب گا۔ آھ

اس بشارت میں ایسے رسول کی آمد وظہور کا ذکر ہے کہ جوصا حب خیان ہوگا اورای وجہ ہے آپ کی بعثت ہے تیل میرود وضار کی کورُسول الخیّان کا انتظار تھا۔ اور قیصر روم بھی ای پیشین گوئی کے مطابق رسول خیّان کے ظہور کا منتظر تھا۔ جبیبا کہ تیجے بخاری کی حدیث ہرقل میں ندکور ہے۔
میں ندکور ہے مگر آجکل نسخوں میں بجائے ختنہ کے رسُول کے ،عہد کا رسول مذکور ہے۔

لیکن اس صورت میں بھی عہد ہے ختنہ بی کا عہد مراد ہے جبیبا کے سفر پیدائش کے باب ہفتد ہم کی آیت دہم ہے معلوم ہوتا ہے۔

اور میراعهد جومیرے اور تمھارے درمیان اور تیرے بعد نسل کے درمیان ہے جسے تم یادر کھوسو سے ہے کہ تم میں سے ہرایک فرزندنزیند کا ختنہ کیا جائے اور تم ایسے بدن کی کھلوای کا ختنہ کرو۔ اور بیاس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تم تمھارے درمیان ہے۔

## بشارت دجم ازصحيفه حبقوق عليه الصلطةة والسلام بابسوم آيت

خداتیمان سے۔اور وہ جوقد وس ہے کوہ فاران سے آیا۔اس کی شوکت سے آسان حصب گیا۔اورز بین اس کی حمد ہے معمور ہُو کی۔اس کی جگرگا ہٹ ورکی مانندھی ،اُس کے ہاتھ ہے کرنیں نظیس۔انٹی

مگر حاسدین نے اس جملہ کا رہٹا گوارانہ کیا۔اور بعد کی اشاعت میں اس جملہ کو صحیفہ ' نہ کورہ سے علیحدہ کر دیااور میلی بندا ساراعالم آپ کے ٹو رہدایت سے جگم گاا ٹھا۔

## بشارت یاز دہم از صحیفہ یسعیا ہ علیہ الصلوق والسّلام باب ۲۱ آبیت ۲،۷

فداوند نے جھے یوں فرمایا جا نگہبان بھلا جو کھ دیکھے سوبتلائے۔ اُس نے سوارد کھے جود ورو آئے شخے اور گدھوں اور اونٹوں پر بھی سوار۔ آھ

اس بثارت میں حضرت یسعیاہ علیہ انصلوۃ والسلام نے دونبیوں کی طرف اشارہ فرہ یا۔

اول حضرت میں ملیہ الصلو قاوالسلام کی طرف، گدھے کی سواری سے ان ہی کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ جناب میں علیہ الصلوقاوالسلام گدھے پرسوار ہوکر بروتنام (بیت المقدس) واخل ہوئے تھے۔

دوم نبی اکرم سلی القدملیہ وسلم کی طرف،اونٹ کی سواری ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم بی کی طرف اشارہ ہے جو عرب کی خاص اور مشہور سواری ہے۔

چنانچاآپ جب مدین طیب تشریف لے گئے تو اس وقت اونٹ پرسوار تھے اور پھرآیت نہم میں بابل کے سقوط بینی اس کے گرنے کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ بابل کا سقوط خلفاء راشدین کے زمانے میں ہوا۔ حضرت سے اور حوار بین کے زمانے میں بابل کا سقوط نہیں ہوا۔

## بثارت دواز دہم از صحیفهٔ یسعیاه علیه الصلوق والسلام باب ۲۱ میت ۲۱، کا

اس باب میں عرب کی بابت الہامی کلام ذکر ہے، چنانچہ تیت ۱۱ میں ہے۔ (۱۱) خداوند نے جھے کو یوں فر مایا۔ بنوز ایک برس ہاں مزدور کی تی ایک نھیک برس میں قیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی۔ (۱۲) ،اور تیرا تدازوں کے جو باقی رہے ، کہ خداوندا سرائیل کے جو باقی رہے ، کہ خداوندا سرائیل کے خدائے یوں فرمایا۔ آھ

چنانچے ٹھیک ہجرت کے ایک سال بعد جنگ بدر میں بنی قیدار مینی قرایش کی ساری حضمت جاتی رہی ہوئے اور نبی حضمت جاتی رہی ہوئے اور نبی قیدہوئے اور بہت سے زخی ہوئے اور نبی قیدار کا بنی اسمعیل سے ہونا توریت و نجیرہ اور تواریخ سے ٹابت ہے اور علمائے نصاری کے نزدیک مسلم ہے۔

## بشارت سيزدجم از صحيفهُ يسعياه عليه الصلوة والسَّلام باب ٢٢٠ آيت ٢٣

اور چاند مضطرب ہوگا اور سُور ن شرمندہ کہ جس وقت رب الافواج کوہ صیہون پراور سروشکم میں اُپنے ہزرگوں کے گروہ کے آگے حشمت کے ساتھ سلطنت کرے گا۔ آھ چنانچ آنخضرت فیلڈ ٹٹانے نہایت حشمت کے ساتھ سلطنت فرمائی اور چاند مضطرب لیعنی اپنی اصلی جالت ہے متغیر ہوا اور اُس کے دوئکڑ ہے ہو گئے ۔ کما قال آخی ں شانہ افتر بَیت السساعة واند شدق الْقَدَرُ لِی اُس سے متفول کرنا ہوگا ہے۔ اور سُورج بھی شرمندہ ہوا۔ چنانچ غزوہ خیبر میں اس کو حرکت معکول کرنا ہڑی۔

#### بشارت جباروجم ازصحيفه يسعياه عليهالصلوة والسّلام باب ۲۸ آبیت ۱۳

سوخداوند کا کلہ <sup>مہ</sup> ان ہے بیہ ہوگائنگم پرتھکم ۔تھکم پرتھکم ۔ قانون پر قانون ۔تھوڑ ایہال تھوڑ او ہاں ۔

چنانچیقر آن عزیز ای طرح نجمانجمأ نازل ہوا۔ رہی انجیل سودہ علیء سیمین کے مزد کک منزل من التد بی تہیں بلکہ وہ حوار بین کی تصنیف ہے اورصحیفہ مذکور کی عبارت ہے ہے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب موصوف کامنزل من اللہ ہونا ضروری ہے۔

اور ہمارے نز دیب جو انجیل حضرت عیسی مدیہ الصعبو ۃ والسُّلا م کو دی گئی وہ تمام کتاب ا يك ہى مرتبہ نازل ہوئى۔قرآن كريم كى طرح نجمانجمان زلنہيں ہوئی۔قال تعانی شاعهٔ وَقُولَانَا فَوَقُنَاهُ لِتَقُولُهُ عَلَى النَّاسِ ﴾ اورقرآن كوجم في متفرق كرك نازل كيا عَلَىٰ مُتَكُونٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيْلًا طَلَّ ﴿ تَاكُمْ آبِ لُوكُولَ كَ مِا مِنْ تُصْبِر تَصْبِر کریزهیں۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوُالُوُلَانُزَّلَ ﴾ اورجم نے قرآن كوتھوڑاتھوڑانازل كيا كافر سکتے ہیں کہ قرآن ایک ہی بار کیوں نہ تحذيك لِنُثَبِّتَ بِ فُوَّادَكَ ﴾ نازل كيا كيا- كهدو كه بم ن اي طرح نازل کیا تا کہ آپ کے دل کومضبوط رہیں اس کئے ہم نے تھبر تھبر پڑھ سایا۔

عَلَيْهِ إِلْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً } وَرَتُلُنَاهُ تَرُتِيُلاً كَ

بشارت بإنز دہم از صحیفهٔ یسعیاه علیهالصّلو ة والسَّلا م باب۲۴ آيت اوّل

دیکھومیرا بندہ ہے جے میں سنجا لٹا میرا برگزیدہ جس ہے میراجی راضی ہے۔ میں نے ا پنی روح اس پررکھی و وقو موں ئے درمیان عدالت جاری کرائے گا۔

انجي الرائل آية 104

یے بیثارت بھی نبی کریم علیہ الصلوق والتسلیم کے لئے صرف ہے اس لئے کہ میر ابندہ ہے ترجمہ عبداللہ کا ہے اور عبداللہ بھی آپ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جبیہا کہ قرآن عزیز میں ہے۔

جب عبدالله كفر ابوا

لَمّا قَامَ عَبُدُاللَّهِ

اورقر آن عزيز مين بكثرت عبدالله كالقب تآب كاذكر يا كياب مك قال تعالى

پاک ہے وہ ذات جوائے بندہ کو لے گیا۔ اس چیز سے جوہم نے أیئے بندے پراتارا۔

سُبُحِنَ الَّذِي آسُرِيٰ بِعَبُدِهِ لَ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبُدِنَا - ٢

نصاری کہتے ہیں کہ یہ بشارت حضرت عیلی علیہ السّوام کے تق میں ہے۔

سین حضرت عیسی علیہ الصلوق والسلام نصاری کے استقادییں خدا کے بندے نہیں بلکہ خدا اور معبود ہیں۔ لہٰذاوہ اس کے مصداق نہیں ہو سکتے اور برگزیدہ بعینہ ترجمہ مصطفے کا ہے کہ جو استخضرت بلاق کا مشہور ومعروف نام ہے۔ اور جس سے میرا جی راضی ہے۔ بیتر جمہ مرتضی کا ہے کہ مرتضی کا ہے کہ بیتر جمہ مرتضی کا ہے کہ جو آل حضرت بلاق کا بیک نام ہا کہ ہے۔

اور برجم نصاریٰ اس جملہ کا مصداق لیمنی جس سے میرا جی راضی ہے۔ حضرت عیسی علیہ الصلو ق والسلام نہیں ہوسکتے ، اس سے کہ وہ ان کے زعم میں مصنوب ومقتول ہوئے اور جو مقتول ومصلوب ہوجائے وہ نصاری کے نزدیک ملحون ہے جبیبا کے گلیتوں کے نیسرے خط سے تیرھویں درس سے معلوم ہوتا ہے

مسیح جو ہمارے لئے تعنتی بنا اس نے ہمیں مول نے کرشریعت کی لعنت سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے کہ جوکوئی نکڑی پراٹکا یا گیاوہ تعنتی ہے۔ آھ۔

اس عبارت سے صاف خاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسی ملیہ الصلوق والسلام سے نصاری کے اس زعم باطل کی بناء ہر معاذ اللہ خداان ہے رافنی شبیس۔

إِينَ امرا مُن الله الله ١٠١٠ الله ١٠١٠ عالم ١٠٠٠ الله ١٠١٠

### الحاصل

محر مصطفے خان اللہ است خدا کے بر تربیرہ بندہ اور رسول بیں جن سے خدار اصلی ہے۔ اور کتب سیر میں تپ ئے اساءمبار کہ میں تپ کا نام نامی مرتضی اور رضی بھی مکھا ہے۔ اورای وجدے رضی ابتد تی لی عنه تو آپ کے سی بهٔ کرام کا خاص شعارہے، کما قال تعالی شاند كَفَّدُ رَضِي اللَّهُ عَنِ المُوَفِينِينَ ﴾ ابتت تحقيق التدتى فاموتين سے رائني موا إِذْيُبَا يِعُوْنَكَ تَحُتَ الشَّجَرَةِلِي ﴾ جَبِه وه اس درنت كے ينج ب سے

بیعت کررہے تھے۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ۚ أَ كُمُ يَافِئُكُمْ اللهُ كَرسول بِين اورجوآب ك أَشِيدًا أَءُ عَيلِي الْيَكُيفَّارِ رُحَمَاءُ ﴾ ما ته بين وه كافرون يريخت اور آپس مين بَيْ اللَّهِ مَ تَرَاهُمُ وَيَحْدُ اللَّهِ مِي اللَّهِ مِن إِن إِن إِن أَن كُورِكُوعَ وَجِودِ كُرتَ الله كالضل اور املاكي رضا طلب كرت ویکھیں گے۔صلاح اور تقوی کی نشانی ان کے چبرول پر تجدہ کے اثر ہے نمایال ہے، پیر 🖢 ہےان کی شان کہ جواتو را قامیں مذکور ہے۔

سُجُدُايَّبْتُغُونَ فَضَلا بِينَ اللَّهِ وَرضُواناً طسينمَاهُمُ فِي ا وُجُوهِ مَ مِن أَثْرِ السُّجُودِ ط ذُلِكُ مَثْلَهُمُ فِي التَّوْرَاةِ لِي

سم۔اورروح ہے مراد ہتی النبی ہے کہ جس پرارواح وقلوب کی حیات کا دارومدار ہے کم قال تعالى شانىيه

وَ كَنْذِلِكَ أَوْحَيُنَا إِلَيْكَ رُوْحًا } اسى طرح بم نے آپ كى طرف وى بيجى ایے تھم ہے۔

بِّنَ أَسُرِنَا

سوالحمر مبتد کہ حق تعی ں شاند نے آپ پر مر وہ قلوب کی حیات اور زندگی کے ہے ایک روح لیعنی قر آن عظیم کوا تا راجس نے تازل ہوکرمُر دہ قلوب کوحیات اور بے شہرمریض دیوں كوشف تجنشى كما قال تعالى شانهـ

مومنین کیلئے سراسرشفااور رحمت ہے۔

وَنُنَوِّلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُوَشِفَآءٌ وَ } اور اتارت بين بم ايها قرآن كه جو رَحُمَّةٌ لِّلُمُؤْمِنِيُنَ - ٣

سینی سرائیل آبیه ۸۲۰

۵۔اورمبعوث ہوکرآپ نے ہاؤن الی عدالت کو بھی جاری فر مایا۔ کما قال القد جل حلاله ومم نوالية

فَ لِلذَالِكَ فَ ادْعُ وَاسْتَ قِيمٌ } بِي اى طرف بريَّ اوراى يرق تُم ربيَّ كَمَآأُمِرُتَ وَلَا تَتَبِعُ أَهُوَ أَءَ هُمُ أَ جِيهَا كه آبِ لُوصَم كيا كيا ہے اور اللي خواہشوں کی پیروی نہ فرمائے اور ریہ کہتے کہ میں ایمان لایا اللہ کی اُتاری ہوئی کتاب میر اور حکم کیا گیا موں کہ تمھارے ورميان عدل والضاف كرول \_

وَقُـلُ الْمَنْتُ بِمَآ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِ وَأُمِرُتُ لِلْعُدِلَ بَيْنَكُمُ لِ

اور چونکہ عدالت کا جاری کر نا شوکت کو تفتضی ہے اس لئے یہ وصف بھی علی زعم النصاری حضرت عیشی علیه الصلو ة والسّوام برصاوق نبیل اس لئے کہ نصاری کے نزویک تو حضرت عیسی علیہ الصلوة والسلام میں تو اتن قوت بھی نہھی کہ جوائے کونل وصدب ہے بی سکتے شوکت

۲ \_ پھریاب مذکور کی دوسری آیت میں ہے۔

کہ وہ نہ چلا نے گا ،اورا پنی صدابہند نہ کرے گا اورا پنی آ واڑ بازاروں میں نہ سُتا ہے گا۔ یہ جملہ بھی نبی کریم بیفی اللہ اوری طرح صادق آتا ہے، چنا نجے بخاری کے باب كرابهة السخب في الاسواق ميں عطاء بن بيبار ہے روايت ہے كہ ميں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص منبی انتُدعنہ ہے ل کریدوریا فت کیا کہرسول انتصلی ابتد مدیبہ وسلم کے وہ اوصاف جو توریت میں مذکور میں بیان فرہ ہے ۔ جواب میں عبداللہ بن عمروبن العاص کے بہت سے أوصاف ذكرفر مائے منجملہ أن كے بيفر مايا ا

ليـــــس بــفــظ ولا غــليــظ ﴿ وه ثبي نه بدخواورنه سَنَّدل موكَّا اور نه ولاستخاب بالاستواق أبازارول مين شوركرنے والا

ے۔اور باب مذکوری تیسری آیت میں ہے۔

وہ عدالت کو جاری کرائے گا کہ دائم رہے لیعنی وہ نبی صاحب حکومت اورصاحب

عدالت ہوگااور حضرت میسی ئے بہاں حکومت کا نام بھی نہتھ نہ کا فروں ہے جہاد کیااور نہ مجرموں برکوئی عدا ت جاری کی اس کا مصداق تو شخصرت پانٹاٹائیں ہو سکتے ہیں اور دائم رہنے ہے آنخضرت ﷺ کی شریعت غراء کا الی یوم القیامیة باقی رہنا مراد ہے جس طرح آنخضرت ﷺ کی شریعت اب تک برابرمحفوظ ہےاورانشاءامنڈتم انشاءامندہمیشہ رہےگی کوئی امت اس بارہ میں امت محمد یہ کی ہمسری نہیں کر علیٰ کسی اُمت نے بھی اپنے نبی کی شریعت اوراس نبی کے قوال وافعال کی حفاظت امت محمد بیا کے مقابلہ میں عشرعشیر بھی نہیں کی۔اورشریعت کے دائم ہونے سے خاتم النبیاء ہونے کی طرف اشارہ ہے۔اسلیے کہ شریعت کا دوام اور بقاءالٰ یوم القیامہ جب ہی ہوسکتا ہے کہاس نبی کے بعداورکوئی نبی نہ بنایا جائے۔ورنداگر اس کے بعد کوئی اور نبی بنایا جائے تو شریعت سابقہ شریعت لاحقہ سے منسوخ ہوج نے کی وجہ ہے دائی ندر ہے گی۔ ۸۔ اور باب مذکور کی چوشی آیت میں ہے۔ اس کا زوال نہ ہوگا اور نہ مسلاج نے گاجب تک راستی کوز مین برق تم نہ کرے۔ چنانچه نبی اکرم ﷺ کا وصال جب ہوا کہ جب رائتی زمین پر قائم ہوگئی اور ابتد تعالی کی

ٱلْيَوْمَ ٱلْكُمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ۚ إِنَّ كَدِنْ تَحارِ سُحْمَ مِن كُو وَأَتُهُمُ مُ مَنْ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي } لِي فِي فِي الربيل فِي الربيل فِي مَمْ بِرايْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيُنَالِ } أنهم تمام كردي اور مين نے اسلام كو تمھارے دین بننے کیسئے بیشد کر ہیا۔

کی بشارت نازل ہوگئی۔اور إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينًا ٢ اور إلى بِثَكَ مِن فَيَ سِهُ اللَّهُ مَا فَعَ إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ سِ ﴿ وَلِيهِ مِهِ اللَّهِ وَالْفَتُحُ سِ اللَّهِ وَالْفَتُحُ آ اللَّهِي

کا وعدہ پورا ہوگیا اور بجب نہیں کہ رائتی قائم کرنے سے خلافت صدیقیہ کی جانب اشارہ ہو جیما کہ بعض علی ، کی رائے ہے اس لئے کہ راستی ترجمہ صدق کا ہے اور صدق کا اطلاق صدیق پرایہ بی ہے جبیہ کہ عدل کا اصر ق زیر پر چٹانچیہ نبی کریم ﷺ نے مرض الوفات

> الع التحقيد المسالم المسابقة إلمائد،آية ١٣

میں صدیق اکبرکوامام بنا کراس طرف اشارہ فرمادیا کہ میرے بعد صدیق اکبر خلیفہ ہونے عابينين تا كەصدق اوررائ قائم بور

9\_اور چھٹی آیت میں ہے۔

تیراباتھ بکڑوں گااور تیری حفاظت کروں گا۔

بہ جملہ بھی سوائے آنخضرت مِنْقَنْقَة اللہ کے کئی اور پرصادق نہیں آتا اس لئے کہ القدیم آپ سے دعدہ فرمایا تھا۔

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ لِ ﴾ الله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ لِ ﴾ الله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ لِ

چنانچہ بیہ وعدہ اللّہ کا بورا ہوا۔اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کی وشکیری کی اور حفہ ظت فر مائی ہاں برغم نصاري عيسي عليه الصلوة والسلام كي حفاظت تبيس بوئي \_

•ا۔اور پھر چھٹی آیت میں جونور کا ذکر ہے کہ لوگول کے عہدا ورقومول کے نور کے لئے تجھے دوں گا اُس ہے نو رہدایت اورنو رشر بعت کا دین مراد ہے جیسا کہ قر آ بعزیز میں متعدد جگدال کاذکرے۔

🕻 اے لوگو ہیتک تمھارے پاس اللہ کی طرف ے ایک بربان آ چکی ہے اور ہم نے تمھاری طرف ایک نور( قرشن کریم) نازل کیا۔ پس جولوگ آپ برایمان لائے اور آپ کی مدو کی اورای نور کا اتباع کیا کہ جوآ پ کے ساتھ ، نازل کیا گیا میں لوگ فدا ح والے میں۔ اے نبی ہم یہ شمصیں بٹارت وینے وارا اور وْرائے دارا اور خدا کی طرف خدا کے حکم ہے بلاٹ والااور مدايت كاروش جراحٌ بناكر بهيجاهه

يَّايُّهَا النَّاسُ قَدْجَآءَ كُمْ بُرُهانّ بِّن رَّيِّكُمْ وَأَنْزَلُنَاۤ إِلَيْكُمْ نُؤرًا

فَالَّذِينَ الْمَنْوُابِهِ وَعَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَالَّذِيُّ أَنْزِلَ مَعَةً أُولَئكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ٣

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلُنْكَ شَاهِدًا وُمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا وَّدَاعِيّا إِلَى اللّهِ ياذَّنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا كُ

وَلَوْكُرِهَ الْكَافِرُوْنَ لِ

يُسريُدُونَ لِيُطْفِئُوا نُمُورَ اللَّهِ ﴾ كافرايي مونبول كي پيونک سے اللہ ك بِأَفُواهِهِمْ وَاللَّهُ شَيْحٌ نُورِهِ } نوركو بَجِهانا هاج بي عالانكه التداية نور 🧯 کونٹرور پورافر ما میں گے ،اگر چیکا قروں کو

> اا۔اورآ بیت مشتم میں ہے۔ اورا تي شوکت دوسر \_ کو نددول گا\_

یہ جملہ بھی حرف بحرف آنخضرت میں تاہی کے ارشاد کے مطابق ہے۔

اعبطيت مسالَم يعط احدمن 🕴 مُحْدَكُومْني نب الله وه چيزي عطاكي تُنيُن كه جو انبیا وسالفین میں ہے کی کہیں دی گئیں۔

الانبياء قبلي

مثلاً ختم نبوّت ورسالت \_عموم بعثت ودعوت، مقام محمود، شفاعت كبرى،معراج مبع سموات ان فضائل ومزایہ ہے سوائے نبی ا کرم ملکی کتابے کے اور کسی نبی کوسر فراز نہیں کیا گیا۔ بیہ حشمت وشوكت آب كے سواكسي كوئيس وي كئي۔

اورای طرح حق تعی شاند نے آپ کووہ آیات بینات محاسن اخلاق فضائل وشاکل، معلوم ومعارف عطافر مائے کہ جوکسی نبی اور رسول کونبیں عطافر مائے بخصوصاً قر آن حکیم کا معجز ہتو ایباروش معجز ہ ہے کہ جس کے سامنے موافق ومخالف سب بی کی سردنیں خم ہیں۔ ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُوتِينِهِ مَنْ يَّشَمَآءُ ﴾ بيض الأفضل ٢٠٥ وفضل جس كوجا بتا وَاللَّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيمِ طل على الصَّا عِن مِن يَتَا بِ اورا مِنْدِيرُ فَضَلُ والابِ ۱۴۔اور گیا رھو ہیں آیت میں ہے۔

بیا بات عرب اوراس کی بستیں قیدار کے آباد ویہات میں اپنی آ واز بلند کریں گے۔سلع کے سے والے ایک گیت گائمیں گے۔ بہاڑوں کی چوٹیوں پر سے لاکاریں گے، وہ خداوند کا جلال طاہر کریں گے۔ آھ

قیدار حضرت آمعیل دیه الصلو قر والسّلام کے ایک صاحبر ادہ کا نام ہے جو آتحضرت نیون تیج کے اجداد میں ہے جی اور اس بیابان سے فاران کا بیابان مراد ہے جہال حضرت

721

ابراہیم سیانصلو قاوالسّلا م حضرت ہاجرہ اور حضرت استعیل علیم ما الصدوق واسّلام کوچھوڑا ہے تھے، جیس کہ کتاب پیرائش کے اکیسویں باب کی اکیسویں آیت سے ظاہر ہے اور بیدویں جگہ ہے کہ جہاں اس وقت مکہ معظمہ آباد ہے اور قیدار کے آباد دیبات ہے ۔ بی مکہ مراد ہے۔ اس جگہ حضرت استعیل کی اولاد آباد ہوئی الحاصل اس جمعہ میں آپ کے مولد یعنی جائے ولادت کی طرف اشارہ ہے بعنی آنحضرت نیفوٹی کی معظمہ میں پیرا ہوں گے اور آپ کی اولادت کی طرف اشارہ ہے بعنی آنحضرت نیفوٹی کی معظمہ میں پیرا ہوں گے اور آپ کی امت اس بیابان میں آبا اللّه اور اللّه اور اللّه اکتبر اور لبّینک اللّه می البّیک کے نعرول است محمد یہ نیفوٹی کا متعاملے میں اللہ کی تابیر کہنا یہ فاص است محمد یہ نیفوٹی کا متعاملے میں گھنٹ اور تا توس بی سمال او اور تجمیر کے سرتھوں کی سے فراد و حید کے سیاس اور نصاری میں گھنٹ اور تا توس بی کرنماز پڑھی جاتی ہے اور بی کے تو حید کے سیاست اور تجسیم کا نعرہ دیگا ہے جی کہ خدا نے مربم کے بیٹ میں جسم پکڑ ااور بندول کی نجات کے لئے صلیب پرشکا۔

اوراس بشارت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ تبی مبشر قیدار بین اسمعیل کی اولاد سے بوگا، لہٰذااس بشارت کا مصداق انبیاء بی اسرائیل میں ہے کوئی نبی بوسکتا اس لئے کہ وہ سب حضرت اسرائیل کی اولاد سے بین، نہ کہ قیدار بن اسمعیل کی اولاد سے اور سلع مدینہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے، اس سے آنخضرت ویکھیں کی مقام ججرت کی طرف اشارہ ہے واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔

خلاصة كلام

سے کہ یہ کلام معرفت التیام ازاؤل تا آخر ہواز بلند کیا کہدرہا ہے کہ وہ خض موعود خداتی لی کا ضاص۔ برگزیدہ اور بہندیدہ بندہ بوگا اور عامہ خلائق کی چیٹوائی اور سارے جہان کی بادش بی اور بندائی کا منصب اس کوعنایت بوگا اور خاص موعود بنی قیدار لیعنی بنی اسمعیل میں سے ہوگا۔ نہ کہ بنی اسرائیل میں سے کیونکہ قیدار بالا تفاقی حضرت آسمعیل کے جینے کا نام ہے۔
لیس اس خبر کا مصداق ، حضرت عیسی علیہ السّلا منہیں ہو سکتے کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں بیس ہو سکتے کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں بیس ۔ بنی قیدار بیعنی بنی اسمعیل میں سے نہیں ۔

اورسارے جہان کی پیشوائی اور رہنمائی کا منصب بھی اُن کو حاصل نہیں ہوا، اس لئے

کہ انجیل میں ہے کہ حضرت عیسی صرف بنی اسرائیل کی گمراہ بھیٹروں کی طرف بھیجے گئے لیعنی ان کی بعث عام ندھی اور ندھوموں میں کوئی عدالت جاری کی بعث عام ندھی اور ندھوموں میں کوئی عدالت جاری کی ، پس اس خبر میں حسیدالسوا م کیسے مراہ ہو سکتے ہیں۔اس خبر میں جس قد راوصاف مذکور ہیں وہ سب سیدنا ومولانا محمد رسول اللہ فیلٹیٹٹٹٹ پر صاوق اور منطبق ہیں لہٰذا وہی مراد ہو سکتے ہیں۔

# بشارت شانز دہم از صحیفهٔ یسعیاه علیه السَّلام باب۵۲ درس۱۱

ساا۔ دیکھومیر ابندہ اقبال مند ہوگا وہ بالا اورستو دہ ہوگا اور نہایت بلند ہوگا۔ ہما۔ جس طرح بہتیرے کچھے دیکھے کہ اس کا چہرہ ہرایک بشرے زائداوراس کی پیکر بنی آدم سے زیادہ گئی۔ ۱۵۔ اُسی طرح وہ بہت می قوموں پر چھڑے گا۔ اور ہا دشاہ اس کے آدم سے زیادہ بند کریں گے ، کیونکہ وہ بہت می قوموں سے جوان سے کہانہ گیا تھ اور جو بچھ انہوں نے نہ سنا تھاوہ دریافت کریں گے۔ (ختم ہوا)

ال بشارت میں میرے بندہ ہے آل حضرت ﷺ کی ذات ستودہ صفات مراد ہے جس کے اقبال منداور بالا اور ستودہ ہونے میں ذرہ برابر شک شبیں اور لفظ ستودہ ٹھیک مفظ محمد کاتر جمہ ہے۔

اور حق تع نے نے حضور پُر نور کودہ بلندی اور فعت عطی کی کہ جونہ کسی نے بھی سُنی اور نہ دیکھی حفرات نصاری غور کریں کہ کیا حضرت عینی علیہ السّلام کویہ بلندی اور اقبال مندی کور نہایت حاصل ہوئی نصاری کے زعم فاسد کی بتا پر تو حضرت عیسی علیہ السّلام کو اقبال مندی اور نہایت بلندی تو کہاں حاصل ہوتی نصاری کے عقیدہ صیب کی بن پر تو حضرت عینی عبیہ السّلام کو وہ فرت اور اہانت حاصل ہوئی کہ جود نیا بیس بھی بھی کسی برگزیدہ حق کونہیں ہوئی اہل اسمام تو فرت و نہیں ہوئی اہل اسمام تو اس تو بین و تذ بیل سے بری اور بیزار بیں جونصاری اپنے مزعوم خدا کے لئے تجویز کرتے اس تو بین اسر م کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسی حق تع الی کے برگزیدہ بندے تھے۔المدت الی نے ان کوزندہ آسان پر اُٹھ بیا اور اُن کے دشمنوں کونا کام کی۔

## بشارت بمفد جم ازصحیفهٔ یسعیاه علیهالسلام باب ۲۰ درس (۱) در بارهٔ مکهمر مهومدینه منوره

(۱)اٹھ روشن ہو(اے سرز مین ملّہ) تیری روشی گی اور خداوند کے جہال نے تبچھ برطبوع کیا ہے ا۔ کہ و میچتار کی زمین پر حیصا جائے گ اور تیر گی قوموں پرلیکن خداوند تبچھ پر طالع ہوگا اور اس کا جلال تجھ برنمودار ہوگا۔ ۳۔ اور قومیں تیری روشن میں اور شایان تیرے صوع کی تحبی میں جیس گے اب يبهال سے زمين مدينه كو خطاب ہے ٢٠ ـ اپنى استكھيں الله كر جياروں طرف نگاہ كروہ سب (لوگ) استحضی ہوتے ہیں وہ جھھ یاس آتے ہیں تیرے بیٹے اُور ہے تیمیں گے اور تیری بیٹیاں گود میں اٹھائی جا کیں گی۔۵۔ تب تو دیکھے گی اور روش ہوگی ہاں تیرا دل اُ جھلے گا اور کشاد ہ ہوگا کیونکہ سمندر کی فراوانی تیری طرف چھرے گی اور قوموں کی ڈوانت تیرے یاس فراہم ہوگی۔ ۲۔ اونٹول کی قطاریں اور مدیان اور عیضہ کی سانڈ نیاں آئے تیرے گر دیے شار ہوں گ وہ سب جوسیا کے ہیں آئیں گے وہ سوتا اور لبان لائیں گے اور خدا کی تعریفول کی بشار تنیں سنائمیں گے۔ کے قیدار کی سماری بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی نبیط کے مینڈھے تیری خدمت میں عاضر ہوں گے وہ میری منظوری کے واسطے میرے مذبح پر چڑھائے جا تیں گے اور میں اپنی شوکت کے هر کو ہز رگی دول گا۔ ۸۔ بیکون ہیں جو بدلی کی طرح اُڑتے آتے ہیں اور کبوتر وں کی ما تنداین کا بک کی طرف ۔ ۹۔ یقیناً بحری مما لک میری راہ تکمیں گے اور ترسیس کے جہازیمیں آئیں گے تیرے میٹوں کو اُن کے روپے اور سونے سمیت وُ ورے خداوند تیرا خدااوراسرائیل کے قندوس کے نام کے لئے لئیں گے کیونکہاس نے تجھے بزرگی دی ہے۔ +ا۔اوراجنبیوں کے بیٹے تیری دیواراٹھائیں گے اوران کے بادشاہ تیری خدمت ً زاری کریں گے،اً سر جدمیں نے اپنے قہر سے بچھے مارا برانی مہر یانی سے جھے پر رحم کروں گا۔اا۔اور تیری پیچ نگیں نت کھلی رہیں گی وہ دن رات بھی بند نہ ہو ویں گن تا کہ قوموں کی دولت کو تیرے یاس لا کئیں اوران کے بادشاہول کو دھوم دھام کے ساتھ ہے۔ ا۔ کہ وہ قوم اور وہ مملکت جو تیری . خُدمت ً بزاری نه َسرے گی ہر یاد ہو جائے گی ہاں وہ تو میں یک لخت ہدا ک ہو جائے گی۔ ۱۳ لبنان کا جلال تجھے پاس کے گا سروا ورصنو براور د لودارا یک ساتھ تا کہ میں اپنی مقدی مکان کو

آ راستهٔ برون اوراینه یا ون کی مرسی کورونق بخشول سما۔اور تیرے مارتگروں کے ہے بھی تیرے آ گئیمیرے ہوئے آئیں گے یا وہ سب جنھوں نے تیری تحقیر کی تیرے یاؤں پر یڑیں گاورخداوند کا شہر سے کئل کے قند وس کا صیبون تیرا نام رکھیں گے۔ ۱۵۔ اس کے بدر کو تو ترک کی گئی اور جھھ ہے غرت ہوئی ایس کے کسی آدمی نے تیری طرف گز ربھی ندکیا میں تھے شرافت دائمی اورپشت درپشت و ً بول کاسردار بن وَل گا۔ ۱۶ اپتو قوموں کا ۱ ودھ بھی چوں لے کی بال ہادشاہوں کی حیماتی چو تیکی اور تو جائے گی کہ میں خداوند تیرا بچانے وا یا اور میں یعقوب کا قادر تیرا حجیزان والا ہوں۔ ا۔ ہیں بیتل کے ہدلے سونالا وَل گااوراوے ک بدلے زویا اور کئزی کے بدلے پیتل اور پتحروں کے بدلے اوما اور میں تیرے جا کموں کو سلامتی اور تیرے ماموں کوصدافت بنا ڈل گا۔ ۱۸۔ آ گے کوبھی تیری سرز مین میں خلم کی آ داز تہیں تی جائے گی اور نہ کہ تیے کی سرحدول میں خرالی یا بر ہا دی کی تو اپنی ویوا رو ن کا نام نجات اور اہیے دروازوں کا نام ستودگی ۔ کھے گی۔19۔ آ گے تیری روشنی دن کوسور نی ہے اور رات کو تیری جاندنی جاندے نہ ہوگی بلکہ خداد ند تیراابدی نورا در تیراخدا تیرا حلال ہوگا۔ ۲۰۔ تیراسُو رہے پھر کہمی نبیں ڈ<u>ے صلے</u> گا اور تیے ہے۔ جاند کا زوال نہ ہوگا کیونکہ خداوند تیراابدی نور ہوگا اور تیرے ماتم کے دن آخر ہوج نیں گے۔ ۲۱۔ اور تیرے ہوگ سب راستباز ہوں گے وہ ابد تک سرز مین کے وارث اورمیری رگائی ہوئی ٹبنی اور میرے ہاتھ کی کاری گری تھہریں گے تا کہ میری بزرگی طاہر ہو۔**۲۲**۔ ایک چھوٹے ہے ایک ہزار ہول گے اور ایک حقیر سے ایک قوی ً سروہ ہوں میں خداوندأس كے وقت ميں يہ سب جھ جلد كروں گا۔ (باب ٢٠ ختم ہوا)

اس باب کی پہلی آیت میں مکد معظمہ کو خطاب ہے اور اس کوروشن اور منور ہونے کی بشارت ہے اور نور اور روشنی ہے آل حضرت پیلینٹیڈ کی نیز ت کا نوریا قر آن کا نور مراد ہے قرآن کریم کوٹورمبین کہا گیا ہے۔

۲۔صد ہاسال ہے جوز مین پر کفراورشرک اور گمراہی کی ظلمت اور تاریکی حیصا نی ہونی تھی وہ سخضرت میں نظامین کی ہوئت اورنور قر آن ہے زائل ہوگئ۔

 ا کھٹے ہوئے ملکے اور تمیں برس کے اندروہ نوردیا رردم اوردیا رمغرب اور دیا رمشرق فارس اور کا شغمراور ختن اور ہندسندھ وغیرہ میں پہنچے گیا۔

2-اورلا کھوں مسلمان بیادہ اور سوار امیر وغریب کج بیت الند کے سئے مَنَہ معظّمہ میں جمع ہونے لگے اور بے نثار اونٹول اور سمانڈ نیول کی قطاریں مکہ معظمہ بہنچنے لگیس اور اونٹول کی افراط جس قدر عرب اور مکنہ مکر مہ کے اطراف اور نواحی میں ہے وہ زمین کے سی خطہ میں نہیں۔
۲ ۔ اور خداوند ذوالجلال کی حمدوثن واور تعریف کرنے والول سے نحول سے خول خانہ کعبہ کے گر دجمع ہونے گئے۔

ے۔اورروئے زمین کے سلاطین اہلِ اسلام خانہ کعبداوراہلِ ملّہ کے لئے لاکھوں درہم ودینارکے ہدایا بھیجنے گئے۔

۸۔اور مدیان حضرت ابراہیم کے بیٹے کا تا ہے جوظن قطورا سے ہاور شہر مداین انہی کا آباد کیا ہوا ہے۔ اور قیدار حضرت اسلعیل کے دوسرے بیٹے کا نام ہے جیسا کہ تو رات کے کتاب پیدائش کے بچیدویں باب میں صراحة فدکور ہے اور اہل مداین اور نواحی سباسب حضرت اسلعیل کی اولا و میں سے بیس جوشرف باسلام ہوئے اور جرسال اونٹول اور مائڈ نیوں پرسوار ہوکر نج بیت اللہ کے لئے حاضر ہوتے ہیں اور جن کی حمد و ثناء اور آبئیک سائڈ نیوں پرسوار ہوکر نج بیت اللہ کے لئے حاضر ہوتے ہیں اور جن کی حمد و ثناء اور آبئیک سائڈ نیوں پرسوار ہوکر نج بیت اللہ کے لئے ماضر ہوتے ہیں اور جن کی حمد و ثناء اور آبئیک لئے ٹیل کو نیخ بیل اور قیدار کی سرری بھیٹریں وہاں جمع ہوجاتی ہیں اور نبیط ہے عرب شرقی و ثنا لی کے قبائل مراد ہیں ۔ اور مطلب سے کے سبایعنی یمن کے قبائل اور قیدار کی بھیٹریں یعنی قریش کے و شیال اور قیدار کی بھیٹریں یعنی قریش کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔

9۔اورکبوتروں کی ، نندلوگ خانہ کعبہ کی طرف اُڑ کر پہنچیں گےاوراس کاطواف کریں گے۔
•ا۔اوراس وفت جونخر اور جلال لبنان کو حاصل ہوگا
اور اس وفت مکہ مکرمہ کی طرف منتقل ہوجائے گا جو خاتم الانبیا ،اورسیدا اصفیا ،کا مولداور
مسکن ہوگااوراس کے اصحاب انبیا ، بی اسرائیل کانمونہ ہوں گے۔

إلى المطاعرت المعيل سك يك فرزند كانام ب

ال اورجوغارت برخانهٔ عبه کارخ کرے گاوہ یک لخت بواک ہوگا جیسا کہ اصحاب فیل کاقضہ شہورے۔

۱۲ اورخدا کامقد ک مکان تعنی خانه کعیهآ را سنداور پیراسنه بوگا بهرس ای پرزرین مُلا**ف حِ**ڑھائے جانبیں گے۔

سا۔اوراک بید یہ مقدّ س کا نا م صیبہون ہوگا۔اس لئے کہ صیبہون جس طرح پر وشتم کے ایک بہاڑ کا نام ہے ای طرح صیبون ملّہ مکرمہ کا بھی نام ہے جیسے شیخ عبدالحق دہوی نے مدارج النبو ة باب جي رفتهم اوّل ميں لکھاہے۔

سما۔ اور آپ کے بعد جوخلیفہ اور جا کم ہوئے وہ عین سرمتی ہوئے اور آپ کی شریعت کے عالم عین صدافت ہے۔

شا۔اورسرز بین یا م وصدافت اورعداست اورس متی ہے الیے معمور بیونی کے سی جگہ بھی ظلم کی واز ندشنی گئی۔

۱۶۔ اوراتت کوایی شریعت کا دارث بن کر دنیا ہے رخصت ہوئے کہ جس کا نو رادر روشی ابدتک جمکتارےگا۔

سارا ورأس كاتوراد رجدال ابدى ہوگا۔

۱۸\_جونه بھی ڈیطلے گااور ندروال پذیر ہوگا۔

19۔ اوراُس نبی کے تمام صی بدر استیاز ہوں گے۔

 اور ایک چھوٹے ہے ہزار اور ایک حقیر سے قوی گروہ ہوج کیں گے۔ وہتد الحمد والمبتشه

### گذارش

حضراتِ اہلِ علم ہے ً مزارتْ ہے کہ وہ کتاب یسعیاہ کا باب ٦٥ بھی ضرورملہ حضہ فر ، میں اس میں بھی مخضرت ملاقظینا ورآپ کے صحابہ کرام کے اوصاف کا تذکر وہے ا لِ ظَهِارِالْحَقّ (عرفی)مؤلّفه مور نارحت اللّه کیر نوی، ج ۲ بس ۱۳۵۵، ۱۳۵

## بشارت بهشت دہم از کتاب دانیال علیدالسُّلام باب دوم

کتاب دانیال کے باب دوم میں ایک طوملی قصّہ مٰدکور ہے جس کا خلاصہ ہم ہدیے ناظرین کرتے ہیں۔

بخت نصر شاہ بابل نے ایک پریشان کن خواب دیکھ اور خواب دیکھ کر نھول گیا۔اس سے اور بھی زیادہ پریشان ہوا۔ بادشاہ نے ریہ جزادا نیال عدیہ السّلام سے ذکر کیا، دانیال عدیہ السّلام نے وحی کے ذریعہ وہ خواب بھی بتلایا اور پھراس کی تعبیر بھی بتد ئی۔

اسل۔ بادش ہے خواب میں دیکھا کہ ایک مورت ہے جونہایت خوبصورت بھی ہے اور ہیت ناک بھی ہے اور بادشاہ کے سامنے کھڑی ہے۔

۳۷۔جس کا سرخانص سونے کا ہے اوراس کا سینداور باڑو چاندی کے بیں اوراس کا شکم اور رانیس تانبے کی بیں اوراس کی پٹڈ لیال او ہے کی بیں اوراس کے بیاؤں کچھلو ہے اور تنگ کے بیں۔باوش واس عجیب وغریب مورت کود کھے رہاہے۔

۳۳۔ کہ یکا بیب ایک تھر نکلا بغیراس کے کہ کوئی ہاتھ سے کاٹ کرنکا لے خود بخو دنگلا اوراس مورت کے پاؤں پرنگا کہ جولو ہے اور ٹی کے تھے اورا سے ٹکڑے ٹکڑے کردیا۔

۱۳۷۰۔ اور دو ما اور تن اور تا نبا جاندی اور سونا (جس سے وہ مورت بنی ہوئی تھی ) تکڑ ہے تکڑ ہے تکڑ ہے تکر سے کے اور ہوا انھیں اُڑ اکر لے گئی کا اور ہوا انھیں اُڑ اکر لے گئی ہو سے کے ، نند ہو گئے اور ہوا انھیں اُڑ اکر لے گئی بہاں تک کدان کا پہتہ نہ ملا اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو ، راا یک بڑا بہاڑ بن گیا اور تمام زمین کو بھر دیا۔ (خواب ختم ہوا)

بادش ہے یہ خواب دیکھاتھا گر بھول گی تھا۔ دانیل علیہ السّرام کو بذر بعد دی ہترایا گیا کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ دانیال علیہ السّرام نے حسب دی خداوندی خواب بیان کر کے بادشاہ کواس کی تعبیر بتلائی کہ اس خواب میں کیے بعد دیگر ہے پانچ سطنوں کیطرف اشارہ ہے۔ سونے کے مرسے بابل کا بادشاہ مراد ہاور تیری سلطنت سونے کی ہ نند ہوگی ، اشارہ ہوگی اور تیری سلطنت سے کمتر ہوگی ، تیرے بعد ایک اور سلطنت آئے گی جو جانے کی ہ نند ہوگی کہ نند ہوگی کہ بعد ایک تیسری سلطنت آئے گی جو تا نے کی ہ نند ہوگی کی مند ہوگی کے بعد ایک تیسری سلطنت آئے گی جو تا نے کی ہ نند ہوگی کی پھر ایک چو تھی سلطنت آئے گی جو تا نے کی ہ نند ہوگی کی ہوایک چو تھی سلطنت آئے گی جو تا نے کی ہ نند ہوگی کی پھر ایک چو تھی سلطنت آئے

گی جولو ہے کی ما نندمضبوط ہو کی ، بھرا کیک یا نچویں سلطنت آئے گی جس کے یا وَں پیچھاو ہے اور پچھٹی کے ہوں گے لینی اس سلطنت میں پچھضعف اوراضطراب ہوگا ، بو ہااور مٹی ملا خُلا ہوگا <sup>بی</sup>غنی وہ سبطنت قوت اور ضعف کا مجموعہ ہوگی ، بھی اس **بیں قوت** ہوگی اور بھی ضعف ،اس پانچویں سلطنت کے زمانے میں یکا یک عالم غیب سے ایک تھر نمودار ہوگا جو کسی کے ہاتھ ے كاٹ كرنكالا ہوانہ ہوگا بلكہ منى نب اللہ خود بخو و بلاسبب ظاہر كے آسان سے أثر ے گا۔ اور اس آخری سلطنت کے یا وَال بر گرے گا اور اس کے نکڑے نکڑے کردے گا تا آ نکداس کو بستانی کھلیان کے بھوے کے مانند بنادے گااور ہوااس کواُڑا کرلے جائے گی، یہاں تک كال كانام ونشان ندر ب گااور رفته رفته وه "تَقَر بِها ژبن كرتمام زبين كومجرد كا، جاننا جائے که اس تعبیر میں آنخضرت میں تاہیں کی بعثت اور آپ کی ہوت ورسالت اور آپ کی آسانی بادشاہت کوایک پھر سے تشبیہ دی گئی ہےاور یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ بھر بہت جلد بہاڑ کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا یعنی اوٰل اوْل وہ جھوٹی سلطنت ہوگی اور بعد میں تمام د نیا پر چھا جائے گی ، چنانچے مہد فاروقی میں قیصر وکسری کی شوکت کا خاتمہ ہو گیا اور اس طرح هُ وَالَّذِي آرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدِي وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظُهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ كَا وعده إورا اورسلك كسسرى فالاكسسرئ بعده وسلك قيصر فالا قيصر بعده کی تصدیق ہوگئی آ سانی بادش ہت کا پچھر زمین پر ایسا ہی گرا کے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو

عاتكه بنت عبدالمطلب كاخواب

پیں کرر کھ دیاا درجوشریعت آپ پر آسان سے نازل ہوئی وہ قیامت تک ہاتی رہےگی لے

اس موقع برمناسب معلوم ہوتا ہے کہ عاتکہ بنت عبدالمطعب کا ایک خواب ذکر کریں جوسیرت کی تمام سیجے اورمعتبر کتا ہوں میں مذکور ہے تا کہ ناظرین کواس بشارت دانیالیہ کے سیجھنے میں مدددے وہ خواب حسب ذیل ہے۔

 عبدالمطلب نے بیخواب و یکھا کہ آیک شتر سوار مکہ میں آیا اور مقام ابطح میں اوٹٹ بھلا کر بآواز بلندبه كهدرماب

اینے مقل اور کچھٹرنے کی جگہ کی طرف تین ون میں نکل جاؤ۔

الا انسف وايسها آل غهدر 🚦 الهالي ندرييني خدا كے نداريتم بهت جلد لمصارعكم فرِ ثلاث

اور بیمروه شتر سوارمسجد الحرام میں گیا اور خانه کعبه کی حبیت پر چڑھ کر آبھی ای طرح اعلان کیا۔اس کے بعد دہ سوار جبل ابوقیس پر جڑ ھااور وہی آ واز دی اور پھراو پر ہےا یک پھراٹھا کر نیچے پھینکا، وہ "تھریٹیچے کی چور چور ہو گیا اور ملّہ کا کوئی گھر ایسا ندر ہا کہ جس میں اس کا کوئی نکڑا جا کرندگرا ہو۔ یا تکہ نے بیرخواب حضرت عباس ہے بیان کیا جواس وقت تک مسلمان ندہوئے تھے انہوں نے میخواب این مخصوص دوستوں سے بیان کردیا اور مجھ گئے کہ قوم پر کوئی مصیبت آنے والی ہے شدہ شدہ اس خواب کی اطّلاح ابوجہل کوہمی ہوگئی۔ ابوجبل نے جب حضرت عبّاس کو متجد حرام میں آت دیکھا تو سینے لگا اے اوالفضل (حضرت عباس کی کنیت ہے) تمہارے مرد تو مدعی نبق ت تھے ہی اب تمھ ری عور تیں بھی او ت کا دعوی کرنے لگیں۔ حضرت عبّاس نے کہا کیا بات ہے۔ ابوجہل نے عا تکہ کے خواب کا ذکر کیا۔خواب بیان بی کیا جارہاتھ کہ ایکا کی صمضم غفّا ری اوسفیان کا پیام لے کراک شان سے ملّہ میں پہنچا کہ پیرائن جاک ہے اوراونٹ کی ناک کئی ہوئی ہے اور پیہ آ واز لگار ہاہے'ائے کروہ قریش اینے کا روان تجارت کی خبرلوا ورجلداز جیدا وسفیان کے قافلہ کی مردکو پہنچو پہنچر سنتے ہی قرایش پورے ساز وساہان کے ساتھ مکہ ہے نکل کھڑے ہوئے اور بدر کے میدان میں پہنچ کراس خوا ب کی تعبیر بحالت بیداری اپنی آنکھوں ہے دیکھ لی۔ اوراس واقعہ بربھی غور کر و کہ جوا حادیث صححہ میں آیا ہے کہ غز وؤ خندق میں ، خندق کھود تے وقت جب ایک سخت پھر نکل آیا تو اس پر آنخضرت بھی ہے تین مرتبہ کدال ماری جس ہے وہ پنتھر ٹوٹ گیا اور اُس ہے روشنی شمودار ہوئی اور اس میں ش م اور فارس **اور** یمن کے شہرنظرا نے ۔ اش رہ اس طرف تھا کہ بیتمام مما لک اسلام کے مفتوٹ ہوں گے۔

## بشارت نوز دہم از انجیل متی باب سوم آیت اوّل

اُن دنوں میں یوخ یہود سے بیابان میں ظاہر ہو کے منادی کرنے اور سے کہنے لگا کہ تو بہکروآ سان کی بادشاہت نزد یک آگئی ہے۔انٹی

اورای انجیل کے باب چہرم کی ستر ہویں آیت میں ہے ۔اس وقت ہے لیوع نے منادی کرنی اور پیکہنا شروع کردیا کہ تو بہ کرو کیونکہ آسان کی بادشاہت نزو کیک آگئی ہے۔ انتہی آسانی و شہت ہے بیمراد ہے کہ کوئی کتاب آسان سے نازل ہواوراس میں ہرطرح کے احکام ندکور ہوں گے اور نہایت شوکت اور جا کمانہ طور ہے اس کی نشر واشاعت کی جائے کی خدا کے سرکشوں اور نافر ، نو ں برتنبدیدی ا حکام نافذ ہوں گے۔غرض ہے کہ نہ تو فقط دینوی ہ دشاہت ہوجیسا کہ سلاطین دنیا کو حاصل ہوتی ہے اور ندید ہو کہ فقط احکام خداوندی کی اش عت نہایت مسکنت ہے مقبورا ورمغلوب ہوکر بلاکسی شوکت اور حکومت کے کی جائے، بلکہ احکام آ سانی بھی ہوں اور اس کے ساتھ شوکت اور حکومت زمینی بھی ہو۔ا حکام خداوندی ہے سرتا لی کرتے والوں کوسر ابھی دی جاتی ہو۔حکومت النی کے باغیوں سے جہاد بھی کیا جاتا ہواور بیددونوں با تنیں نبی اَ سرم جان علیماورآ پ کے خلف ء کے عہد میں کماحقہ ظہور میں آئیں۔ ا حکام خداوندی اورشر اینت آسانی بھی نازل ہوئی اورنہایت شوکت اورقوت ہےاس کو نا فیڈ کیا گیا۔ قیصر وکسری کے تحت کو اُلٹ کرر کھودیا ،خدا کے دشمنوں سے جہاد بھی کیا۔ جوراور رہ زنوں پر حد بھی قائم کی زن کا روں کورجم اور سنگسا رکیا۔ شراب خواروں کے کوڑ لے کگوائے۔ آ نکھ کھول کر دیکھیئے کہ آ سی نی بادشاہت اس کو کہتے ہیں اور خدارا یہ بھی آ سانی بادش ہت نہیں تو وه باوشا بهت تم بتل وَ كَهِ سَ وَآسَ فَي كَهَا جِاسِكَ لِي فَي ذَالِكَ لَذِ كُوى لِهَنَ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوَا لَقَى السَّمَعَ وَهُوَ شَهِيُدُ.

# بشارت بستم ازانجیل متی باب ۲۱، آبیت ۲۲

یسوع نے انھیں کہا کیا تم نے نوشتوں میں بھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کوراج گیروں نے ناپہند کیاو بی کوئے کا سراہوا۔

بیخدا کی طرف ہے ہوااور ہی ری نظروں میں عجیب اس سے میں شہیں کہنا ہوں کہ خدا کی بادشاہت تم ہے لے لی جائے گی اور ایک قوم کو جواس کے میوہ لائے وی جائے گی جو اس تھر برگرے گاپھور ہوجائےگا۔ جس بروہ گرےاُ ہے بیس ڈالے گا۔انتیٰ ۔راج گیراور معماروں ہے بنی اسرائیل مراد ہیں اور کونے کے پتھر ہے ہمارے نبی اکرم خاتم النبیین محمد مصطفا یا تا این این کا این کے مشابہ تھے۔ بن اسرائیل نے ہر چندآ یہ بلق فیٹٹا کوردکرنا جاہا مگر آپ بلق فیٹٹا تا ئیدالنی ہے کونے کا سرا لعنیٰ خاتم النبین ہوکرر ہے۔اور پیتھر کے سرزاویہ ہونے کے معنی یہ بیں کہ جوکونا عمارت کی بلندی کی طرف خالی تھاوہ اس ہے بھر جائے گا اسی طرح قصر نبؤت میں جوزاویہ خالی تھاوہ آل حصرت بالقائلة السيرير موكبياس طرح قصرنبوّت كى عمارت بورى موكّى \_

سابقین کی ایسی مثال ہے کہ سی نے ایک صلى الله عليه وسلم قال ان أنحل نهايت عمره تيركيا مرايك اينك كي عَلَّه حِيمُورُ دي\_لوگ اس محل كا حِكْر لگاتے ہیں اور بیہ کہتے ہیں کہ بیرایک اینٹ کیوں چھوڑ وی گٹی میں بی خاتم انٹیلین ہوں۔ لیعنی میں نے ہی اس اینٹ کی جگہ کو پُر کیا ہے اور میرے ہی ہے سے تھیر ختم ہوئی اور مجهه بي يرانبياء ورشل كاسلسلختم موايه

كماروى ابو هريرة رضى إلله أ آتخضرت عظمان فرمايا ميرى اورانبياء تعالىٰ عنه أن رسول الله مثلى ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتا فاحسنه واجمله الاموضع لبنة من زاويته فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعبت البلبنة وانبا خباتم السنبيسن رواه البخاري في كتاب الانبيآء وفي روايته انا سددت موضع اللبنة وختم بي البنيان وختم بي الرسل

بھر آپ بلقائلہ ایر جو گرا وہ بھی پُور پُور ہوا اور جس پر آپ بلقائلہ گرے وہ بھی پُورا پچُو را ہوا۔ چِنانچہ جنگ بدر میں قریش آپ برگرے اور وہ خدا کے فضاں ہے پچُو رپچُور ہوئے اور فی ملکہ کے وقت آپ بیٹ ٹھٹٹٹا ان پر گر سے تب بھی وہی چور پڑور ہوئے اور آپ بیٹٹھٹٹ کے بعد صحابہ گرام ایران بش م وروم وغیرہ وغیرہ پر کر ہے اور سب کو پڑور کی اور پھل اور میوہ لانے والی قوم بنی آسمتیل بیں کہ چو آل حصرت بیٹٹٹھٹٹ کی تربیت سے پھل ائی اور حکومت اور سلطنت کے مالک: وی اور بیآ می نی باوش ہت اُن کے حصّہ بیل آئی۔

لبذا ال بشارت کا مسداق بجرخاتم النمیین سیدا و قلین وائی خرین محمد ظیفی الله السوق کوئی نمیں ہوسکت رہے حضرت میسی عدید الصدوق والسلام سو وہ حضرت واؤد علید الصدوق والسلام کی نسل ہے تھے، بنی اسرائیل میں بہت محترم تھے وہ نابیند پھی گر کے کیسے مشابہ ہوسکتے ہیں۔ دوم یہ کدوہ ف تم النمین نہیں جیسا کہ ماسبق میں معموم ہو چکا ہے کہ اہل کتاب علاوہ عیلی عدید السلام ہے ایک اور نبی کے منتظر تھے۔ نیز ماسبق میں سیجی گزر چکا ہے کہ جب کہ علی الصدوق واسئوا مہبتوت ہوئے تو میہود یوں نے ان سے دریافت کیا۔ الح جب کہ علیہ الصدوق واسئوا مہبتوت ہوئے تو میہود یوں نے ان سے دریافت کیا۔ الح حضرت میں جو میں میں برنہ کرے اور میہود جب ان پڑسرے قریقول نصاری معموم ہو چو رچو رچو رچو ہے۔ وابنداعلم

اور حضرت عیسی عدبیدالسنوام نے بہجی بھی سیبیں فرمایا کہ میں طاتم انبیبین ہوں میرے آسان پر چلے جائے کے بعد کو کی سی نبی نبیبیں آئے گا۔

# بشارت بست و تم از انجیل بوحتا باب چهارد جم آیت ۱۵

۵ا۔ اگرتم مجھ ہے جنت رکھتے ہوتو میرے حکموں پڑھل کروگے۔ ۱۲۔ اور میں ہوپ سے درخواست کروں گا کہ و تسمیل دوسرا مددگا رکھنٹے گا کہ ابدتک تمھ رہ سے تھ رہے۔ ۲۷۔ وہ سلی دینے وا ، جوڑوئی تقدی ہے جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب چیزیں سکھائے گا۔ اور سب باتیں جو کھے کہ میں نے تصمیل کہی بین تممیس یا و دلائے گا۔ ۲۹۔ اور اب میں نے تسمیل کی بین تممیس یا و دلائے گا۔ ۲۹۔ اور اب میں نے تسمیل کا مردار اب میں نے تسمیل کا سردار ایک اس دار کا سردار ایک اور جھ میں اس کے کہ اس جہان کا سردار ایک اور مجھ میں اس کی کوئی چیز ہیں۔ اور باب کا از بیت کا میں ہے

جب وہ مددگار آنے گا جس کو میں تھی رہے پاس باپ کی طرف ہے بھیجوں گا یعنی سچائی کی رُوح تو وہ میری گوائی دے گا۔ انتین اور باب ۱۱۔ آیت کے میں ہے۔

(2) میں تم ہے تی کہتا ہوں تمھارے لئے میرا جانا ہی فائدہ مند ہے یونکہ اً بر میں نہ جاؤل تو وہ درگارتمھارے پاس بھیج دول گا۔

جاؤل تو وہ درگارتمھارے پاس نہ آئے گئیں اگر جاؤل گا تو اے تمھارے پاس بھیج دول گا۔

(۱۸) اوروہ آکرونیا کو تناہ اورراستہازی اورعدالت نے صوروار تغیر اے گا(۹) گناہ کے ہرہ میں اس لئے کہ میں میں اس لئے کہ اس جہان کے مردار پڑھم کی گیا ہے (۱۲) میری اور بھی بہت تی ہاتی ہیں تیں کہ میں تمہمیں اب بھول پراہ بتم ان کی بردا شت نہیں کر کئے (۱۳) کیکن جب وہ روح جق آئے گا تو تم کو گا وہ میری بردگ اور جال کوف ہر مرے گا وہ بھی کہ اور جیل متی ہا ہے۔

گا اور تعمیل متی ہا ہے ہے جھے نے دور آور ہے کہ میں اس کے جو تے اٹھ نے کے لئی نہیں جو میر سے دور آور ہے کہ میں اس کے جو تے اٹھانے کے لئی نہیں نہیں کہ میں اس کے جو تے اٹھانے کے لئی تعمید ویتا ہول کیکن جو میر سے بعد آتا ہے جم سے زور آور ہے کہ میں اس کے جو تے اٹھانے کے لئی تعمید ویتا ہول کیکن جو میر سے بعد آتا ہے جم سے نے دور آور ہے کہ میں اس کے جو تے اٹھانے کے لئی تعمید ویتا ہول کیکن جو میر سے بعد آتا ہے جم سے نے دور آور ہے کہ میں اس کے جو تے اٹھانے کے لئی تعمید کے لئی تعمید کیا تھاں۔

پید حضرت عینی عدید استلام کا کلام ہے کہ جوآپ نے رفع الی السماء ہے ہیلے حوار مین کی تسلی کے لئے فرہ یا کہ تم یہود ہے بہبود کی سہزشوں اور قبل کی تدبیر وں ہے ہرگز نہ گھبرا واور میری بکیف ہے رنجیدہ اور مملین نہ موجی حفقریب اس دنیا ہے کل کرایسی جگہ چلہ جا وک گا کہ جہاں کسی کی رسائی نہیں ہوگی یعنی سمان پر چلا جا وک گا۔ خدا کے یہ ں بہت مکان ہیں اور قیامت کے قریب پھر آسان ہے نازل ہول گا۔ اور بعداز ال ایک آنے والے فار قلیط کی بیش رہ وگی گا کہ میر ہے نمادہ وایک دوسرا فی رقعیط (رسول) فل ہر ہوگا اور وہ آ کر میری بزرگی بیان کرے گا اور میرے نہ مانے والوں لینی یہود ہے بہود کو خوب مزاد ہے گا اور وہ وین وہ نین کرے گا اور میرے نہ مانے والوں لینی یہود ہے بہود کو خوب مزاد ہے گا اور وہ وین وہ نین کرے گا اور وہ اس فندر بعند مرتبہ ہوگا کہ جھے میں اس کی کوئی بات نہیں حق جل شانہ نے قرآن کریم میں اس بشارت کا ذکر فر وہ یہ ہوگا گیں اس تشارت کا ذکر فر وہ یہ ہوگا گیا تھا ہے۔

إسْرَاتِيْل إنِي رَسُول اللهِ إ إِلَيْكُمُ شُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى إِ يسنَ التَّوُرَاةِ وَّمُبَشِرًا برَسُول } يَّأْتِي مِنُ بَعُدِي اسْمُةً أَحُمَدُلُ

وَإِذْ قَالَ عِيْسِنِي بُنُ مَرْيَهُم يَا بَينِي ﴿ ال وقت كويد كروجب عيسى بن مريم نے کہا کہاہے بی اسرائیل میں تمھاری طرف الله كا رئول ہوںاور توریت كی تفید اق كريتے والا ہوں اور بیثارت دينے وال 🍹 ہول ایک عظیم ا شان رسول کی جو میر ہے بعدآئے گااوراس کا نام احمہ ہوگا۔

اصل بشارت میں غفه احمد موجود تھا اور جسیہا کہ انجیل برنا ہاس میں اب بھی موجود ہے لیکن جب انجیل کاعبرانی زبان سے یونانی زبان میں ترجمہ ہواتو یونانیول نے اپنی عادت کی بنا پر کہ وہ ترجمہ کرتے وقت ناموں کا بھی ترجمہ کردیا کرتے تھے،آ پ حضرت بیٹھ ختیں کے نام مبارک (احمد) کاتر جمہ بھی ہیرکلوطوں ہے کردیا۔اور پھر جب بونانی شخہ کاتر جمہ عربی زبان میں ہوا تو پیرکلوطوس کامعرب فارقدیط کرلیا گیا،ایک عرصه تک اُر دواور فاری اورعر لی تسخوں میں فارقلیط کا غظ رہااس کے بعداس کا ترجمہ روح القدس ہے کیا گیا اور سیجین روح القدس کے لفظ کو بطورتفسير خطوط وحداني ميں لَهجتے رہے۔ رفتہ رفتہ فی رقعیط کے لفظ کو باسکل حذف کر دیا پھرکسی نے فارقلیط کی جگہ روح القدس کالفظ اور کسی نے روح حق کالفظ اور کسی نے مدد گار اور تستمی دینے والے کا غظار کھ دیااور فی رقلیط کے اغظ کوائجیل کے شخوب سے بالکل حذف کر دیا۔

# لفظ فارقليط كي شحقيق

لفظ فی رقد پیط اصل میں یونانی زبان ہے معرّ ب کیا گیا ہے اور پہ لفظ بیونانی زبان میں کئی معنی میں مشترک ہے اور وہ سب معنی احد مجتبی محد مصطفے بیٹی تعلیم پر صادق آتے ہیں۔علاء نصاری نے فارقلیط کے متنف معنی بیان کے میں۔

(۱) کسی نے کہا کہ فارقلیط کے معنی تسلّی دینے والے کے بیں جس کا عربی ترجمہ مُعرِّ ک ہے(۲) کسی نے کہا اس کے معنی معین اور مددگار کے ہیں (۳) کسی نے کہا اس کے معنی شافع یعنی شفاعت کرنے والے کے ہیں (۴) کسی نے کہا اس کے معنی وکیل بیعنی و کالت کرنے والے کے ہیں۔ (۵) کسی نے کہا کہ اس کے معنی بڑا سرا ہے والا جس کا فاری ترجمہ ستا خدہ اور عربی ترجمہ میاد اور احمد بصیفہ اسم تفضیل جمعنی فاعل ہے (۲) اور سی نے کہا کہ اس کے معنی بڑا سراہا گیا یعنی بڑا ستودہ کے ہیں جس کا عربی ترجمہ محمد ہے اور احمد اسم تفضیل جمعنی مفعول ہے ۔ کیونکہ لفظ احمد صیفہ اسم تفضیل کا ہے جو بھی جمعنی فاعل آتا ہے اور بھی جمعنی مفعول پس اگر احمد اسم تفضیل جمعنی فاعل بھی فاعل آتا ہے اور بھی جمعنی مفعول پس اگر المراجم اسم تفضیل جمعنی فاعل بھی فاعل آتا ہے اور بھی مفعول پس اگر المراجم اسم تفضیل جمعنی فاعل بوتو اس کا ترجمہ میہ بوگا بڑی حمد وثنا وکرتا یعنی خداتوں کا بڑا سرا بینے والا اور اگر احمد اسم تفضیل جمعنی مفعول بوتو اس کا ترجمہ میہ بوتو اس کے معنی جو خدا اور بندوں بین بڑا ہی ستودہ ہے کہ ہر جگہ اس کی تعریف کی جاتی ہے (۵) اور بعضول نے فار قلیط کا کراس کے معنی دورج حق کے ہیں (۱۰) اور کسی نے کہا کہ اس کے معنی شداور معتبر کے ہیں۔ کراس کے معنی دورج حق کے ہیں اور اگر یہ بہا جائے کہا کہ اس کے معنی شداور مدی کا راور وکیل کے ہیں اور اگر یہ بہا جائے کہا ہی اصل ہیں کلوطوں ہے تو اس کے معنی معنی جمدی احمد یا جہ دیا جس کے اس کی اصل ہیں کلوطوں ہے تو اس کے معنی جمدی اور مددگار اور وکیل کے ہیں اور اگر یہ بہا جائے کہ اس کی اصل ہیں کلوطوں ہے تو اس کے معنی جمدی احمد یا جمد  جی جس اور اگر دیہ جی ۔

انجیل کے تمام قدیم سخوں میں عربی اور فاری اوراً روتمام سخوں میں فارقلبط کالفظ موجود تھا۔ گراب موجود و تسخوں میں لفظ فارقلبط کے بجائے زیادہ تر مددگاراورروح حق کالفظ ہیا جاتا ہے۔ گر بوجودان تح بیف اور تغیرات و تبدل ت کے پیر بھی مدع حاصل ہاں لئے کہ اس بیٹ رت میں فارقلبط کے جواوصاف ذکر کیے گئے ہیں وہ تمام کیر مصطفع بی تی تی جہ اس کے تمام کیر مصطفع بی تی تی جہ اس اسکی ل والتمام صادق ہیں اور فارقلبط کے جومعتی بھی لئے جا کیں وہ سب آپ بی تی تی ہوں ہیں ، آپ خدا تعالی کے وکیل اور سفیر بھی ہیں اور روح حق اور روح صدق اور روح راتی بھی ہیں ۔ بین یعنی روح خبیث نہیں جوجھوٹ ہو لے اورائمت کے ش فع بھی ہیں اور بشیر ونذ بر بھی ہیں۔ اور خدا کے حدوثاء کرنے والے بھی ہیں بلکہ بیتمام آپ کے اساء ہیں بعنی آپ کے نام ہیں کوئی ان میں سے اسم صفت ہے جیسے وکیل اور ش فع اور معین و مددگاراورروٹ الحق اور کوئی اسم ہم ہے جیسے احمداو رحم اور محمود اور جماداور میں اور شاور فع اور محمود اور محمود اور حماداور محمود کی محمد اگر چہ مصدر ہے جمعتی ستودن ۔ گر مبالغنہ آپ کے ناموں میں ایک نام آپ کی گر محمد رہے جمعتی ستودن ۔ گر مبالغنہ آپ کیا طور قدی گر دیا گیا گویا کی آپ محمد گر دیا ہیں۔

فارقدید کاسب سند یاده تیجی ترجمه فظاحد باورای وجه سے قرآن کریم میں ای بشارت کاؤکر بلفظاحمد آیا ہے کما قال تعالی شبقی ایر سُنول یا آئی بین بغدی استماد آخد مک کاؤکر بلفظاحمد آیا ہے کہ ای بینی بغدی استماد آئی ہوا اس وقت اُس ملک میں بازل ہوا اس وقت اُس ملک میں بیتار مالا میں بیتار مالا وقت اُس ملک میں بیتار مالا میں بیتار مالا میں بیتار مالا میں بیتار مالا میں بیتار کا اس بیتار کا اور جو ما میں ووادر اُس رک اور بر ملا اس خبر کی تر دید کرتے اور جو ما میں ووادر اُس رک اسلام میں واضل ہوگے ہے وہ اس خط بیانی کو دیکھکر فوراً اسلام سے برگشتہ ہوج تے اور بغیر شور وظی می سے خوم ت بیتاری کو فی الاعلان فو ہر شور وظی می ہو گئی کو اس بیتین گوئی کو کی الاعلان فو ہر شور وظی می ہو گئی الاعلان فو ہر شور وظی می ہو گئی الاعلان فو ہر فرہ نا اور بیان کرنا۔ اور عماء ضاری کا ف موش رہنا بیان کے اعتر اف اور تسیم کی روش دلیل ہو گئے۔

ہو اور اگر کوئی بیا اعتر اض کرے کہ اگر بیات تی تی تھی تو اُس وقت کے تمام عمل میں بیودواف رک کیوں مسلمان نہو گئے۔

جواب

کی بیثارتوں کے منکراور مکذب ہیں۔ ملاء نصاریٰ پیا کہتے ہیں کہاس بیٹارت میں فارقلیط کی آ مدےروح انقدال کا حوار مین بر نازل مونا مراد ہے، چنا نجید حضرت عیسی کے رقع الی السماء کے بعد جب حوار بین ایک مکان میں جمع تھے تو وہ روٹ ان پر نازل ہوئی اور اس روح کے نزول ہے حواریین تھوڑی دہر کے لئے مختلف زبانیس بولنے لگے۔

تصاری کاریخیال۔سراسرخیال خام ہے یہ بشارت سی مقدی اور برگزیدہ انسان کے حن میں ہے۔ جوخدا کی طرف ہے الہام یائے گا اور خدا کی طرف ہے اس کو جو القاء ہوگا و بی کہے گا۔اپنی طرف ہے کچھ نہ کہے گا۔اس بث رت کوروح القدس کیعنی جبرئیل امین کے نزول ہے کوئی واسط نہیں اور کسی فرشتہ ہے اس بشارت کا کوئی تعلق نہیں۔ فارقلیط کی آ**مد** ہے ایک رسول عظیم کی بعثت مراد ہے جوحق اور باطل کے درمیان فرق کرے گا۔ حفرت مولا ناعبدالحق صاحب حقاني صاحب تفسير حقاني لكصته بير.

" ایک یا دری صاحب اینے ایک رسالہ میں جولفظ فارقدیط کی تحقیق میں انھوں نے لکھا ہاور ۲۸ ۱۲ جمری میں کلکتہ میں جھیا تھا، لکھتے ہیں کہ بیلفظ فارقلیط یونانی ہے معرّ ب کیا گیا ہے پس اگراس کی بونانی میں یاراکلی طوس اصل قرار دی جائے تو اس کے معنی معین اور وکیل کے میں اورا گر کہیں اصل پیرکلوطوں ہے تو اس کے معنی محمد یا احمد کے قریب ہیں پس جس عالم میں ابل اسلام نے اس بشارت ہے استدلال کیا تو وہ اصل پیرکلوطوں سمجھا کیونکہ اس کے معتی محمد بیا احمد کے قریب ہیں ، پس اس نے دعویٰ کیا کہ پسٹی منیہ السّلام نے محمد بیا احمد کی خبر دی کیکن اصل بارا کلی طوس ہے فقط ہم کہتے ہیں۔ کہ اصل پیر کلوطوں ہے، بونانی خط میں بہت تشابہ ہے اس کو یا راکلی طوس ملطی ہے یر مالیا۔''

(نيز ديکھوا ظبارالحق ص ۱۵۵ ٿ۲)

اور یونانی زبان میں پیرکلوطوس ہونے کی ایک بڑی دلیل سے ہے کہ میونٹ جروم نے جب انجیل کا تر جمه لا طینی زبان میں لکھنا شروع کیا تو پیرکلوطوس کی جگہ یا راکلوطوں لکھدی<u>ا</u>اس ے ٹابت ہوتا ہے کہ جس کتاب نے تقل کیاتھ پیر کلوطوں تھا!

اورا گرجم استحقیق ہے طع نظر بھی کر میں تو تب بھی جمارا مدما ثابت ہے کیونکہ اس

النسير حقاقي

بشارت میں اُس آنے والے فارقدیط کے بہت سے اوصاف بیان کیے ہیں جو بتم م و کمال سيدناومولا نامحدمصطفخ واحرنجتبي وتفاقية برصادق اورمنطبق بين-

اوّل مید که جب تک میں نہ جاؤں گاوہ نہ آئے گا دوم مید کہ وہ میری گواہی وے گا۔ سوم میہ کہ وہ گناہ اور رائی اور عدالت سے تقصیم وارٹھیرائے گا۔ جہارم بیرکہ مجھے پر ندایمان لانے والول کوسز ادےگا۔ پیجم وہ تی کی راہ ہتلاوے گا۔ شکٹیم بیر کہ وہ آئندہ کی خبریں دے گا۔ بنقتم بیر کہ وہ اپنی طرف ہے کیجھ نہ کے گا بکیہ جوا بتدے سُنے گا وہی کے گا۔ بشتم پیہ کہ وہ جہان کا سر دار ہوگا تہم بیاکہ و ہ میری تمام باتیس تم کو یا د دلائے گا۔ دہتم بیاکہ جوامورتم اس وقت بر داشت نبیس کرسکتے وہ نبی اس وقت آئرتم کو بتلائے گااور جو یا تیں غیرمکمل میں ان کی تکمیل کرے گااور سہ تمام ہاتیں آنخضرت پرصادق آتی ہیں۔

(۱) آب يتفاعلها كاتشريف لا ناحضرت عيسى عليه الصلوة والسلام كے جانے براس كئے موقوف تھ کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اس لئے کہ کسی نبی کا آنا پہلے نبی کے جانے پر جب ہی موقوف ہوسکتا ہے جب دوسرانبی خاتم الانبیاء ہوور ندا گروہ نبی خاتم اله نبیاء ہیں تواس کے آنے سے پہلے نی کا جانا شرط ہونا کو لی معنی نہیں رکھتااس لئے کہ جب وہ نبی خاتم الا تبیا نہیں تو پہلے نبی کی موجود گی میں بھی و ہمبعوث ہوسکتا ہے۔

یہلے نبی کا جاتا دوسرے کے آنے کے لئے جب ہی شرط ہوسکتا ہے کہ جب دوسرا نبی خاتم الانبیاء ہو۔ الحاصل حضرت سینے نے اس جملہ سے بینطا ہر فر مادیا کہ وہ فہ رقلیط اور رُوح حق خاتم الانبياء ہوگا \_ كما قال تعالے : \_

مَا كَانَ مُعَمَّدٌ أَبَآ أَحَدِ مِنْ لَا مُحَدِينًا تُحَارِكُ مُحَارِكِ مِروول مِن يَكَ الله رّجَ الِيكُ مْ وَلَٰكِنُ رَّسُولَ اللّهِ } كي بينبين ليكن الله كے رسول اور ل آخرانبهین میں\_

وَّخَاتُمَ النَّبِيِّينَ لِ

اور حصرت سی خاتم النبیین نه تھے ور نه علما ءنصاری ویبود حضرت سے کے بعدایک نبی کے کس لئے منتظر تھے اور روٹ کا آنا حضرت عیشی علیہ السلام کے جانے برموتوف نہ تھا۔ رُوحَ كانز دل توحضرت عيسَىٰ ؈موجودگى ميں بھى ہوتا تھا۔ (۲)\_اورآ تخضرت بالفائلة إلى حضرت عيسى على السنط م كَ كُوا يَ بَضِي دي\_

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنَ } أورانهول ناه ندان كو اللهي عليه استوام كو) و السمام ك باره مين اختلاف كيا وه يقينا شك ميں بين خودان كواس كا يقين نبير محض کمان کی پیروی ہے۔ یقینا حضرت عیسی علیدالسّل م کومل نہیں کیا بھیداللّہ نے ان کو ا پی طرف اٹھ لیا۔ وہی عالب اور حکیم ہے۔

مشُبِّهَ لَكُ مَمْ وَإِنَّ الَّـٰذِيْنَ اخْتَلَفُوا ﴾ تقلَّ كيااور ندمُو لي دي تيكن اشتباه مِين وَال فِيْهِ لَفِي شَبِكِ مِينَهُ مَالِكُهُمُ بِهِ ﴾ ويئ كن اورجن لوكول في عيس عليه سِنْ عِلْمِ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَبِقِيُّنَّا بَلِّ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيُمَّالِ

(۳) اور رائی اور عدالت ہے مزم بھی کیا (۴) ۔ اور حضرت سینٹے کے نہ ماننے والول کو بوری بوری سزابھی دی کسی ہے تی ل اور جہا د کیا۔اور کسی کوجلا وطن کیا۔جبیسا کہ یہود خیبر اور یہود بنوضیراور یہود بنوقینقاع کے داقع ت ہے ظاہر ہےاور روح نے نہ کسی کومنزم گھبرایا ور نہ تھی کی سرزنش کی اور سرزنش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فی رقلیط ظاہر ہونے کے بعد حکومت کے ساتھ لوگوں کوتو نیخ اور سرزنش کرے گا اور فل ہر ہے کہ روح القدی کا فل ہر بہوکر عام لوگوں پرحکومت کرنا کہیں ثابت نہیں اور نہجوا رہین کا بیمنصب تھا۔حوار بین نے حکومت کے طور پرکسی کی تو بیخ نہیں کی بلکہ واعظانہ طور پرلوگوں کو سمجھاتے ہتھے جس میں حکومت کا زور نەتقە غرض بەكەكسى طرح تېھى روح القدى كو فارقلىط كامصداق نېيىن قرارديا جاسكتا \_

اورآ بت وہم میں سرزنش کی ہیوجہ بیان فر مانااس لئے کہ وہ جھے پرایمان نبیس لاتے اس یردلالت کرتا ہے کہ اس فی رقلیط اور مددگا راور وکیل و فت کا ظہور منکرین عیسی علیہ السلام کے سامنے ہوگا۔ بخلاف زوح کے کہ اس کاظہورتو آپ کے نز دیک حواریین پر ہوا کہ جومنگرین عیسی عدیہ استلام نہ تھے اور نہ حوار بین نے کسی کوسر ادی وہ خود ہی مسکین اور عاجز تھے کسی منکر کو کیسے سزادے سکتے تھے (۵)اورآ مخضرت نے صدق اور رائتی کی وہ راہیں بتا تھیں کہ جونہ کسی نے دیکھی اور ندی آپ کی شریعت غراء اور ملت بیضاء اس کی شاہر ہے۔(۲) اور آئندہ

واقعات کے متعلق آپ نے اتی نبریں دیں کہ جن کا کوئی شرنبیں اورا یک تیجیح خبریں دی جو ہو بہوضا ہر ہوئیں اوران کا ایک حرف بھی خلاف واقعہ نہ نکلا اور تاقیہ مت ای طرح ظ ہر ہوتی ر بیں گی (۷)۔ال کئے کہ آپ طِی ایش نے اپنی طرف ہے پچھٹیں فروہیا۔ کما قال تعالی وَمنا يَنْطِقُ عَنِ اللَّهَوْيَ إِنَّ هُوَإِلَّا وَحُيَّ يُتُوحِيْ - (٨) اور بااي بمدجهان كمرداراور بادشاہ بھی ہونے اور جہان اور دنیا کی سرداری ہے اس طرف اشارہ ہے کہ آپ ﷺ کی بؤت تمام عالم کے لئے ہوگ کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہ ہوگی۔(9) اور نصاری نے حضرت مسيح کی صحیح تعدیمات کومحوَ سرد یا تھا ان کوبھی یا د دل یا چن میں تو حید و تثلیث کا مسئد بھی ہے! س کوخوب یا دولایا۔ اور حضرت سے کے آل وصلب کی نفی اور رفع الی السماء کا اثبات فر مایا۔ قُلُ يَأَهُلَ ٱلْكِتْبِ تَعَالَوُا إلىٰ } آپفرماديَّ كاعالى كابالكاياك كَلِمَةِ سَوَآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَا إِلَى الرك طرف آوَكبهم مِن اورتم مِن مسلم ب نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نَشُوكَ بِهِ أَ وَهِي كَهُ الْكِيواكِي كَاوَتُ نَهُ رَيْ اور شَيْتًا وَّلَا يَتَّ خِبْ بَعُضَنَا بَعُضَا ﴾ اس كر توسى كوشريك نه كرين اورايك أرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ طِلِّ دومرے کواللہ کے سوارب نہ جاتیں۔ وَقَالَ الْمَسِيئِخُ يَبْنِيَّ إِسُرَآءِ يُلَ اور فرمایا حضرت سیح بن مریم نے اے بی اعُبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمُ إِنَّهُ مَنْ اسرائيل بندگي کروصرف ايک الله کي جو يُشُركُ باللَّهِ فَقَلَدُ حَرَّمَ اللَّهُ صرف ميرااورتمهارايروردگار ہے، تحقیق جو عَـلِيُهِ الْحَجَنَّةَ وَمَـا وهُ النَّارُ وَمَا الله کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیے لِلظَّلِمِينَ مِنُ أَنْصَارِ \_ كِي نے اس پرجنت کوحرام کیا ہے اور اس کا ٹھکا نہ جہتم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار

ا۔ آپ بلائی تازی ہے مبعوث ہونے کے بعدہ وہا تیں بھی بتلائیں کہ جو حضرت سے مسیح مسید الضعو قوالسّلام کے زمانے میں اسرائیل کے تمل سے باہر تھیں بعنی ذات وصفات ہثر بعت وطریقت ،حشر دشر ، جنت وہنم کے متعلق ان علوم ومعا درف کے دریا بہائے کہ جن سے تمام عالم دنگ ہےاورسی کتاب میں ان علوم کا نام ونشان نبیں اور جوامورغیر تھیل شدہ ہتھے آپ کی شریعت کا ملہ نے ان سب کی تحمیل بھی کردی کما قال تعالی ۔

ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلَتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ أَيْ آجِين فِيْهِر لِيَهُمِل وَأَتُّهُ مُ مِنْ عَلَيْكُمُ يَعْمَتِي ﴿ كَرِدِيا اورتَمْ بِرَا بِي نَفْتَ كُو لِورا كَرِدِيا اور وَرَضِينَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا طِيلَ أَتْمُهارِ عِلَيْهَ اللهِ مَا يَن بنا مَرِ

اور قیامت تک کے لئے دنیا کوایک ایسا کامل اور کمل دستور ( اینٹی شریعت ) دے گئے جواُن کے دین اور دنیا کی صلاح اور فلاح کا گفیل ہے اور اس کے حق کُق و د قائق اور اسرار وحکم کو دیکھکر دنیا حیران ہے۔ قیامت تک بیش آنے دالے دافعات کا حکم شریعت محمر رہے ہے معلوم ہوسکتا ہے۔علاء یہودونصاریٰ کے باس کوئی شریعت ہی نہیں جس کو سامنے رکھ کر علمائے اتب اور فقہاء ملت کی طرح فتوی و ہے سکیں اس وقت کے تصاری کے پاس شریعت کا کوئی علم نہیں کہ جس کی رو ہے وہ فتویٰ دے تکیس ، ہاں نصاریٰ کے پاس صنعت وحرفت اور کاریگری کے ملوم وفنو ن مہیں حکمرانی اور جہاں بانی اور عدل عمرانی کے متعلق اُن کے یاس کوئی آ سانی قانون نہیں کہ جس کی رو ہے وہ دنیا میں عدل وانصاف کے ساتھ تحامت کرسکیس مغربی اقوام کے پاس جودستور ہے وہ چنداہل فکر کے افکار اور خیالات کا متیجہ ہے، شریعت اسلامیہ کی طرح آسان ہے نازل شدہ کوئی تانو نا ان کے پاس نہیں۔ علماء تحیین اس بشارت کوروح القدس کے حق میں قرارو بیتے ہیں جس کا نزول حضرت مسيح مديهالصلوة والشوام كے رفع السماء كے يهم يوم بعد حوار بين ير ہوا \_ ليكن بيةول چندوجوه ہے باطل ہے۔

(۱) اس سے کہ روح کا نازل ہونا حضرت سیخ کے جانے برموتوف ندتھا بلکہ وہ تو ہر وفت حصرت سيح كے ساتھ رہتی تھی۔

(۲) اور ندروح ئے کسی کورائی اور عدالت ہے مُلزم بھیبرایا اور ندسی بیہودی کوحضرت مسیق بر ندایمان لانے کی وجہ ہے بھی سز ادی البیتہ ک حضرت بھی میلانے مشر کیبن اور کا فرین ہے جہادبھی کیا اور یہبودیوں کو کا فی سزابھی دی۔اوران کومزم تفیمرایا اس لئے کہ اہل دنیا کو

الزام وینا اور اُن کی سرزش کرنا بخیر حکومت کے ممکن نبیس معلوم ہوا کہ آئے والا فارقلیط اور دوسرا مددگار دبی کا حاسم اور ہا مشاہ ہوگا جو مجرموں کی سرزش کرے گا اور چودھویں باب کے درس مسامیں جو دنیا کے سردار آنے کا ذکر ہے اس سے یہی دنیا کا حاکم مراد ہے کہ جس کی حکومت اور تو نیخ اور سرزنش کا ذکر ہے اس سے یہی دنیا کا حاکم مراد ہے کہ جس کی حکومت اور تو نیخ اور سرزنش کا ذکر ہوچاہے۔

(۳)۔ نیز حضرت کی کائی پرایمان لانے کی تاکید فرمانا بالکل ہے کی ہے، اس لئے کے حواریین پیشتر بی سے روح القدی پرایمان رکھتے ہے اس کے فرمانے کی کیا حاجت تھی کہ دواریین پیشتر بی سے روح القدی پرایمان رکھتے ہے اس کے فرمانے کی کیا حاجت تھی کہ 'جب وہ آئے تب تم ایمان الاؤ۔' حضرت سے کا اس قدرا ہتمام فرمانا اور اس پرایمان لانے کی وصیت کرنا خود اس کو بتلا رہا ہے کہ وہ آئے والی شے کے کھالیم ہوگی جس کا انکارتم سے بعد ندہ وگا۔

پس اگر فارقدیط ہے روح مراد ہوتی تو اس کے بئے چندال اہتمام اور تا کید کی ضرورت نتھی اس لئے کہ جس کے قلب ہرروح کا نزول ہوگا۔اس ہے روح کا انکار ہوتا ہالکل ناممکن ہے۔

روح القدس کا نزول بالبداہت مفیدیقین ہے جس طرح روح القدس کے نزول سے بالبداہت پنجیبر کواپی نبوت کا لیتین آج تا ہے۔ چیش آئے والی چیز سے انسان کواپ یقین کال ہوجا تا ہے کہ قوت خیالیہ بھی اس کو دفع نہیں کرسکتی انسان پر جب کوئی حالت جا ری ہوتی ہوتا۔ ہوتی ہوتا۔

(۳)۔ نیز اس بشارت کا سیاق اس بات کو بتلا رہا ہے کہ وہ آنے والا فارقلیط حضرت عیسی ہے مغایر ہے۔جیسا کہ سولھوی آیت کا بیلفظ دوسرامد دگار بخشے گا۔صاف مغایرت پر و الت کرتا ہے کہ وہلیجد وصورت میں شاہراور نمودار ہوگا۔

پس اگر فارقلیط ہے رو آ انقدی مراد کی جائے تو وہ حضرت عیسیٰ کے کسی طرح مفائز نہیں کیونکہ نصار کی کے نز دیک ابن اور روح القدس میں حقیقی انتحاد ہے اور روح القدس جو حوار میں کیونکہ نصار کی کے نز دیک ابن اور روح القدس میں خاہر بھوئی جس طرح کسی شخص پرجن حوار میں پرخان مسلط ہوجہ تا ہے سوجن کی بہتیں وہی ہوتی ہیں جو اس شخص کے مُنہ سے نکلتی ہیں میں عدہ صورت میں اس کا ظہور نہیں ہوتا۔

(۵)۔ نیز اس بیٹارت میں یہ بھی مذکور ہے کہ''جو یجھ میں نے تمہیں کہا، یا دولائے گا۔'' حالا نکہ کسی کتاب سے بید ثابت نہیں ہوتا کہ حواری حضرت عیسی کے ارش وات فراموش کر چکے تھے روح القدس ان کوعلیجد وصورت میں طاہر ہوکر یا دول تے ہوں۔

(۲) نیز اس بشارت میں یہ بھی مذکور ہے کہ وہ'' میرے لئے گوائی دےگا۔' سویہ وصف صرف نی اکرم بین اور یہود کے دصف صرف نی اکرم بین اور یہود کے سامنے حضرت میں کی گوائی دی اوران لوگوں کے سامنے کہ جو حضرت میں کے مشکر یا بے خبر سے آگا ہے ، آگا ہے

بخلاف روح القدس کے کہ وہ حضرت عیسی کے حواریین پر نازل ہوئی اور حواریین پہلے ہی ہے حضرت میں کے حضرت کی کے کہ وہ حضرت میں کے حسامنے گوائی دینے کی کوئی حاجت شقی۔

گوائی کی ضرورت تو منظرین کے سامنے تھی نہ کہ مؤمنین کے سامنے بخلاف آل حضرت میں گائی گئی ہے۔

حضرت میں تھے کی الاعلان حضرت عیسی علیہ الصورة والسلام کی نبؤت ورس الت کی گوائی دی اور ان کے حوالے قبل وصلب کی تر دید کی اور رفع الی السماء کوثابت کیا۔

(2) نیز حطرت سیخ اس فارقلیط کی نسبت سیار شاوفر ماتے ہیں کہ 'مجھ میں اُس کی کوئی چیز نبیں' سویہ جملہ آنخضرت ہی پر صادق آ سکتا ہے کہ مجھ میں اس کی کوئی چیز نبیس روح القدس اور سیح تو ایک ہی چیز ہیں۔

(۸) نیز رہیجی قابلِ غور ہے اس روح نے کوئی آئندہ کی خبریں بتلا کیں کہ جس سے اس روح کواس بشارت کامصداق کہا جائے۔

(۹) نیز اس بٹارت کا تمام سیاق وسباق دلالت کرتا ہے کہ آنے والا دوسرا فارقلیط اور دوسرا مددگارلہاس بشری اور پیکرانسانی بیس ظہور کرے گا اور حصرت عیسی علیہ السّولام کی طرح لب س بشری میں دعوت حق اور لوگول کوستی کے لئے آوے گا پس فارقلیط کا مصداق اُس روح کو بھھنا کہ جوآ دمیوں پرجن کی طرح نازل مواور حلول کرے بالک فلط ہے۔

(۱۰) نیز حضرت عیسی کے رفع الی السماء کے بعد سے عامة نساری فار قلیط کے منتظر رہے اور یہ بیجھتے تھے کہ کوئی عظیم الش ن نبی مبعوث ہوگا۔ چنانچے منتس میسائی نے دوسری

صدی عیسوی میں بیدعوی گیا کہ میں وہی فارقلیط ہوں کہ جس کی حضرت سیجے نے خبر دی ہے۔ بہت ہےلوگ اس پرایمان لے آئے جس کامفصل تذکرہ ولیم میورسیحی نے اپنی تاریخ کے تنیسرے باب میں لکھ ہے اور یہ کتاب <u>۱۸۴۸ء میں طبع ہوئی۔معلوم ہوا کہ عل</u>م ءیہُو د اور نصاري بجھتے تھے كەفارقلىط ہے كوئى انسان مراد ہے نەكەروح القدى ـ

اوراب النواريخ كالمصنف جوكه ايك سيحي عالم ب لكصنا ب كه محمد بالفنطنية ك قبل يہودونصاري ايك نبي كے منتظر تھے اوراسي وجد ہے نجاشي حبشہ جعفرطيار رضي ابتد تع لي عند ہے آ یے کا حال سُن کرایمان لایا اور کہا کہ بلاشک یہی وہ نبی ہیں کہ جن کی حضرت سینے نے انجیل میں خبر دی ہے جا یا نکہ نبی شی انجیل کا عالم ہونے کے علہ وہ بہ دش ہ بھی تھا کسی قشم کا اُس کوخوف

اور مقوّس شاہ قبط نے آنخضرت بلائلیا کے والا نامہ کے جواب میں بیاکھا:۔

سَلَام عَلَيك المابعد فقد ألم مرآب رام بعديس فرآب ك قسرأت كتسابك وفهمت لله وارنامه كويره اورجو بجهات في اسين ساذكرت فِيُهِ وَما تدعوا اليه لل زكرفرمايه باورجس كي طرف وعوت دي وقد علمتِ أن نبيا قدبقي وقد إلى عاس كوسمج مجهور فوب اليهي طرح معدوم كُنْتُ أَظُّنُّ انه يخرج بالشمام ألى عداب صرف ايك ني باقى ره كيا ب 🥻 میرا گمان بیرتفا که وه نبی شام میں ظاہر ہوگا اور میں ئے آپ کے قاصد کا اگرام کیا۔

وقداكرست رسولك-

مقوض اگر چەاسدىم نە يايگرا تناقرارضروركيا كەلىك نې كا آناباقى رەگىي ہے۔ اور جارود بن ملہ ، جوانی قوم میں بہت بڑے عالم تتھے جب اپنی قوم کے ساتھ آل حضرت فالقافيقية كى خدمت ميل حاضر بوكر مشرف باسلام ہوئے توبيد كہا!۔

وبشربك ابن البتول نطول للبن مريم نے آپ كى بشرت وى بــ

واللّه لقد جئت بالحق أفداك تم آب حل كرآئ إلى اور ونطقت بالصدق فقدوجدت أب نے سی قرمایا البتہ محقق میں نے وصفك فسر الانجيل 🕻 آپكي صفت انجيل ميں يائي ہے اورسيح

التحية لك والنشك راحن ! آپ ك لخ طويل وعريض تحيه تكريم اشهدان لا اليه الإالله وانك مُحَمَّدٌ و رسول الله

اكسرمك لا السربعدعين للهيش كرتابون اورشكر باس كريج ح ولاشك بعديقين هابت يدك 🗜 آپكااكرام كرے ذات كے بعدتان كى اور یقین کے بعد شک کی ضرورت نہیں اپنا وست مبارک بره هایئے میں شہادت ویتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیینا آپ مخمدر سول الله بین۔

اورعلیٰ مندا ہر قل شاہ روم اور دوسرے ذی شوکت عما ،تو راۃ واجیل نے آپ ایک فیتیا کی نوَ ت ورسالت كا اقر اركياليس ثابت بهوا كه آل حضرت يتقطفنا كي بشارت اورآب كا تام انجیل میں لکھ ہوا تھا۔جس کو دیکھکر لوگ آپ پانٹائٹٹٹا پر ایمان لائے اور آپ پانٹائٹٹا کی آمد ہے سلے وہ آپ الوں کی منتظر تھے جن کوخدانعالی نے تو فیق دی اور کسی دینوی طمع نے ان کو نہ کھیراوہ اس دولت ہے متمتع ہوئے۔

ایل سعادت بزدر بازونیت تانبہ بخشد خدائے ذَٰلِكِ فَضِّلُ اللَّهِ يُـوَّتِيُهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيْمِ ٥ط وَالْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي هَدَانا لِهِذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوِّلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ ٥ (۱۱) اورسولھویں آیت کا بیج ملہ کہ ابد تک تمھارے ساتھ رہے گا۔'اس کا بیہ مطلب نہیں کہ وہ فارقلیط خود بذلتہ ہمیشة تمھارے ساتھ رہے گاس لئے کہ فارقلیط بمعنی روح جس کے نصاری قائل ہیں وہ بھی ہمیشدان کے ساتھ ندریا۔

بلکہ مرادیہ ہے کہ اُس کی شریعت اور دین ابدتک رہے گا اور اس کے بعد کوئی وین نہ آئے گا جواس کے لئے ناشخ ہو۔

(۱۲) ۔ اور باب چہار دہم کی ستر تقویں آیت کا بیہ جملہ لیعنی ہجا ٹی کی روٹ جسے دنیا حاصل مبیں كرسكتی كيونكه ندائے ويلحق ہا درنا جانی ہے۔ آھ

اس کا بیمطلب ہے کہ دنیا اس کے مرتبہ کوئبیں جانتی۔ وہ تمام کا نئات میں سب ۔ بهتر اور برتر بوگاپ

# نصاریٰ کے چندشبہات واوہام اوراُن کاازالہ

### شبههُ اوّل

رُ وح الحِقِ اورزُ وح القدى سے اقنوم ثالث مراد ہے۔ لہٰذا روح القدى اوررُ وح الحق سے آل حضرت مِلْقَائِمَة بِمراد بينا كيسے تيج بوسكتا ہے؟

جواب: عبد قدیم اور عبد جدید میں رُوح کالفظ اقنوم ثالث کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ صالح اللہ اور طالح ، ہادی اور مضل کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔

چنانچہ او حتا کے پہلے خط کے باب جبارم میں ہے:۔

(۱)۔اے عزیز واہرا کیے زوح کا یقین نہ کرو بلکہ زُوح کوآ ز ماؤ کہ وہ خدا کی طرف ہے ہیں یانہیں۔

(۲) خدا کی رُونِ کوتم اس طرح پہچی نہ سکتے ہو کہ جوکوئی رُوح اقر ارکرے کہ بسوع مسیح جُسّم ہوکرآیا ہے وہ خدا کی طرف ہے ہے (۱۳)۔اور جوکوئی رُوح بسوع کا اقر ارنہ کرے وہ خدا کی طرف ہے بیس۔

اور آیت ششم میں ہے'' ای ہے ہم حق کی رُوح اور گمرابی کی روح کو پیجان لیتے ہیں۔'' آھ

اس مقام ہرِرُوںؒ ہے واعظِ صادق اور واعظ مضل مراد ہے۔اقنوم ثالث کسی کے نزویک مرادنبیں۔

#### شبهه ثاشيه

اس بشارت میں خط ب حوار بین کو ہے لہذا رُوح کا نزول وظہور حوار بین کی موجودگی اور حیات میں ہونا جا ہیں اور آل حضرت بھی خط ہور حوار بین کے صد ہاسال کے بعد ہوا ہے۔ جواب: حوار بین کو خطاب اس لئے کیا گیا کہ اس وقت وہی حاضر نتھ باقی وہ مقصود بالخط ب نبیں ، چنا نچہ انجیل متی کے چھیسویں باب آیت ۱۲ میں ہے ۔ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم اس تر ورکوت مان کے بولوں پر آتے دیکھو گے۔ آھ

اب ان مخاطبین کومرے ہوئے ۱۹ سوسال ہو گئے اور مخاطبین میں ہے کس نے بھی حضرت میں ہے کس نے بھی حضرت میں علیہ الصلوق والسلام کوآسمان ہے آئے ہیں دیکھا۔ حضرت میسی علیہ الصلوق والسلام کوآسمان ہے آئے ہیں دیکھا۔ پس جس طرح اس مقام برمقصود بالخطاب وہ لوگ ہیں کہ جونز ول من السماء کے وقت موجود ہول گے۔

ای طرح اس بشارت میں وہ لوگ مقصود بالخط ب بیں کہ جوروح حق اور فارقلیط کے ظہور کے دفت موجود ہول گے۔

#### شبهيه ثالثه

انجیل بوحناکے باب چہار دہم آیت تیسویں میں جو مردار کا لفظ کیا ہے اس پر بعض شدید التعصب نصاری مشکلہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مردارے اس جگہ شیطان مراد ہے۔ حوالہ منامہ دارے مشاطلان مراد لیز مرامہ جہ نریں مراد محفر تعصیب اور جسد رہنی مراک

جواب: سردارے شیطان مرادلین سراسر جہانت ہے اور کھن تعصّب اور حسد پربنی ہے اس لئے کہ سردارعالم بول کر شیطان مرادلین نہ کسی لغت ہے تابت ہے اور نہ کسی عرف ہے اور سرسیات وسیات کے بالکل خلاف ہے۔ اس لئے کہ از اوّل تا آخر روح حق یعنی فارقلیط کا اور اس کے کہ از اوّل تا آخر روح حق یعنی فارقلیط کا اور اس کے اوصاف کا تذکر ہو ہے۔ جس وقت اس فارقلیط کا ظہور ہواس وقت اس پرایمان لانے کی تا کیدا کید ہے اور پھراس کی علّت ہیں الفاظ ذکر فر من ۔

#### '' کیوں کے دنیا کاسر دارا تاہے''

سے جب صحیح ہوسکتا ہے کہ سروار جہاں ہے سیدالدہ کمین اور سروار انبیاء والرسلین مراو
ہوں۔ ورشہ معاذ النداگراس مقام پر سروار ہے شیطان۔ مراد ہوتو شیطان کا آنا امور متذکر ہ
بالا کی علت کیسے ہوسکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ دنیا کے سروار ہے وہی فارقد یط اور روح حق مراو
ہے کہ جس کے ہاتھوں ہے گناہ اور جرم پر دنیا میں شہانداور حاکم ندسرا انہیں دی جا تیں گی۔
اور انجیل بوحنا کے سولھویں باب درس المیں جو ہے آیا ہے کہ دنیا کا سروار مجرم ظمرایا گیا بیقط خا
نعط ہاور بر شبہ تحریف ہے جو سیاتی وسباتی کے بالکل خلاف ہے ایک طرف تو فارقلیط کی
صفات فاضلہ کا بیان ہواور ایک طرف اس ہے شیطان مراد ہو ، کیا ہے نسر تکے نادانی اور وسوسند
شیطانی نہیں دوم یہ کہ حضرت سے کا ہے فر مانا کہ وہ سروار جب ن آئے والا ہے اس امرکی صرح

دلیل ہے کہ وہ خص ابھی تک دنیا میں نہیں آیا اور شیطان باتف ق یہُو دونصاری واہل اسلام ابتداء آفرنیش افراد بشری ہے دنیا میں موجود ہے اورلوگوں میں مختلط ہے شیطان مردودلوگوں کے ساتھ ہے۔

وہ شیطان کہاں چیا گیا تھا کہ جس کی نسبت بیکہا جار ہاہے کہ وہ اب آتا ہے کیاوہ پہلے سے موجود شقا؟

سوم بید کہ مردار کا اطلاق انجیل متی ہے باب دوم کی آیت ششم ہیں حضرت سے بن مریم علیہ الصلوٰۃ والسَّنزام برکیا گیا۔ علیہ الصلوٰۃ والسَّنزام برکیا گیا۔ عبارت انجیل حسب ذیل ہے۔

"اے بیب کم یہ واہ کے علاقے تو یہوداہ کے حاکموں میں ہر گزسب سے چھوٹا نہیں۔ کیونکہ بچھ میں ہے ایک سردار نکلے گا جومیری اُمت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔'' آھ

ال عبارت میں مروارے حضرت عینی ملیدالصلوٰ قوالسلوٰ مراو بیں جیسا کہ آیت بفتم سے آیت بفتم سے آیت بفتم سے آیت بنو بی معموم ہوسکتا ہے بلکد کتب ساوید میں سرواراور ما کم کا اطلاق حق تی ہے جمعلوم ہوا کہ سروار سے شیطان مراولین بالکل غلط ہے۔

# بشارت بست ودوم از الجيل متى باب ١٣ ـ آيت ٣١

اُس نے ایک اور تمثیل آن کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسان کی بادشاہت اس رائی کے دانہ کے مانند ہے جیے کی آوی نے لے کراپنے کھیت میں بودیا۔ ۱۳۳ وہ سب جیجل سے چھوٹ تو ہے گر جب بڑھ جاتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا ہوتا ہے اور ایسا ورخت ہوجا تا ہے کہ ہوجا تا ہے کہ ہوا گا ہے کہ ہوجا تا ہے کہ ہوجا تا ہے کہ ہوجا تا ہے کہ ہوا کے پرند آ کراس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اُنتی ک

آسانی بادشاہت سے شریعتِ اسد میدمراد ہے کہ جوابتداء میں رائی کے دانے کے برابر تھی کیکن چند بی روز میں اس قدر بڑھی کہ شرق سے غرب تک اور ثال سے جنوب تک پہنچ گئی۔ اور قرآن کریم کی اس آ۔ ب شریفہ میں ای بشارت کی طرف اشارہ ہے:۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ كَزَرَع لِإِلهِ الْكَالِيَ الْمُ الْكُلُومَةِ الْجَيْلِ مِن بَهِ كَهِ جِيكِيْنَ كَه أخرج شطأة فازرة فاستغلظ فاستول على سُوقِه يُعْجِبُ

اں نے اپنا پٹھا زمین ہے تکا ایس اس کو قوی کیا تو و دموهٔ جوگیا دوراینی نال پرسیدها الزُّرَّاعَ لِيُغِيُظُ بِهِمُ الْكُفَارَ طِلِ ﴾ كَمْرًا بُوكِ اورا فِي روزا فزول ترقى ہے کسانوں کو خوش کرنے لگا۔ اللہ نے مسلمانوں کو ایس ترتی اس لئے دی کہ کا فرول کوال وجہ ہے غصہ میں لائے۔

اور عجب منہیں کداس مناسبت ہے کلمہ طیبہ کوشجر ہ طیبہ کے ساتھ تشبید دی گئی ہو۔ کم قال

اے نبی کریم آپ نے کیاد یکھائیس کداملند ئے ایک مثال بیان فرمانی ہے کہ کلمہ طبیبہ مثل ایک یا کیزہ درخت کے ہے کہ جس کی جزم صنبوط اور شاخییں سمان میں ہیں ہر وقت اینے میوے ابند کے قلم ہے ویتا رہتا ہے حق تعالی شانہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتے رہتے ہیں کیا عجیب ے کہ تصبحت قبول کریں۔

أَلَىمُ تَسرَكُيُفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصُلُهَا ثَابِتُ وَ فَرُعُهَا فِي السَّمَآءِ تُوْتِي أَكُلَهَا كُلِّ حِينَ باذِن رَبِّهَا وَيَبِضُرِبُ الِلَّهُ الْأَمُثَالُ لِلَّنَاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَذَّكُّرُوْنَ ٢

# بشارت بست وسوم از انجیل متی ، باب بستم ، آبیت اوّل

آسان کی بادشاہت اس گھر کے ماسک کے ماشد ہے جوسوریا نکا تا کہ آئے انگوری یاغے میں مزودر لگائے۔۲۔اوراس نے مز دوروں ہے ایک دینار روزئھبرا کر اٹھیں باغ میں بھیج دیا۔ پھروہ دن چڑھنے کے قریب نکل کراس نے اوروں کو بازار بیش برکار کھڑے دیکھا اوراُن ہے کہاتم بھی باغ میں ہے جاؤجو واجب ہے تسمیں دول گا۔یس وہ ہے گئے۔ پھر

اع ابراق مآت ۲۵۰

إالتح أية ٢٩

اس نے دو پہراور تیسر ہے بہر کے قریب نگل کر ویں ہی کیا اور کوئی ایک گھنٹردن رہے پھر نکل کر اور دل کو کھڑے ہے۔ انھوں نے اس سے کہا اور میں ہیں چھ جو کو۔ جب ش مہوئی تو ہاغ کے ما مک نے اپنے کا رند ہے کہ کہ مز دوروں کو ٹبرا اور پہنے جو کو جب ش مہوئی تو ہاغ کے ما مک نے اپنے کا رند ہے کہ کہ مز دوروں کو ٹبرا اور پہنے جو گھنٹہ بھر دن میں سے ایک ہوں تا ہے جو گھنٹہ بھر دن مرا تو گھر کے ما مک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے گھ دے اللہ کے بھا وار تی گھنٹہ کا م کیا ہے اور تو نے انھیں بھارے برابر کر دیا جھول نے کہان پچھلول نے ایک بی گھنٹہ کا م کیا ہے اور تو نے انھیں بھارے کہا تھر کا بوجھ انھی یا اور بخت وجو ہی ہی اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک ہے کہا میں میں تیں مرت کہا تھرا بھی ہو ہی اتبابی دوں کہا ہو جھے انھی ہوں ٹری نظر سے ایک جو ہو ہوں ہو کہ وہ جو بوں سوکروں یہ تو اس لئے کہ میں نیک ہوں ٹری نظر سے بچھے روانیس کہ آپ می کہوں ٹری نظر سے بھے کہا کہ میں نیک ہوں ٹری نظر سے بھے کہا ہو جا کہی گوراؤل آخر ۔ انتہاں ۔

گھرکے ما مک ہےربُ العزِّ ت مراد ہیں اورانگور کے باغ ہے دینِ الہی مراد ہے اور مزدوروں سے اُمتیں مراد ہیں۔ اور مزدوروں کی وہ جماعت کہ جس نے سب سے آخر میں ایک گھنٹہ کام کیا ہے ہیں سوں اللہ ﷺ کی اُمّت ہے جوسب سے اخیر میں تھی اور سب سے اوّل ہوگئی۔ چنا دی میں ہے۔ اور میں ہے۔ اور میں ہے۔ اور میں ہے۔

ابن شہاب نے سالم سے اور سالم نے عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر سے رسول اللہ بلات بھی کہ سے ارش و فر سے ہوئے سنا کہ تمھارا دنیا میں رہنا بمقابلہ امم گزشتہ ایس ہے جبیب نمی زعصر سے غروب عمس تک تورات والوں کو سے غروب عمل تک تورات والوں کو تورات ویا تھی کو تورات ویا تورات

عَنُ ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابيه انه اخبره انه سمع رسول الله صلے الله عليه وسلم يقول انما بقاء كم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صدوة العصر الح غروب الشمس اوتى اهل

انتصف النهارعجزوافاعطوا قيراطأ قيراطأ ثم اوتر اهل الانجيل الانجيل فعملوا الي صلواة العصرتم عجزوا فاعطواقيراطأ قيراطأ ثم اوتينا القرآن فعملنا الرغروب الشمس فاعطينا قيراطين قيراطين فقال اهل الكتابين اي ربّنا اعطيت هؤلاء قيراطين واعطتينا قيراطأ قيراطاً ونحن اكثر عملاً قال الله عزوجل هل ظلمتكم من اجركم من شئ قالوالا قال فهو فضلی اوتیه من اشآء (میح بخاری إبالواقیت ص ۲۹۶۹)

التوراة التوراة فعملوا حتى اذا 🚦 دويبر بمولى توتحك كيَّ كام يورانه كركيد ایک ایک قیراط اُن کو دیا گیا۔ پھر انجیل والول کو انجیل دی گئی۔نم زعصر تک کام کیا۔ پیمرتھک گئے۔ان کو بھی ایک ایک قیراط دے دیا گیا۔ پھر ہم کوقر آن کریم دیا گیا۔ ہم نے غروب آفتاب تک کام کیا۔ ہم کو دو دو قیراط دیئے گئے تو توریت اور انجیل والوں نے بیا کہا کہ اے پروردگار آپ نے اُن کو دو دو قیراط دیئے اور ہم کو ایک ایک حالانکه جماراتمل زیاده ہے۔اللہ عرد وجل نے بدارشاد قرمایا کد کیا میں نے تمھاری اُجرت میں کچھ کی ہے؟ کہا نہیں۔پس فرمایا ربُ العرِّ ت نے بیمیرا فضل ہے جس کو جا ہوں ووں۔

اورانجیل متی کی سولھویں آیت کا بیہ جملہ کہ''اسی طرح آخراؤل ہوجا تیں اوراؤل آخر'' بعینہ سیجیج بخاری کی اس حدیث کےمط بق ہے:۔

حدثنا ابو هريرة رضي الله ألح حضرت ابوهريره رضي التدتعك عنه ب صلى اللَّمه عليه وسلم قال 🖠 ارشادفر باياكه نــحـن الأخــرون

نحن الأخرون السابقون السابقون المسابقون (بخري شريف سيم ١٠٠٣)

یعنی ڑھا نہ کے لحاظ ہے ہم سب سے اخیر میں ہیں۔ مگر دخول جنت میں حق تعاہ شانہ کے فضل ہے سب سے مقدم ہیں۔

## بشارت بست و چبارم وبست و پنجم از انجیل برناباس

یا دری سیل نے اسے ترجمہ قر آن عظیم کے مقدمه میں انجیل برناباس ہے عل کیا اور پیان<u>یں ۱۸۵م می</u> طبع ہوکرشائع ہوئی۔ سیکن دوسری طباعت میں اس بشار**ت کو** حذف کردیا اور وہ بشارت جس کو یادری سل نے تقل کیا ہے رہے اے برنا ہا گناہ اگرچه چھوٹا ہی کیوں نہ ہواللہ تعالی اس کی جزاءدیتے ہیں اس لئے کہ فق تعالے گناہ ے راضی نہیں میری اُست اور میرے شا گردوں نے جب ونیا کے لئے گناہ کیا تو الله تعالي ناراض ہوئے اور باقتضاء عدل وانصاف بيداراده فرمايا كدان كواسي دنیا میں اس غیرمناسب عقیدے کی بنا ہر سزا وے تاکہ عذاب جہنم سے مجات يا ئىس اورومال ان كوكو كى تكليف شەمو\_اور میں اگر جہ اس عقیدہ فاسدہ ہے بالکل بری ہوں لیکن چونکہ بعض لوگوں نے مجھ کو الله اور ابن الله كها تو الله تعالي كو بدكهنا نا گوار ہوا۔اوراس کی مشیت اس کی مقتضی ہوئی کہ قیامت کے دن شیاطین مجھ برنہ بنسيس اورنه ميرانداق ازائيس پس ايند نے این مہر ہانی اور رحمت سے میہ بیند کیا کہ

نـقل القسيـس سيل فح مقدمة ترجمة للقُرُآن العظيم سن انجيل برناباس وطبعت ١٨٥٢ وانتَشَرت ثـمَّ طبعُوا الكتاب مرة ثانية فاخرجوها وحذفوها وهي مانصها اعلم يابرنا باان الذنب وان كان صغيراً يجزي الله عليه انَّ الله تعالى غيرراضي عن الذُّنب ولـمَّا اجتنى أمتِي وتلإ ميذي لاجل الدنيا سخط الله لاجل هذا الاسرواراد باقتضاء عدله انّ يجزيهم في هذا- العَالم على هذه العقيده الغير اللاثقة ليحصل لهم النجاة من عذاب جهئم ولايكون لمهم اذِيّة هناك وانّي وان كنت بريعًا لكن بعض الناس لما قالوا في حقّى إنّه الله وابن اللّه كره الله هذا القول واقتضت مشيته بان لا تنضحك الشياطين يوم القيامة على

ولايستهنزؤن بي فاستحسن بمقتضى لطفه ورحمة ان يكون الضحك والاستهزاء فمي المدنيا بسبب يهوداه وينظمن كمل شمخص انمي صلبت لكن هذه الاهانة والاستهزاء يبقيان اليي ان ينجيبي مُنتحمدٌ رَّسولُ اللَّهِ فإذا جآء في الدنيا ينبّه كل مؤمن عملسي همذا الغلط وترتفع هذه الشبهة مسن قلوب النباس انتهست تسرجمة بحروفها قال في اظهارالحق فان اعترضوا ان هذا الانجيل رده مجالس علمآء هم فنقول لااعتبيار ليردهم وهذا سن الاناجيل القديمة ويُوجَدُذكره في كتب القرن الثاني والثالث فعلى هذا قبل ظهور نبينا صلر الله عليمه وسلم بمائتي سنة ولايقدراحدان يخبربمثل هذا الامرمن غيرالهام كما لا

يخفى على ذوالافهام قال

والبئسارة الثانية قال الفاضل

یہودا کی دجہ سے بہنمی دئیا بی میں ہوادر ہر شخص بیگان کرتارہا ہے کہ بیل اُولی دے دیا گیا۔ لیکن بید لہانت واستہزاء فقط محمد رسول اللہ فیل کی ہے آئے تک دے کا رسول اللہ فیل کی آئے تک دے گا۔ لیک جب آپ دنیا میں تشریف لا کمی گا۔ لیک جب آپ دنیا میں تشریف لا کمی گا۔ لیک جب آپ دنیا میں تشریف لا کمی گا۔ لیک جب آپ دنیا میں تشریف لا کمی مرتفع کے اور بید گئے۔ لوگوں کے دلوں سے مرتفع ہوا۔

الحيدرعلى القرشى في كتابه المسلمين الذي هو في لسان المسلمين الذي هو في لسان الاردواي الهندي في صحيفة الشالثة والسنين أن القسيس أوسكان الارمني ترجم كتاب السعياعليه السلام باللسان الارمني في الالااء وفيه في الاربعين هذا الباب الثاني و الاربعين هذا المقرة ونصّها- وسبحوالله المفترة ونصّها- وسبحوالله المفترة ونصّها- وسبحوالله المفترة وأسمه احمد انتهت

یس ہے کہ پادری اوسکان ارمنی نے صحیفہ کے اسعیاہ علیہ الصلاۃ والسلام کاارمنی زبان میں الالااء میں ترجمہ کیا جو السائے، میں طبع ہوا۔ اس میں صحیفہ کے بعدیاہ علیہ السلام کے بیالیہ ویں باب میں یہ فقرہ موجود ہے 'القہ کی تبدیع پڑھو۔' اوراس آنے والے پیٹیمبر کی کتب پڑھو۔' اوراس آنے والے پیٹیمبر کی کتب پرجوگا (لیعنی مہرنیقت کا اوراس کانا م احمہ جوگا۔ انتہاں۔ اور یہ جمہ ارمیدوں کے پاس موجود ہے۔ اور یہ جمہ ارمیدوں کے پاس موجود ہے۔ اس میں و کھے لیا جائے۔ انتہاں کالمہ از جواب سے ص

اظهره واسمه احمد انتهت وهذه الترجمة سوجودة عندالارامن فانطروافيها انتها كلاسه كذافي التجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح ص ٩٤ م

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ وَالْحَمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

### ائباً ءالغُنیبِ لے بعنی آئندہ واقعات کے متعلق قر آن اور حدیث کی پیشین گوئیاں

قَالَ تَعَالَىٰ تِلُكَ مِنُ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْجِيُّهَآ إِلَيْكَ مَا كُنُتَ تَعُلَمُهَآ الْمُتَّالِّيِّ مَا كُنُتَ تَعُلَمُهَآ الْمُتَّالِّيِّ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبُلِ هِذَا فَاصْبِرُ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيِّنَ (١٠٠٥م)

اِدِ يُصورُ رَقَا لَي صِ ٢٠ اللهِ

( ترجمہ ) یہ نو ت علیہ السلام کا قصۃ آپ کے حق میں تجملہ اخبار غیب کے ہے بذر بعدوی کے ہم نے آپ کواس قصۃ کا علم تھا اور نہ آپ کواس کا علم تھا اور نہ آپ کواس کا علم تھا صرف وی کے ذریعہ آپ کواس کا علم ہواسوآپ نوح علیہ السلام کی قوم کواس کا علم تھا صرف وی کے ذریعہ آپ کواس کا علم ہواسوآپ نوح علیہ السلام کی طرح کا فرول کے ہے مقابلہ علی صبر سیجئے ۔ یقیہ نااچھا انجام ضدا ہے ڈرنے والول کا ہے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام اور الن کے اصحاب کا میاب ہوئے ۔ مجملہ دلگ تو ت وہراہین ہوئے اور نوح علیہ السلام اور الن کے اصحاب کا میاب ہوئے ۔ مجملہ دلگ تو ت وہراہین رسمان کے قرآن اور حدیث کا بہت کی پیشین گوئیول پر ششمل ہونا ہے کوئی از وقوع بہت رسمان کے قرآن اور حدیث کا بہت کی پیشین گوئیول پر ششمل ہونا ہے کوئی از وقوع بہت سے آئندہ امور کی خبر سے مطابق واقع اور فل بر ہوئے مثل آپ نے جنگ بدر میں لڑائی شروع ہونے و کے پہلے ہی ہے خبر کے مطابق واقع اور فل بر ہوئے مثل آپ نے جنگ بدر میں لڑائی شروع ہونے ہے پہلے ہی ہے خبر کے مطابق واقع اور فل بر ہوئے مثل آپ نے جنگ بدر میں لڑائی شروع ہونے ہے پہلے ہی ہے خبر کے مطابق واقع اور فل بر ہوئے مثل آپ ہوئے والی مقام پر اور کھرا گے دن ایسا ہی ارشاد فر ما یا اور ہرا یک کی جائے میں اپنی نشان بھی لگا دیا اور پھرا گے دن ایسا ہی ہوا اور سب نے آٹھول کی جائے تھوں کے مشابدہ کرلیا کہ برخص اپنی نشان دہ وجگہ پر مقتول پڑا ہوا ہے۔

اوراً پ نے یمن اور شام اور عراق کی فتح کی خبر دی جس تر تیب ہے آپ ئے خبر دی تھی اس تر تیب ہے مقامات نہ کورہ فتح ہوئے۔ اس سے لوگوں کو آپ کی راستہ زی کا لیقین ہوا اور راست باز کی علامت اور نشانی ہی راست بازی ہے اور جب بار بار کے تجربہ سے یہ شاہت ہوگیا کہ آپ نے جوفیب کی خبریں دی تھیں وہ آپ کے بیان کے مطابق نکلیں تو آپ کوصادق اور راست بوگیا کہ آپ نے جوفیب کی خبریں دی تھیں وہ آپ کے بیان کے مطابق نکلیں تو آپ کوصادق اور راست ہوں گی اس لئے کہ کسی برگزیدہ برا بان سے ایسی خبر وں اور پیشین گوئیوں کا درست ہوں گی اس لئے کہ کسی برگزیدہ بندہ کی زبان سے ایسی خبر وں اور پیشین گوئیوں کا صدوراور ظہور جس سے علم بشری اور اور اک انسانی عاجز اور قاصر ہو بیاس امر کی بین ولیل ہے کہ اس شخص کا خداوند میں مانسی خوش کا خداوند میں ایسا ہوگا اور پھروی ہی ہوا بدون وی ربانی اور بلاکسی خرینداور بلاکسی خرینداوں وی ربانی اور بلاکسی خرینداوں وی ربانی اور بلاکسی خریند کے بیخبر دینا کہ فلال وقت میں ایسا ہوگا اور پھروی ہی ہوا بدون وی ربانی اور بلاغینی ناممین اور محال ہے ، اہذا ایسے صادق اور راستہا زیر ایمان لانا ضروری ہے ، جس اطلاع فیکی ناممین اور محال ہے ، اہذا ایسے صادق اور راستہا زیر ایمان لانا ضروری ہے ، جس

طرح بوش ہ ہمی ہمی اپنے وزیراور سفیر کواپنے خاص خاص رازول پر مطلع کرتا ہے اور جب وہ وہ وزیرا ور سفیر سی وقت عندالضرورت اور حسب مصلحت لوگول کوان رازوں پر بطور تنبیہ اور تہد بدآگاہ کامخصوص اور مقرب ہے۔

ہمد بدآگاہ کرتا ہے تو اہل فہم ہمجھ جو تے ہیں کہ بیخض باوشاہ کامخصوص اور مقرب ہے۔

اسی طرح خداوند علام الغیوب بھی بھی آپنی اسپنے رسولول کو بذر بعید وقی کے بعض غیبی امور کی اطلاع ویت بین تاکہ لوگ ہمجھ ہو میں کہ اس شخص کاع لم غیب سے خاص تعلق ہے اور شیخص اطلاع ویت بین تاکہ لوگ ہمجھ ہو میں کہ اس شخص کاع لم غیب سے خاص تعلق ہے اور شیخص خداوند علام الغیوب کا مقبول خص اور برگزید و باانحق می ہے جس کوئی تعالی نے رموز سے آگاہ فر مایا ہے اسلائے کہ حضرات انبیاء ومرسلین جن باتول کی خبر دیتے ہیں وہ علی اور تج بداور قیاس اور تخمینہ سے کہیں براتر ہم وقتی ہیں یہ وجہ ہے کہمن فقین ڈریتے دیتے معلوم ہو علی ہیں اور ہم برملار سواہوں ہی کا قال تھ ال ہے دیتے سختے کہا رہ دی کو برائے ایک کے بتا کے سے معلوم ہو علی ہیں اور ہم برملار سواہوں ہی کا قال تھ ال ہے نہے کہ ذکہ کہا ہے گور دیتے کے خدگر کے الم سافیق آئی گئی ہی ہو ہے کہ من فقین ڈریتے دیتے سے کہا تال تھ ال ہے کہا ہے کہ برنہ کرد ہے جا کیں اور ہم برملار سواہوں ہی کا قال تھ ال ہے نہ کہ ذکہ کہا تھ گئی ہی ہیں کہ جہارے دلی جو کہ کے ایک کی جہارے دلی جو کہ کہا تال تھ ال کے نہ کہ ہم ہے کہا کہ کہا تھ گئی ہی ہو ہے کہ کہا تال تھ گئی ہی ہم کے خدگر کے کہا کہ کہا تھ گئی ہی ہو ہے کہا کہا تال تھ گئی ہی ہی ہو ہے کہا کہا تال تھ گئی ہے گئی ہی ہو ہے کہ کہا تال تھ گئی ہی ہی ہو ہے کہا کے کہا تھ کی ہو ہے کہ کہا تھ کی کہا تھ کی ہو ہے کہا کہ کہا تھ کی ہو ہے کہا گئی کے کہا کہا تھ کی ہو ہے کہا کہ کہا تھ کی کہ کا تھ کی ہو ہے کہا گئی کہا تھ کی ہو ہے کہا گئی کے کہا کہ کو کہا تھ کی کہا تھ کی ہمائے کے گئی ہو ہے کہا کہ کہا تھ کی ہو کہا گئی کے کہا تھ کی کہا تھ کی ہو کہا گئی کہا تھ کی کہا تھ کی ہو کہا گئی کی ہو کہا گئی کہا تھ کی کہا تھ کی ہو کہا گئی کی ہو کہا گئی کی ہو کہ کو کی کہا تھ کی کہا تھ کی ہو کہا گئی کی ہو کہا گئی کے کہا تھ کی کہا تھ کی کو کہا تھ کی کہا کہا کہا کہا کے کہا کہ کی کہا تھ کی کہا تھ کی کو کہا کہ کہا تھ کی کو کہا کے کہا کہ کے کہا تھ کی کو کہا کے کہا کہا کہا کہ کے کہا

عوام این س کی فطرت اس یات کی مقتضی ہے کہ گوئی ان کا ہادی اور ہنم ہواور ہدایت اور حقانیت کی با تیں ان کو بتلائے اور عام لوگ ہدایت اور حقانیت کی با تول کوای وقت مان سکتے ہیں کہ جب ہدی اور داعی الی الحق کی راستہ زی ان پرمنکشف ہوجائے اس لئے ابلد تعالے حضرات انبیاء کی صدافت اور راستہ زی ظاہر کرنے کے لئے بذر بعدوتی والہ ممان کوغیب کی خبروں ہے کہ تا کہ اس خبر کی تقید ہیں ہے ان پر انبیاء کی صدافت ظاہر ہواس خبر کی تقید ہیں ہے ان پر انبیاء کی صدافت ظاہر ہواس کے کہ وہ ہوائی اور واقعات کہ جو وہم وگمان اور تجربہ ہوں۔ وقوع اور طبورے ہیں بالا اور برتر ہوں۔ وقوع اور طبورے ہیں اور داخلاع وے دینا یہ بغیرتا ئیرصدی اور مددغیبی نامکس ہے۔

### محمّدي پيشين گوئيوں کاامٽياز

انبیاء سربقین نے بھی پیشین گوئیاں کی ہیں لیکن محمد رسول اللہ ﷺ کی پیشین گوئیوں کو جواملی ز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کی پیشین گوئیاں بہت مجمل اور مہم تھیں جومحض اش رات اور کنایات کے درجہ میں تھیں اور محق ج تاویل تھیں اور آئخضرت ﷺ کی

پیشین گوئیاں واضح اور ظاہر ہیں اور تاویل اور شک ہے بہت دُور ہیں۔مثلاً غلبهٔ روم اور خد فست راشده اور فتح بمن اور فتح ش م اور فتح عراق اور قيصر وكسرىٰ كى سلطنوں پر قبصندكی تمام پیشین گوئیاںصریح اور واضح مبی جن میں تاویل کی حاجت نہیں ۔ ملاوہ ازیں وہ الی عظیم الشن ہیں جن کودیا ھکر اور سُن کرے لم دنگ اور جیران ہے اور زبانِ زوخوا لَق ہے۔ آل حضرت التقافيلياني جوآنے والے واقعات ما پیش آنے والے فتنول کے متعلق خبریں دیں ایب معلوم ہوتا ہے کہ گویا آپ ان کود مکھ رہے ہیں۔اوّل ہم قر آن کریم کی پیشین گوئیوں کا دراس کے بعدان پیشین گوئیوں کا ذکر کریں گے جوا حادیث صحیحہ میں مذکور ہیں۔

### (۱) حفاظت قرآن کی پیشین گوئی له

إِنَّا نَحُنُ نَزُّلُنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ ﴾ تحقيق بم ن الله يحت (يعيٰ قرآن) کوا تارا ہے اور البتہ تحقیق ہم بی اس کے محافظ اورنگہبان ہیں۔

(9, 1) لَحَافِظُوُّ نَ-

کسی کی کیا مجال ہے کہ قرآن کریم میں کسی قتم کی تمی یا زیادتی یا تحریف اور تبدیل كرسكے۔اللَّه كايەدعدە بورابوا چودھويںصدى آگئى مگر بحمدە تعالى قر آن بلاكى بيشى ايك حرف کے ای طرح چلا آر ہاہے جس طرح آسخضرت بیلان پار نازل ہوا تھا اورسرولیم میور بی تہیں بلكه سارى دنياس معجزه كى قائل ہے۔ بہت ہے وشمنان اسلام نے اس كى كوشش كى كەقر آن كومشكوك بنادين مكر بحمده تعالى ايك كلمه كي تغيير اور تبديل يربهمي قدرت بنه به وئي ، خدا تعاليه نے جو حفاظت کا وعدہ فرمایا تھ وہ بلاگے ہے؛ بخلاف توریت اور انجیل کے کہ خود یہود ونصاریٰ اس میں برنتم کی تحریف کے مقراور معترف ہیں۔

## (٢) اعجاز قُر آن کی پیشین گوئی

قُـلُ لَـئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنُ يُأْتُوابِمِثُلِ هٰذَا الْقُرُانِ لَا يَا تُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعُضُهُمُ لِبَعْض ظَهِيْرًا ﴿ (فَأَسِرَ عَلَـ ٨٨)

اے نبی کریم آب لوٹوں ہے کہ و تیجئے کہ اگران ن اور جن سب جمع ہو کر قرین کامش لا نا جا ہیں تو قر آن کامثل نہیں لاغیس گےاگر چدا یک دوسرے کے عین اور مدد گار ہو ج نمیں ا

### (۳) حفاظت نبوی کی پیشین گونی

وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ أورالله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

ابتداء بعثت میں آپ تن تنہا ہے یار وہد د گار تھے اور ساراعرب بلکہ سارا مالم آپ کا دعمن تھ اللہ تع لی نے آپ کی حفاظت کا وعدہ فرمایا کہ آپ گھبرائے نہیں اللہ تعالی آپ کا محافظ ہے۔ وتمن آپ کا پچھنیں بگاڑ سکتے ۔ سوالحمد ملند۔ اللہ کا میدوعدہ بورا ہوا اور مختلف او قات میں الله نے آپ کورشمنوں ہے بچایا۔ چنانچہ ججرت کے وقت جب کفارآ پ کے آل کا بورا قصد کر چکے ہتھے تو آپ نے حضرت علی کواپنے بستر پرلٹا یا اور سورۂ کیسین کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر کا فرول پرایک مُشت خاک ڈالی اوران کے سامنے سے نگل کرا ہو بکر کے گھر گئے۔ اوران کو ساتھ لے کر مارثورتشریف ہے گئے جس کے ہارہ میں بیآیت نازل ہوئی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْيَقُتُلُوكَ اَوْيُحُرِجُوكَ

(٤٠) غلبهُ اسلام کی پیشین گونی

هُ وَ اللَّذِي آرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدِي وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿ (الْحُ.٣٨)

و ہی ہے جس نے بھیجاا بنارسول مدایت اور د-بن حق دے کرتا کہ غالب کرے اس دین حق کو لیمی دین اسد م کوتما مردینول براً سرچه کا فرول کونا گوارگز رے۔

بحمده تعالی حق تعالی کا بیه دمده پورا بهوا اوراسلام، یهبودیت اور نصرا نبیت اور مجوسیت اور بُت برِی اور د ہریت سب مٰداہب باطلہ پر غالب آگی اور سی مٰدہب میں پیرطافت نہ ہوئی كدورال اور براتين سة اسلام كامتنا بلدكر سكير س

لِ زائمة الشَّكُوكِ جي اليص ١٠٨ الإزالة الشُّكُوكِ جي ١٨٨ ٥

## (۵) غلبهٔ روم کی پیشین گوئی

المَّم عُلِبَتِ الرُّومُ فِي آدُنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيَغُلِبُونَ فِي بِضُع سِنِيْنَ لِللَّهِ الْأَمْسُرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعُدُوَيُومَيَّذِ يَّفُرَجُ اللَّهِ مَنْ بَعُدُورَيُومَيَّذٍ يَّفُرَجُ اللَّهِ وَعُدَاللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهِ وَعُدَاللَّهِ الْأَمْسُرُ اللَّهِ مَنْ مُنْ اللَّهُ وَعُدَاللَّهِ اللَّهُ وَعُدَاللَّهِ اللَّهُ وَعُدَاللَّهِ اللَّهُ وَعُدَاللَّهِ اللَّهُ وَعُدَاللَّهِ اللَّهُ وَعُدَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَعُدَاللَّهُ وَعُدَاللَّهُ وَعُدَاللَّهُ وَعُدَالِكُ مِنْ اللَّهُ وَعُدَاللَّهُ مَعْلُولِ اللَّهُ وَعُدَاللَّهُ وَعُدَالِكُ مِنْ اللَّهُ وَعُدَاللَّهُ وَعُدَالِكُ مِنْ اللَّهُ وَعُدَالِكُ مِنْ اللَّهُ وَعُدَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَعُلَالِ اللَّهُ وَمُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ ال

ہوں گے) تو اس وقت مسلمان خوش ہوں گے کہ اللہ کی مدد ہے اہل کتاب اہل شرک پر غالب آئے اللہ جس کی جا ہتا ہے مدد کرتا ہے اور وہی ہے زبر دست رحم والا بیاللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مسمی نول کوخوش کرنے کیسئے چندروز بعدروم کوفارس پرغلبہ عطا کرے گا ابتداہے وعدہ

میں خلاف نبیں کر تالیکن اکثر لوگ نبیس جانتے۔

ان آیوں میں ایک زبردست پیشین گوئی کا ذکر ہے۔ یہ آیتیں ہجرت مدینہ سے پہیے مکتہ مکر مد میں نازل ہوئیں، واقعہ یہ ہوا کہ رومیوں اور ایرانیوں میں لڑائی ہوئی۔ ایرانی رومیوں پرغالب آگئے۔مشرکیوں مکتہ بہت خوش ہوئے اور از راوطعن مسلمانوں سے یہ کہا کہ ایرانی جو ہماری طرح مشرک ہیں وہ اہل کتاب پرغالب آگئے یہ ہمارے لئے شگون نیک ہے ایک دن ہم بھی مسلمانوں پر جو اہل کتاب ہیں ای طرح غالب ہوں گے۔مسلمان رنجیدہ ہوئے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیتیں اتاریں جن میں یہ پیشین گوئی کردی گئی کہ رومی اگر چہ اس وقت مغلوب ہوگئے ہیں مگر دس برس کے اندر اندر پھر رومی فارس پر خلب یا میں گئی کہ رومی گئی کہ رومی گئی کہ رومی گئی کہ دومی کے بیا بھی ایک وقت مغلوب ہوگئے ہیں مگر دس برس کے اندر اندر پھر رومی فارس پر خلب یا میں گئی کہ بیا بھی کہ بیا بھی اور انہوکر دے گائی

چنانچہ سمات برس بورے نہیں گزرے کہ قرآن کریم کی میے پیشین گوئی بوری ہوئی اور رومی ایرانیوں پرغالب آ گئے اور سلح صدیب یے زمانے میں ابقد کا بیوعدہ بورا ہوا۔

لازلة الشكوك، ح. اجس ٩-١٠١

### (۲)خلافت راشده کی پیشین گوئی

وَعَدَاللّٰهُ الَّذِينَ الْمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ لَيَسَتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِيُتَهُمُ الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِيُتَهُمُ اللّٰهُمُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمُ المَنَّا يَعْبُدُونَنِي اللّٰهُمُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمُ الْمَنَّا يَعْبُدُونَنِي اللّٰهُمُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمُ الْمُنَّا يَعْبُدُونَنِي اللّٰهُمُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمُ الْمُنَّا يَعْبُدُونَنِي اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمُ الْمُنَّا يَعْبُدُونَنِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّ

اس آیت میں حق تعال نے اس زمانے کے مؤمنین صالحین لینی صحابہ سے تین وعدے فرمانین صالحین لینی صحابہ سے تین وعدے فرمائے اقرار میں کا جیسے تم سے پہلے بنی اسرائیل میں داؤدادرسلیمان میں مماالسن م کوبے مثال خلافت اور بادشاہت عطاکی۔

سوالجمد ملہ میہ وعدہ خلف نے راشدین کے ہاتھ پر پوراہوا کہ صحابہ قیصر وکسری کے خزائن پر قابض ہوئے اور جس وقت سے پیشین گوئی کی گئی اس وقت صح بہ ہے ہمر وسامان شھے تنگ وتی اور ہے ہمر وسامانی کی وجہ سے کا فرول سے خوف زدہ تھے رات کوسوتے تھے اور بہتا گیری تھی کہ معلوم کون ہم پر چڑھ آئے اور نہ قواعد جہا تگیری اور ضوابط ملکی ہے آ شاہ تھے۔ تہم م قبائل اہل اسمام کے دشمن تھے اور مسلمانوں کے خون کے بیاسے تھے ایران میں مجوسیوں کی سلطنت زور وشور سے قائم تھی اور دوم میں عیسائیوں کی سلطنت محکم تھی اور دونوں سلطنت کی طاقت اور مال ودولت اور اسلح اور خزانہ کے لی ظ سے صد کم ل کو پیچی ہوئی تھیں جیسے مسلمان ہیں جیسے مسلمان ہیں جد مسلمان کے بھوئے جو اور مسلمان کو بہو نے ہوئے متھے اور وہ کے زمین پر قیصر و کسری کے مقابلہ کو کی حکم ران نہ تھا۔

مگر ہاوجوداس کے میں برس کی مدّ ت میں ضا فت اور سلطنت کے متعلق جس قدر پیشین

کوئیاں کی گئی تھیں وہ بلا سبب ظاہری محض تائید غیبی سے عجب طرح ظہور ہیں آئیں وہ اس طرح کہ حضور پُرنور کی زندگ ہی میں تجازاور نجراور بین اور نجراور بحرین اور خیبراور بحرین اور اکثر ملک عرب اہلِ اصلام کے قبضہ میں آگیا۔ اور نبی شی شاہ حبشہ مسلمان ہوگیا اور سارا ملک حبش دار لحرب سے دارالاسلام بن گیااور بجر کے مجوی اور نواح شام کے بعض عیس کی جزیہ ٹر ار ہو گئے۔

اورصدیق اکبر کے زمانۂ خلافت میں فارس کے بعض علاقے اور بُصری اور ملک شام کے بعض علاقے مسلمانوں کے تصرف میں آئے۔

اور فاروق اعظم کے عہد خلافت میں پورے ملک شام اور پورے ملک مصر اور فارس کے اکثر ملک پرمسلمانوں کا قبضہ ہوا اور کسریٰ نے ہر چند کوشش کی کیکن سوائے کسرشوکت کے پچھ حاصل نہ کیا اور قبصر نے بہتیرے ہاتھ ہیر مارے کیکن سوائے قصور طالع کے پچھ نہ دیکھا اور والایات فرنگتان جواکٹر قبصر کے ماتحت تھیں۔ وہ قبصر کی مغلوبی کے بعد فاروق اعظم کے ذیر انتقاب آگئیں اور خزانے اور اسباب بے حساب مسلمانوں میں تقسیم ہوا۔ اور ان تمام اقالیم میں تو حید اور اسلام کا ڈنگانی گیا اور بعض ملاقوں سے تو کفر وشرک کا نام ونشان مٹ گیا اور بعض جگہوں میں کفر مغلوب اور سرنگوں ہوگیا اور بے خوف وخطرنہا بہت امن کے ساتھ شلمان اللہ کی عبادت کرنے گئے۔

اور عثمان ذی النورین کے زمانہ خلافت میں مغرب کی جانب منتبائے اندلس اور عثمان ذی النورین کے زمانہ خلافت میں مغرب کی جانب میں بلاد چین تک سب مک مفتوح ہوئے اور عثمان غی کے عبد خلافت میں کسری کی حکومت کا بالکلی خاصیہ وگیا اور اس کا نام ونشان بھی ندر ہا اور معلج میں کسری مارا گیا اور مشارق اور مغارب کا خراج مدینہ کے خزانے میں آنے لگا، تمام د نیا اس وقت مسلمانول کے تابیح تھی اور خدائے فضل ورحمت ہے روئے زمین پراقتد اراعلی مسلمانول کو حاصل تھی جیب ناور شاہ نے شہنشہ ہند وستان محمرشہ پر غلبہ پالیا تو گویا کہ سارے ہندوستان پراس کا تسلط ہوگیا۔ اگر چداس وقت صوبہ کن نے فلبہ پالیا تو گویا کہ سارے ہندوستان پراس کا تسلط ہوگیا۔ اگر چداس وقت صوبہ کن نے اسکی اطاعت نہ کی تھی ، اس طرح سمجھوکہ جب سلطنت روم مغلوب ہوگئی تو سب ولایات فرنگ جوسلطنت روم مغلوب ہوگئی تو سب ولایات فرنگ جوسلطنت روم کے ماتحت تھیں وہ سب مغلوب ہوگئیں اور گویا کہ اسلام ہی کا سب پر

تسلط اورا قتد ارقائم ، وگی اوراسلام کی ایسی محکم اور مضبوط اور عظیم و سیع سلطنت قائم ہوئی گویا کہ تمام دنیا کی سلطنت اسلامی حکومت کے ماتحت اور زیرِ انتداب تھیں۔
حاصل کا م یہ کہ خدا اور اس کے رسول کے وعدہ کے مطابق اسٹے قلیل عرصہ میں صدبا سال کی یا ندار سطنتیں مٹ گئیں اور نصاری اور مجوس اور مشرکیین نے اسلام کے مقابلہ کی سرتو زکو شفیں کیں نیکن بھو ائے

چرائے راکہ نیرو برفروزد ہمر آئکہ تف زندریشش بسوزد
ان کی کوشش نے ان کوکوئی فائمہ فنہ ہوا بلکہ اسکے برنکس اسلام کوعروج ہوتا رہا اسلام کی علمہ داری عرض میں کہیں بینتالیس اور چوالیس درجہ تک پنجی جیسے باب المند ب سے بلاد لوتان تک اور کہیں پیاس درجہ تک بنجی جیسے باب المند ب سے بلاد لوتان تک اور کہیں پیاس درجہ تک جیسے ترکستان کی شائی صدود تک اور کئی جگہ سرتر درجہ تک اور کئی جگہ بیاس درجہ تک بیاس درجہ کے بیاس درجہ تک بیاس اسلام کے قدم جم گئے اور حضر ت علی کرم القدوجہ کے نامانہ خلافت میں آئر چہ کوئی ملک فتح شہیں ہوا گراسلام کی ترقی میں شک شہیں اسلام کے حضر ت علی اور حضر ت میں فتح سے دون ملل میں ہوئی دیا ہیں فلو کے مقابلہ میں دونوں بھائی ایک تھے۔ موشن طرح واضح ہے کہ خلفائے راشد بن کی تقابلہ میں اسلام کو جو ترقی نصیب ہوئی دیا ہیں اور فن ظرح واضح ہے کہ خلفائے راشد بن کی سلطنتیں اُلٹ ڈالیس اور آ دھا کر ہُ زمین فتح کرڈالا اور اُس کی نظیم نہیں سلام کی تربی کو سر بلند کیا اور کفر اور شرک کوسر گوں کیا اور دنیا کو عدل اور انصاف ہے جردیا تو حیداور دین حق کوسر بلند کیا اور کفر اور شرک کوسر گوں کیا اور دنیا کوعدل اور انصاف ہے جردیا میں اللہ عنہ مورضواعنہ۔

# (2) فتح خيبر کي پيشين گوئی له (۸) فتح فارس وروم کي پيشين گوئی

لَقَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيُنَ إِذْيُبَا يِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرةَ فِعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَانْرَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمُ وَ أَثَابَهُمُ فَتُحَا قَرِيْبًا وَّ مَغَا نِمَ كَثِيْرَةً يَّاحُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ هَذِهِ وَكَنَّ أَيُدِيَ النَّاسِ عَنْكُمُ وَ لِيَّارِيَ النَّاسِ عَنْكُمُ وَ لِيَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعًا وَ الْحُرَىٰ لَمُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعًا وَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعً قَدِيْرًا ٥ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعً قَدِيْرًا ٥ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعً قَدِيْرًا ٥ (الْحُهُ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعً قَدِيرًا ٥ (الْحُهُ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعً قَدِيرًا ٥ (الْحُهُ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

اس آیت میں حق تعالی نے ان مسلمانوں سے جو بیعت رضوان میں شریک تھے اُن سے دو وعد نے فرمائے قریب میں فنخ خیبر کا وعد ہ فرمائے قریب میں فنخ خیبر کا وعد ہ فرمائے گریب میں فنخ خیبر کا وعد ہ فرمائے گر میں فنخ خیبر کا وعد ہ فرمائے کہ و اُنھائی کے اور دوسرا دعدہ فنخ روم اور فارس کا فرمایا اس لئے کہ و اُنھری کہ م تَقَدِرُوا عَلَيُهَا مِس فَحَ فارس اور فنخ روم کی طرف اشارہ ہے۔

بحکہ ہ تعالیٰ اللہ کے سب وعدے بورے ہوئے خیبر آپ کی زندگی میں فتح ہوااور فارس و روم عمر فاروق کے زمانے میں فتح ہوئے۔

### (٩) قبائل عرب كى مغلوبي اور شكست كى پيشين گوئى إ

قُلْ لِلَذِيْنَ كَفَرُوا سَتُغُلَبُونَ - أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيْعُ مُّنْتَصِرٌ سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ -

حق تعالیٰ کے اس وعدے کے مطابق ہجرت کے آٹھویں سال مکہ فتح ہوا اور قبائل عرب اسے مغلوب ہوئے کہ اسلام کے مقابلے میں سراٹھانے کی طاقت ندری۔ اور ہجرت کے چوشے سال بہود بنونضیر مغلوب ہوئے اور جلائے وطن ہوئے اور ہجرت کے پانچویں سال بنی قریظ مقتول ہوئے اور ہجرت کے ساتویں سال خیبر فتح ہوا اور بہود مسلمانوں کے کاشتکار اور جزیہ گذاریے۔

### (١٠) فتح مكه كي پيشين گوئي س

إِذَاجَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ وَ رَأْيُتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللّهِ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللّهِ أَفُواجًا فَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

(الصرايه)

ججرت کے آٹھویں سال مکہ فتح ہوااورنویں اور دسویں سال ہر طرف سے قبائل عرب اور اہل شام اور اہل عرب اور اہل عرب کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لائے اور فوج فوج وین اسلام میں داخل ہوئے۔

### (۱۱)غزوهٔ احزاب میں کامیابی کی پیشین گوئی

قال تعالىٰ وَ لَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْاَحْزَابَ قَالُو اهٰذَا مَاوَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ اِلَّا إِيْمَانًا وَّ تَسُنِلِيُمًا (الله الله عَمَا الله الله عَمَا الله عَمَا

اور حدیث میں ہے سیشتد الاسر اجتماع الاحزاب علیکم والعاقبة لکم علیهم قریب ہے کہ وہ کے خالف قبائل اور نوجیں جمع ہو کرتم پر چڑھائی کریں گل کہ علیهم تریب ہے کہ وہ ب کے خالف قبائل اور نوجیں جمع ہو کرتم پر چڑھائی کریں گ

چنانچہالیہا بی ہوا کہ فرزوۂ احزاب میں قبائل عرب چڑھ کرمسلمانوں پر آئے اور بحدہ تعالی خدااوررسول کاومد و بچانکا اورمسلمانوں کوالند تعالی نے نیلبہاور فتح عطاء کی اور کا فرنا کام واپس ہو گئے۔

#### (۱۲) یہود کے متعلق پیشین گوئی کہ سے منہ سے منہ سے سے م

### وہ ہرگزموت کی تمنانہیں کریں گے لے

قُلُ إِنْ كَانَتُ لَكُمُ الدَّارُ الْأَخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً بِّنَ دُونِ النَّهِ عَالَمَ فَا لَكُمُ الدَّارُ الْأَخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً بِّنَ دُونِ النَّامِ فَتَمَنُّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ الْهُ عَلِيْمٌ بِالظَّلِمِينَ (القَرَّ الدَّهُ عَلِيْمٌ بِالظَّلِمِينَ (القَرَّ الدَّهُ الدَّهُ عَلِيْمٌ بِالظَّلِمِينَ (القَرَّ الدَّهُ الدَّهُ عَلِيْمٌ بِالظَّلِمِينَ

۔ یہ برا ہے اللہ کے اللہ کے بہودیوں نے فرہایا کہ آئرتم اس وقوے میں سیچ ہو کہ تم اللہ کے محبوب ہوتو موت کی تمنا کرواور ساتھ ہی سی تھے پیشین گوئی کروی کہ تم برگزموت کی تمنا نہیں کرسکو گے چنانچہ ایس ہی ہوا کہ موت کی تمنانہ کرسکے۔

الزالة الشكوك مجرايس:١٠٢

اور يې مضمون سوره جعه کي آيت ميس إ-ولا يَسَمَنُونَهُ آبَدُا بِمَا قَدَّمَتُ آيْدِيُهِمْ وَ اللَّهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِينَ-

### (۱۳)القاءرُ عب کی پیشین گوئی ا

سَـنُلُقِيُ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ اَشَرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلِّطَانًا وَّمَاً وَاهُمُ النَّارُ- (آل عمرَان ١٥١) جبیا کہ غزوۂ حمراءالاسد میں پیش آیا کہ اللہ نے کا فروں کے دل میں ایبارعب ڈالا کہ

باوجود یکهاُ حدیث فتح یا چکے تھے۔مگر پھربھی ہمت نہ ہوئی۔

اوراییا بی غزوۂ احزاب میں ہواجس کی اللہ تعلی نے یوں خبر دی ہے یہ اَیُھا الَّذِیْنَ المَسْنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْجَآءَ تُكُمْ جُنُودٌ فَٱرْسَلُنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُمُنُودًا لَّمُ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا اورصريتُ أَلَى جَدنصرت بالمصباو اهلكت عاد بالدبور من جانب اللهميري بادصالت مددي كي اورقوم عاد پچھوا ہوا ہے ہلاک ہوئے۔

### (۱۴) فتنهٔ ارتد اداوراس کےانسداد کی پیشین گوئی

يْـَايُّهَـا الَّـذِيْـنَ الْمَنُوا مَنُ يُرْتَدُّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِيُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ آذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْسِنِينَ آعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبيُلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَايُمِ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُوُّتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيُمٌ ٥ (المَا مَهُ إِنَّهُ)

اس آیت میں المتد تعالیٰ نے آتخضرت ﷺ کے زمانہ حیات میں پیشین گوئی فرمائی کہآ گے چل کرمسلمانوں میں ہے بعض لوگ مرتد ہوجا کیں گے بینی اسلام ہے پھر جا ئیں گے تواس وفت اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے کے لئے ایسے لوگ کھڑے کرے گاجوان مرتدول ہے مقابلہ اور مقاتلہ کریں گے اور و ومرتدین ہے قبال کرنے والے خدانتی لی کے محت اور محبوب ہول گے، چنن نچے صدیق اکبر کے زمانے میں فقندار مداد پیش میا اور بھکم صدیق اکبر صحابہ کرام نے مرتدین ہے جہادوق ل کیا اور مرتدین کوشکست دی۔

### (١٥) وفات نبوي ﷺ کي پيشين گوئي

إِذَا جَاءَ نَصَرُ اللّهِ وَالْفَتُحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنَ اللّهِ أَفُواجًا فَسَبَحُ بِحَمْدِ رَبّكَ وَاسُتَغُفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ٥ (العر) الفواجًا فَسَبَحُ بِحَمْدِ رَبّكَ وَاسُتَغُفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ٥ (العر) ابن عباسَ رضى المدعن يَ منقول ہے كہ اس سورت ميں آل حضرت يَ وَيَ اللهِ المنظرت وَ خَرت كَى طَرف الله ره ہے كہ جب الله كي نفرت اور فتح آجائے اور لوگ فوج فوج اسلام من واصل ہونے لكيس تو سجھ ليج كہ بعثت كامقصود بورا ہوگي۔ اب بہج وتحميد اور استغفار ميں مشغول ہوجائے اور سفت خرت كى تي رى سيجئے۔

یہاں تک ان پیشین گوئیوں کا ذکر تھا جو قر آن کریم میں مذکور ہیں۔اب ہم ان پیشین گوئیوں کا ذکر کرنے میں جواحا دیث نبویہ طِلقَ تُنتَیٰ میں مذکور ہیں۔

## اُن پیشین گوئیوں کا بیان جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے

صحیحین میں صدیفۃ بن الیمان رضی امتد علہ ہے مروی ہے کہ ایک بار آئی حضرت بین الیک ہے ایک بار آئی حضرت بین الیک ہے ایک بار آئی حضرت بین الیک ہے وہ کے اپنے دعظ میں قیامت تک بیش آ نے والے امور کا ذکر فر مایا یا ورکھا جس نے یا در کھا اور بھول گیا جو بھول گیا جو بھول گیا اور میر ہے اسی ہو بیل کی خبر ہے ان میں ہے بعض چیزیں ایسی ہیں جو بیل مجمول گیا مرجب ان کو و کھت ہوں تو یا وا جاتی ہیں۔ لیعنی بعد وقوع کے پہچان لیتا ہوں کہ بید وہ بھول گیا مگر جب ان کو و کھت ہوں تو یا وا جاتی ہیں۔ لیعنی بعد وقوع کے پہچان لیتا ہوں کہ بید وہ بھول گیا ہے کہ جو نبی کریم جس طرح سی خص کی صورت یا دہواور وہ غائب ہو جائے۔ پھر جب اے د کیکھو زرقانی شرح جائے۔ پھر جب اے د کیکھو زرقانی شرح جائے۔ پھر جب اے د کیکھو فر آئی لیت ہے کہ بید وہ بی فلا سی محض ہے۔ و کیکھو زرقانی شرح موا ہے۔ پھر جب اے د کیکھو فتح الب ری ص ۲۰۸ ج آئی ہیں۔ بدء الخانی اور کتاب القدر۔

اب ہم نہایت اختصار کے ساتھ اُن چیز وں کو بیان کرتے ہیں جو آں حضرت بلق اُنگانگا نے قبل از وقوع بیان فرہ کیں اور بجائے تخ تنج حدیث کے حوالہ کتاب پر اکتفا کرتے ہیں تا کہ جس کو تفصیل اور تحقیق درکار ہووہ اصل کتاب کی مراجعت کرلے۔ (۱) خلافت راشدہ کی خبر دی جو بے شاراحادیث سے ثابت ہے۔

(۲) خِلافت راشده کی مدت کی خبر دی که وه تمیں سال ہوگ۔ (زرقانی نے یص ۲۳۲)

(m) شیخین کی خلافت کی خبر دی کہ میرے بعد ابو بمروعمر کا اقتداء کرنا۔

( ۴ ) خلافت راشدہ کی بابت بار بارا بسے ارشادات ظاہر ہوئے جس سے خلافت راشدہ کی تا ہے۔ تا تا سے ساتا ہے۔

ترتیب کا پیتا چل جا تا ہے۔

(۵) اسلامی سلطنت کی وسعت اور فتو حات عظیمه کی خبر دی اور فر مایا که میری امت کی سلطنت اتنی وسیع ہوگی جتنی زمین جھ کوسمیٹ کرد کھلائی گئی۔ (زرة نی ۱۰۴ج)

(۲) قیصروکسری کی ہلاکت وہریادی کی خبردی۔ (زرتانی جے میں ۲۰۷)

(4) خلافت راشدہ اور اس کے بعد ملے عضوض کی خبر دی۔ (زرقانی ص ۲۳۱ج)

(۸) فنح بمن اور فنح شام اور فنح عراق اور فنح مصراور فنح بیت المقدس اور فنح قسطنطنیه کی پیشین گوئی فرمائی۔

(۹) جنگ بدر کے موقع پر جنگ شروع ہونے ہے ایک روز پیشتر نام بنام مقتولین بدر کی خبر دی اور بیفر مایا کہ فلاں شخص فلاں جگہ تی ہوکر گرےگا، چنا نچیہ جوجگہ جس کے لئے فر مائی تھی وہ و جیں گرا۔ (۱۰) الی بن خلف کے تیل کی خبر دی کہ میں ہی اس کوتل کر وں گا۔

(۱۱) غزوۂ خندق کے بعد آپ نے ارشاد فر مایا کہ آج کے بعد قریش ہم پرحملہ آور ہونے کی جرأت نہ کریں گے بلکہ ہم ہی ان پر چڑھائی کریں گے۔

(۱۲) نجاشی کی وفات کی خبر دی۔ (زر تانی س۲۰۶ ج۷)

(۱۳) غزوهٔ مونه میں جوامیر نشکر شہید ہوئے حضور پُرنور نے عین وقتِ شہادت پرتفصیل و ترتیب کے ساتھان کی شہاوت کی خبروی۔ (زرقانی س ۱۰۹ج۷)

(۱۴) مکه مکرمه میں قرایش کو پیزمردی که صحیفهٔ طالمه کو جوخانه کعبه میں آویزال ہے سوائے خدا پر سیاست

کے نام کے کیڑوں نے کھالیا ہے۔ (زرقانی ص ۲۱۰جے)

(۱۵) مرض ا وفات میں آپ نے حضرت فاطمہ کو بینجر دی کہ میری وفات کے بعد میرے اہل وعیال میں ہے سب پہلے تو آ کر مجھ سے ملے گی۔ (زرة نی ۱۱۳ جے)

(١٦) حضور پُرنور نے اپنے مرض الوف ت میں اپنی از واج مطہرات سے بیارشاوفر مایا کہم

میں ہے جوسب سے زیادہ خیرات کرنے والی ہوگی وہ جیدتر مجھ ہے آ کریلے گی چنانجے ایسا ہی ہوا کہ از واج مطہرات میں حضرت زینب بنت جحش جوسب ہے زیادہ خیرات کیا کرتی تھیں سب بیو بول سے سے ان کی وفات ہوئی۔

(١٤) حضرت عمر كے تن ميں فر مايا كه ييخص فتنه كاتفل ہے يعنی جب تك عمر زندہ رہے گا فتنہ تجی مقفّل اور مقیدر ہے گا، چہا نچہ ایب ہی ہوا کہ حضرت عمر کے وقت تک مسلم نوں میں کوئی فتنها ورفسا درونمانهیں ہوا جب و مگز رکئے تو فتنہ وفس دشر وع ہوا۔

(۱۸۔۱۹) حضرت عثمان اور حضرت علی کی شہادت کی خبر ( زرقانی ص۲۱۳ج ۷ )

آں حضرت بلیں علی نے حضرت عثمان عنی کے متعلق خبر دی کہتم دشمنوں کے بلوے ہے شہید ہو گے اور تمہارے سے جنت ہوگی چنانچہ ہو بہوالیا ہی ظہور پذیر ہوا۔ ( بخاری ومسلم بروایت الی موی )اور حضرت ملی کے متعلق فر مایا که ایک بدترین است تمهار ہے سر پرالی ملوار مارے گاجس سے تمہاری ڈاڑھی رنگین ہوجائے گی چٹانچہاہیا ہی ہوا۔ (زرہ نی مسام ہے)

(٢٠) جنگ جمل كي خبر يه (رزه في ص١١٥ ج ١)

(۲۱) جَنَّكُ صفين كي خبر۔ (زرقاني من ۲۵ج)

(۲۲) خروج عا ئشەھىدىيقە كى خبريە (زرقانى ص٢١٦ ج٧)

(٣٣) حضرت عمار کے متعمق آپ اِلقِطَامِیٰ نے پیش گوئی فرمائی کہتم کو باغی جماعت فق کرے گی۔ چٹاٹی عمار باغی جماعت کے ہاتھوں شہید ہوئے، (زرۃ نی ص۲۲۶ ہے) (۲۳)امام حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق آل حصرت میں علیہ نے خبر دی کہ اللہ تعالی ان کے ہاتھ یرمسهمانوں کی دو قطیم جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ ( زرق نی ص سے ۲۱ ج ۷ ) چنانچیا ہیں ہوا۔ (۲۵) ال محسین کی شیادت کی خبر وی\_( زرقانی ص ۲۱۸ ج۷) اورامام حسین شهید ہوئے۔ میری امت کے لوگ تم کوئل کریں گے ۔ (وقعہۃ تل ند کورۃ فی ص ۲۱۹ نے عزر تانی۔)

(۲۶) ثابت بن قيس بن شاس كي شهادت كي خبر - (زرة ني ص ۲۲۱ ج ٧)

(12) عبدالقد بن زبیر صنی القدعن کے اہتلاء کی خبر۔ (ررہ نی ص ۲۳۱ جے)

(۲۸) عیداللّه بن عماس کے ابوالخلفاء ہونے کی خبر۔ (زرة نی ص۲۲۲ ج ۷ دص ۲۲۴ ج۷ دازلة

اشكوك ص ٢٢٢ع ج ١)

يبير مصطفى أن نديم (حدره) الح الحراج ΔM (۲۹) علم مدینه کی خبر\_( زرقانی ص۲۲۳ج ۷وص ۲۲۵ج ۷) یعنی امام مالک کےظہور کی خبر\_ (r.) عالم قریش کی خبر\_(زر قانی ص۲۲۵ج۱\_) لیعنی امام شافعی کے ظہور کی خبر۔ (ا٣) عالم فارس ليعنى ابوحنيف كظهوركي خبر - (ويجموتين الصحف في مناقب الربام الي منيف للسيوطي) (۱۳۲)مرصدي يرظهورمجدد كي خبر - (زرقاني ص ٢١٥ ج) (سه) خروج خوارج کی خبر۔ (زرقانی سے۲۲ جے) (۱۳۴) ظهبورروافض کی خبر۔ (زرقانی ص۲۳ ہے۔)

(۳۵) قدر ساور مرجه کے ظہور کی خبر۔ (زرقانی ص۲۳۰ج)

(٣٦) خروج د جالین لیعنی مدعمیان نبوت کے خروج کی خبر۔ (زرقانی ص ٢٣٦ج)

(٣٤) منكرين حديث كے خروج كى خبر۔

(٣٨) اسود عنسي کے متعلق خبر اسو عنسي نے صنعاء ميں نبوت کا دعوی کيا آپ نے اس کے آل کی یشین گوئی فرمائی اورجس شب میں مارا گیاای وقت آپ سے اللہ اللہ سے مدینہ میں صحابہ کوخبر دی۔ (m9) مختاراور حیاج کے خروج کی خبر۔

(۴۰) شیرویه کے ہاتھ سے میرویز کے مارے جانے کی خبر۔

(۱۷) حصرت عباس جو مال امضل کے یاس چھوڑ آئے تھاس کی خبر۔

حضرت عباس اسلام لانے سے پہلے جب جنگ بدر میں اسیر ہو کے آئے اوران سے فدبيطلب كيا كيا توبيكها كه مجهين فدبيدي كي طافت نبيس نو آب نے فرمايا كه وہ مال اور سونا کہاں ہے جوتم محے سے چلتے وقت رات میں ام فضل کے بیا*س رکھا ہے ہواسے دے کر* آزاد ہوجاؤ حالانکہ اس کی سی کوخبر نہ تھی۔ (زر قانی ص ۲۰۸ جے)

(۴۲) فتن اورز لازل اورا شراط ساعت اور (۳۳) خروج د حال اور (۴۳۷) طلوع تنس ازمغرب

اور (۵۵) خروج دابة الارض اور (۲۷) خروج تاركي خبر \_ (زرقاني سسس ١٣٦ ج ٢٥ س ٢٣١ ج ٤)

غرض یہ کہ بہت ہے ایسے امور میں کہ جن کی نبی کریم ﷺ نے قبل از وقوع خبر دی جن کا بغیر وحی خداو تدی معلوم ہونا ناممکن ہے بیہاں چنداموربطور نمونہ خضراً لکھ دیتے گئے۔ اللهم صل على سيدنا و مولانا محمّد و على اله و صحبه و بارك وسلّمـ

#### معجزات يمن وبركت

ہرنی ورسول کی ذات وا اصف ت یمن اور برکت کاسر چشمہ ہوتی ہے گرنی اکرم بیلی فیلید جس طرح اور کمالات میں انہیاء کرام سے افضل ہیں ای طرح آپ ہے جس قدریمن و برکت کے مجزات صادر ہوئے وہ کسی اور سے صادر نہیں ہوئے ۔ مخضر بید کہ آپ کی برکت سے تھوڑ ہے ہے تھوڑ ہے ہے تھوڑ ہے ہے تھوڑ ہے کہ بیری اور سیرانی کے لئے کافی ہوجانا جس کا اور ایک تھوڑ ہے بانی کا ایک لشکر تنظیم کے سیری اور سیرانی کے لئے کافی ہوجانا جس کا متعدد مواضع میں مشاہدہ کیا گیا۔

چنانجچہ(۱) جنگ خندق کے روز حضرت جابر کے مکان میں صرف ایک سیر بَو کے آٹے ہے بہت ہے آ دمیول کو پبیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ (بندی سلم بروایت جابڑ)

(۲)۔ حضرت ابوطلحہ کے مکان پر بھی جنہوں نے صرف آپ کی دعوت کی نظمی اور دو تین آ دمیوں کا کھانا پکایا تھا، اس تھوڑے ہے کھانے ہے اپنے تمام ساتھیوں کو بخو بی پیٹ بھر کر کھانا گھلایا۔ (بخاری دمسلم بروایت انسؓ)

(۳) ایک دفعدا یک صاع بُو (یننی سر ژھے تین سیر )اورا یک بکری کے بچد کے گوشت ہے آپ نے اسی آ دمیوں کوشکم سیر کردیا (بیتی دردیال المدو ۃ)

(۳) حدید بیانی جو این میں پانی نہیں رہاتھا، آپ نے اپنے وضو کا بپی ہوا یانی اس میں ڈالاتو اس میں پانی چیشمہ کی طرح جوش مار نے لگا، پندروسوآ دمیوں نے پانی بیااوراپنے جانوروں کو ملایا۔ (بخاری بردایت برا، بن مازب دستم بردایت سلمۃ بن اکوع)

(۵) تبوک کے چشمہ میں پانی سو کھ گیاتھا ،حضور پُرنور نے اپنے وضو کا پانی اس میں ڈال دیا تو اُس چشمہ کا پانی اتنا چڑھ آیا کہ بڑار ہا کی تعداد میں اہل کشکر نے خوب سیراب ہوکر پیا۔ (مسلم بردایت معاڈ)

(۲) ایک دفعہ تمام کشکر محمد کی بھی تھیں پیاس ہے ہے تاب ہو گیا تو حضور پُرنور نے ایک حصور نے نور نے ایک حصور نے سے پیالے سے پیالے سے پیالے میں اپنا میں آپ یکھوٹے کا ہاتھ اچھی طرح پھیل نہیں سکتا تھا) میں اپنا دستِ مبارک رکھ دیا تو آپ کی انگیوں سے پانی بھوٹے لگا جس سے تمام کشکر نے پانی بھی پیااور وضو بھی کیا (بخاری دسم بروایت انس)

(2) ایک دفعہ آپ کے پاک ایک دودھ کا بیالدلایا گیا آپ نے ابو ہر رہ کو تھم دیا کہ سب

ابل صفه کو بلالا ؤ۔جوستر اس آ ومی تنصیب کے سب ایک بیالہ دودھ سے سیرا ب ہو گئے اور دودھ کا بیالہ ای طرح باقی رہا۔ (بخاری شریف)

(۸) آل حفرت القون في في جب حفرت زينب سے نکاح کيا تو حفرت انس کي والد وام سليم في تفور اسا کھانا اپکا کرآپ کی فدمت ميں جيجا۔ آپ نے بہت سے سحا بولد وکر ليا۔ اور علم ديا که دک دک دک آدی مير ہو گئے اور کھانا ميلے سے ذيا دہ تھا۔ آپ نين سوآ دمي مير ہو گئے اور کھانا ميلے سے ذيا دہ تھا۔ (صحیح سلم)

#### استجابت دُعاء

من جملہ بخزات کے ایک شم مخزہ کی ہے ہے کہ آپ بھی تھیں نے جس کے تق میں جود عا فرمائی وہ قبول ہوئی۔ اس شم کے جزات کو بجزات سیف اللمانی بھی کہتے ہیں۔ سیف زبان اصطلاحی طور پراس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی زبان سے جو پچھنکل جائے وہ ہیں ہوجائے اور کسی طرح بھی ٹالے نہ معے میہ ضدا کے برگز بدہ اور مؤید من اللہ ہونے کی علامت ہے کہ خدا تعیال ان کی زبان سے جو کہوا دیتا ہے وہ جول کا توں ہوکر رہتا ہے اور آل حضرت بھی تھیں کی زبان میں جو کہوا دیتا ہے وہ جول کا توں ہوکر رہتا ہے اور آل حضرت بھی تھیں کی زبان میں درفشال کا کیا کہنا جو فر میا وہ پھر کی کلیر ہوگیا اور جس شخص کی سبعت جو کلمہ آپ کی زبان مبارک سے نکل گیا وہ وہ الکل و سے کا ویس ہوکر رہا۔

(۱)۔حضرت انس کے لئے وُ عافر مائی جو بہت مفلس شھاآپ کی وُ عاسے بڑے دولتمند ہو گئے۔ (۲) عبدالرخمن بن عوف آپ کی دعا ہے اس قدر مالدار ہو گئے کہ لاکھوں کے مالک ہو گئے۔

(۳) حضرت سعد کے لئے حضور پُرنور نے دُیا ء کی کہا ہے اہتد سعد کومنتجاب الدعوات بنا دے چنا نیجے سعد جود عاءکرتے وہ قبول ہوتی۔

(٣) سراقہ نے بوقت ہجرت آپ بین کا تق قب کیا اور آپ بین کی کے زویک پہنے گیا اور آپ بین کی کے زویک پہنے گیا آپ بین کا تقور آپ بین کی کہ اے القدائ کا گھوڑا زمین میں دھنس جائے اس وقت فی الفور کھنوں تک دھنس کی بھر جب اُس نے ایمان قبول کیا تو آپ بین کی کہ اے وُعا کی اس وقت گھوڑا زمین سے نکل آیا۔

(۵) عبداللد بن عباس کے لئے بچین میں آپ نے علم وحکمت کی دُیا وک جس کا اثر رہیرہوا کہ علم وحکمت کے چشمے آپ کی زبان سے جاری ہو گئے۔

(۱) ابو ہر رہے گئے جافظہ کی دعاء کی جس کا اثر سے ہوا کہ اس کے بعد ابو ہر رہے ہے جو سنا اس میں ہے کوئی چیز نہیں بھولے۔

ے) ابو ہر رہے کی والدہ کے لئے ہوایت کی دعا وفر مائی القد تعالی نے ان کو ہدایت نصیب کی۔ (یقاری)

(۸) ایک مرتبه آل حضرت نین نتیج کسی کے گھرتشریف لے گئے اور سب پرایک جا ور ڈال کر دعا ہ کی اس دُعاء پر در واز ہ کی دہلیز نے اور گھر کی دیواروں نے آمین کہی اور تین مرتبہ کہی۔ (۹) قریش نے جب آپ کی بخت مخالفت کی تو آپ نے ان کے حق میں بدعاء کی کہا ہے۔ امتدان پر قبط نازل فر ما چنانچہ آپ کی دُعا ہے قریش پر قبط نازل ہوا۔ (ہذری شریف)

(۱۰) مدینه منورہ میں قبط پڑا جمعہ کے خطبہ میں ایک شخص نے کھڑ ہے ہوکر درخواست کی یا رسول اللہ بارش کے لئے دُعاءِفر مائے ،آپ نے ہاتھ اُٹھا کرڈ عاءکی اس وقت پانی برسنا شروع ہوگیا۔

### معجزات شفاءامراض له

(۱) خیبر بین حضرت می مرتضی کی آنجھیں وُ کھنے آگئیں آپ الانتظامات اپنالب مبارک ان پرلگایا فورا اسی وقت سیجے سلامت ہو گئیں اور پھر بھی وُ کھنے نبیں آئیں۔ (بخاری شریف بروایت ابن مسعود) اس قتم کے مجزات کی تفصیل شرح شفا وقاضی عیاض اور شرح مواہب میں دیجھیں۔ (۲) قیادہ بن النعمان کی آئی کا کر گر پڑی ، آپ بلیٹن ٹائیل نے اپنے دست مبارک ہے اس آئکھ کے ڈھیلہ کواپنی جگہ پر رکھ دیا تو وہ آئکھالیں سیجے وسلامت اور خوشنما ہوگئی کہ ولیسی دوسری آئکھ کے ڈھیلہ کواپنی جگہ پر رکھ دیا تو وہ آئکھالیں سیجے وسلامت اور خوشنما ہوگئی کہ ولیسی دوسری

(۳) عبدالله بن علیک جب ابورافع کولل کر کے واپس آنے لگے تو زینہ سے اتر تے ہوئے گر پڑے اور ٹا نگ ٹوٹ گئی ،آپ نے اس براپٹا دست مبارک پھیرافوراً ایسی اچھی ہوگئی گویا کہ بھی ٹوٹی ہی نتھی۔ ( بخاری شریف باب قرل ابی رافع )

اد يموشرح شقاء مدائلي قاري ص ١٥٠ ج ا\_زرة في ص١٨١ج٥

(س) عَارِنُور مِیں حضرت صدیق وَضَافَقَهُ مَعَالَیْ کُوسانب نے ڈس لیا تھ تو آپ یکھی تا کہ اللہ کا ایک اللہ کا ا لُعاب دہمن لگادیا ،ای وقت شفاء ہوگئی۔

(۵) ایک نابینا آپ نیاتی ایک فارمت میں حاضر ہوا آپ نیاتی ایک اس کوایک خاص دُ عا بتلائی اور فر مایا کہ وضوء کر کے دور کعت نماز پڑھواور میر ہے وسیلہ سے بید عاء مانگوالقد تعالیٰ تمہاری حاجت بوری کرے گا ،اس نابینانے ای طرح دعاء مانگی۔عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ ہم ابھی اس مجلس سے اُٹھے نہ تھے کہ وہ نابینا بینا ہو گیا۔ (تر فدی کتاب الدعوات و منتدرک حاکم ص ۱۹ میں ا

(۲) صبیب بن ابی فدیک کے باب کی آنکھوں میں پھلی پڑگی اور ناہیں ہوگئے۔ آنخضرت یکن ہیں کے ان کی آنکھوں پر پڑھ کر دم کیا ای وقت آنکھیں اچھی ہوگئیں۔ (طرانی وقت میں حاضر کے) جمتہ الوواع میں ایک عورت اپنے ایک بچہ کو لے کر آپ یکن ہوگئیں کی خدمت میں حاضر ہوئی جو گو نگا تھا اور عرض کیا کہ یہ بولتا نہیں آپ نے پائی مذکا یا اور ہاتھ دھو یا اور کلی کی اور یہ فرمایا کہ یہ پائی اس بچہ کو بلا دَاور پھھاس پر چھڑک دو، دوسرے سال وہ عورت آئی تو وہ بچہ با کل اچھا ہوگیا تھا اور ہو لئے لگا تھا۔ (سنس ابن ہاجہ باب النشر قود اور کل ابی تھیم ص ۱۲۷) با مکل اچھا ہوگیا تھا اور ہو لئے لگا تھا۔ (سنس ابن ہاجہ باب النشر قود اور کل ابی تھیم ص ۱۲۷) آپ پین میں میں میں کی گود ہے آگ میں گر پڑے اور پچھل گئے ، اس پر اپنا لعاب دھن لگا دیا فور آا چھے ہو گئے۔ (رواہ ابود اور الطیالی واحمد میں طرابی النظر کی تاریخے۔)

(۹) ابو ہریرہ نے اپنے حافظ کی شکایت کی کہ آپ سے جوشنتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں آپ نے فرمایا اپنی چا در پھیلا کہ پھر آپ نے اس میں اپنی دولیوں سے پچھڈ الا اور فرمایا کہ اس کو اپنی دولیوں سے پچھڈ الا اور فرمایا کہ اس کو اپنی ہولا اپنے سینے سے لگالوابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیااس کے بعد میں کوئی ہات نہیں بھولا اپنی سینے سے لگالوابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیااس کے بعد میں کوئی ہات نہیں بھولا ( بیری شریف )

(۱۰) ایک شخص نے آکر آل حصرت فیلق کی سے عرض کیا یا رسول القد میرا بھائی بیار ہے اور اللہ میرا بھائی بیار ہے اور اللہ بینون کا اثر ہے۔ آپ فیلق کی نے فرمایا اُس کو لے کرآ وُ جب وہ لایا گیا تو آپ بیلق کی اُل کے متعدد سور تیس پڑھ کراس پردم کیس اسی وقت وہ اچھا ہو گیا اور جنون کا کوئی اثر اس پر ضد ہا۔

اثر اس پر ضد ہا۔ (سنن ابن باجہ باب افتر مادالارق)

### فَتِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَهُ

غرض کے شفاء امرانش کے متعلق اور بھی حضور پُرنور کے بہت ہے مجمزات ہیں جن پر آپ نے پڑھ کردم کیا یا بعاب دہن لگا یا پاہاتھ بھیرد یاوہ نوراً اچھا ہو گیا۔

### إِحْيَاءِمُونَى لِ

حضرات انبیا برام دراصل روحانی طبیب میں دل اور روح کی بیاریوں کے ملاج کے لئے مبعوث ہوئے کی بیاریوں کے ملاج کے الئے مبعوث ہوئے کا جاتھ سے الئے مبعوث ہوئے کی انبیاء کرام کے ہاتھ سے السے امراض جسمانی کوشفا ، بخشا ہے جس سے اطباء عاجز ہوتے ہیں اور گاہ بگاہ اپنی قدرت کا ملہ سے انبیاء کے ہاتھ پر مر دے بھی زندہ کر دیتا ہے کہ لوگوں براس نبی برحق کا برگزیدہ خداوندی ہونا واضح ہوج ئے۔

ال فتم کے مجزات زیادہ ترعیسیٰ علیہالسّلام کوعطاموے۔

حق جل شانۂ کے سندنا محد رسول اللہ ﷺ کو باوجود مید کہ گوتا گوں اور قشم قسم کے مجزات عط فرمایا مجزات عط فرمایا اور احیاء موتی کے قشم سے بھی آپ کو حظ وافر عطا فرمایا اور مردوں کی ایک جماعت آپ کے ہاتھ برزندہ فرمائی۔ (زرقانی ص• سائے ا

حسن ایوسف وم عینے بد بیضاداری آنچه خوبال جمد دار ند تو تنها داری

ا الم مقرطبی اپنی کتاب نو کر و میں فر داتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے نبی اکرم بیلی ہیں کے دست مبارک برمردوں کی ایک جماعت کوزندہ فر دایا جس کا قاضی عیاض نے اپنی شفاء میں ذکر کمیا ہے۔( دیکھوشر تے شفا لبعلامة القاری شست کا کتا)

(۱) حضرت انس رادی بین که ایک اندهی برده یا کا ایک جوان بینا مرگیاسب نے اس پر ایک کیٹر اڈال دیا اوراس کوڈھا نف دیا بوڑھی مال کو بیحد صد مد جوااور جاائے گی اور بیا کہا کہ ا پروردگار تھے خوب خوب معلوم ہے کہ بیل خالص تیرے لئے اسمام مائی اور بنوں کو جھوڑ ااور

او يُصورُ ن فِظ المدعى قدرى شرعه من الدرة في ص ١٨١ ي

بھد شوق ورغبت تیرے دسول کی طرف جمرت کی اے املد مجھ پر بت پرستوں کو شاتت کا موقع نہ وے اور بھی پر بینا قابل برواشت صدمہ نہ ڈال، حضرت انس فرماتے ہیں کہ آس حضرت بھی تھا تھا اور ہم اصحاب صفہ اس وقت وہاں موجود تھے، خدا کی شم ہم ابھی وہیں موجود تھے کہ یکا کیک وہ نوجوان زندہ ہو گیا اور اپنے منہ سے اپنی چا درا تاری اور ہمارے ساتھ کھانا کھایا اور وہ نوجوان آخصرت بھی گئا کی وفات کے بعد تک زندہ رہا اور اسکی بڑھیا مال اس نوجوان کی زندگی میں وفات یا گئی رواہ ابن عدی وابن ابی الد نیاو البنائی وابونیم (تفصل کے لئے زرقانی م ۱۸۳ جدد دیکھیے) وفات یا گئی رواہ ابن عدی وابن ابی الد نیاو البنائی وابونیم (تفصل کے لئے زرقانی م ۱۸۳ جدد دیکھیے) فی ساس کے استفا ثنا ورآ یہ پر گئی ہیں کے استفا ثنا ورآ یہ پر گئی ہیں کے استفا ثنا ورآ یہ پر گئی ہیں کے استفا ثنا ورآ یہ پر گئی کی برکت سے اس کا بیٹاز ندہ ہو گیا۔

(۲) ولائل بیعتی میں ہے کہ آل حضرت بھی لائے ایک شخص کو اسلام کی وجوت دی اسے بیکہا کہ میں جب اسلام قبول کروں گاجب آپ میری لڑکی کوزندہ کردیں جوقریب میں مرچکی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر دکھلاؤ ، وہ شخص آپ کواس کی قبر پر لے گیا، آپ نے اس کی قبر پر کھڑے ہوکراس لڑکی کا نام لے کراس کو پکارا وہ لڑکی زندہ ہوگئی اور لبیك وسسعد یك جی حاضر ہوں کہتی ہوئی قبرے با ہرنگل آئی، آپ نے اے ارشادفر مایا کہ کیا تو اپنے ماں باپ کے پاس رہنا چاہتی ہے، اُس نے عرض کیایا رسول انتد خدا تعالیٰ کا قرب ماں باپ کے پاس رہنا چاہتی ہے، اُس نے عرض کیایا رسول انتد خدا تعالیٰ کا قرب ماں باپ سے بہتر ہے اور میں نے آخرت کو دنیا ہے بہتر یایا۔

(زرتانی ص۱۸۱ج۵شفاء قاضی عیاض ص۱۲۰)

(٣) ۔ عائشہ صد ایقہ ہے مروی ہے کہ نی کریم علیہ الصلاق والتسلیم جنة الوداع میں مقام فجون میں اترے اور ایک روز میرے پوئی ہے دنجیدہ اور تمکین اور روت ہوئے باہر گئے پھر جب والیس آئے تو مسرور نتھے اور مسکر ارہے تھے، میں نے اس کا سبب دریا فت کیا تو آپ یافی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں کوزندہ کروے ۔ اللہ میں اللہ میں کوزندہ کروے ۔ اللہ تعالی سے درخواست کی کہ میر ے والدین کوزندہ کروے ۔ اللہ تعالی سے درخواست کی کہ میر ے والدین کوزندہ کروے ۔ اللہ تعالی سے درخواست کی کہ میر ے والدین کوزندہ کرویا اوروہ بھے پر ایمان لائے اور پھروف ت یا گئے۔

اس روایت کو جمیعی نے روض الانف میں ذکر کیااور سے کہا کہاس روایت کی سند کے راوی مجبول ہیں اور حافظ ابن کثیر ریفر ماتنے ہیں کہ سے صدیث آگر چہ بہت ضعیف ہے مگر موضوع نہیں اور فضائل ومنا قب میں ضعیف صدیث کی روایت جائز ہے۔ (زرقانی سرا ۱۸۳ جد پنجم) شیخ جلال الدین سیوطی اور علا مدز رقانی فرماتے ہیں کہا حیا ،ابوین کی حدیث کے بارے شیخ جلال الدین سیوطی اور علا مدز رقانی فرماتے ہیں کہا حیا ،ابوین کی حدیث کے بارے

میں حضرات محترثین کے تین قول ہیں ابن جوزی اور ابن دحیہ کہتے ہیں کہ بیرحدیث موضوع ہےاورا، مقرطبی رحمہاللدتع کی کہتے ہیں کہ بیرحدیث سیحے ہےاور ہیلی اور این کثیر وغیرہ وغیرہ بیہ سکتے ہیں کہ بیرحدیث ضعیف ہے مگر موضوع تبیں حضرات اہلِ علم تفصیل کے لئے زرق نی ازص ۱۷۲ج اتاص ۱۸۷ جلداول کی مراجعت کریں جس میں احیاءابوین کی حدیث پر مفصل کلام کیا ہے اوراس زمانے کے سمی علامہ کی درایت حضرات محتہ ثین کی روایت اور درایت کے سمامنے قابل النفات نبيس حافظ تمس الدين محمر بن ناصر دمشقى نے كياخوب كہا ہے۔

لايمان به فضلا لطيفاا وان كان الحديث به ضعيفا (زرقانی ص۱۸۵ ج۱)

حباالله السبي مزيد فضل على فيضل وكيان به رؤفا فاحيااسه وكذا اباه فسلم فالقديم بذاقدير

اوراس کویشنخ جلال الدین سیوطی نے اختیار کیا ہے کہ بیرحدیث ضعیف ہے موضوع مہیں چنانچەايك طوىل قصيدە ميں فرماتے ہیں۔

وجماعة ذهبوا الراحياءه ابويسه حتمي اسنوا لا تخرفوا في ذاك لكن الحديث مضعف وروى ابن شاهين حديثا مسندا (زرقاني شريماج)

(۴)۔ کتب حدیث میں متعدد طریق ہے مروی ہے کہ خیبر میں ایک یہودیعورت نے ایک تھنی ہوئی کمری آپ کی خدمت میں بطور ہریہ پیش کی جس میں اُس نے زہر بھی ملادیا تھا، آپ نے اس میں ہے کچھ ناول فر مایاور صحابیۂ کرام جوحاضر مجلس تنصانھوں نے بھی اس میں ہے کچھ کھایا مگر فوراً ہی صی بہ سے فر مایا کہ اپنا ہاتھ کھینچ لوا ور فر مایا کہ اس بکری نے مجھے خبر دی ہے کے میں زہر ''لود ہوں قاضی عیاض فر ماتے ہیں کہ حدیث شرقا مسمومہ شہور ہے جس کو ائمیہ حدیث نے اپنی صحاح اورسنن میں روایت کیا ہے ائمہ مشکلمین کا اس میں اختلاف ہے،امام ابو الحسن اشعری اور قاضی ابو بکر یا قلانی توبیه فرماتے میں کہ اللہ تعالٰی نے اسی مردہ بکری میں اپنی قدرت کاملہ ہے کلام اور حروف اور اصوات کو بہیرا کردیا۔ جیسے خدا تعالیٰے نے اپنی قدرت کاملہ ہے بار ہاشجرادر حجر میں کلام اور حروف اور اصوات کو پیدا فر ہایا پس ای طرح بجری کا گوشت این بی حالت اور شکل برر ہااوراللہ تعالیٰ نے اس میں قدرت گویائی کی پیدا کردی۔

اور بعض متکلمین میفر ماتے ہیں کہ اہلی تعالی نے اُس گوشت ہیں حیات اور زندگی بیدا فر ، نی اور حیات کے بعد اُس گوشت نے کلام کیا اور بیری امام ابوالحسن اشعری ہے منقول ہے، (دیمھوشفاء قاضی عیاش ۹۵ اومز بل الصفام ۳۳)

(۵)۔ آل حضرت القائل محدثہوی میں تھجور کے ایک ستون سے سہارالگا کر خطبہ دیا تو کردیا تو کہارگی صدمہ مفارقت میں وہ ستون چلا کررونے لگا آپ منبر سے اتر ہے اور اس کو اُسپنے بدن سے چمٹا یا سووہ بچکیال لینے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ بیستون جمیشہ ذکر (خطبہ) سُنا کرتا تھا اب جوندسُنا تورونے رگا۔ (بیری ٹریف)

قاضی عیاض اور دیگر حضرات محدثین فره نے بیں که گرییّستون کی حدیث متواتر ہے۔ صحابهٔ کرام کی ایک کثیر جماعت ہے مروی ہے۔

امام شافعی رحمہ الند تع لئے فرم نے بین کہ حنین جذع ( یعنی گریہ ستون) کا معجزہ حفرت میسی کے احیاء موتی کے مجزہ سے زیادہ بلند ہے اس لئے کہ میت اگر زندہ ہوجائے تو اپن حالت مما بقہ یعنی گرشتہ حیات کی طرف لوٹ آیا بخلاف لکڑی کے کہ وہ تو جماہ محض ہے، اس میں پہلے سے حیات کا کہیں نام ونش ن نہ تھا اس کا مفارقت نبوی کے صدمہ والم سے رونا غایت ورجہ عجیب ہے، امام میں بیتی نے امام شافعی سے ای طرح نقل فر مایا اور کی بندا درختوں اور بہاڑوں میں سے المائہ کی آوازی آیا اور آپ بھی تھی ہے اشارہ سے بتوں کا گرجانا اور آپ کی مجنس میں کھانوں سے بہتے کی آواز میں آنا اور آپ بھی تھی اور کو بیا اور آپ بھی اور علی میڈا ورختوں کا آپ بھی تھی کی آواز میں آنا اور آپ می جھیزات ہی احیاء موتی سے کم نہیں اور علی میڈا ورختوں کا آپ بھی احیاء موتی ہے کم نہیں ۔ آجانا اور آپ بھی احیاء موتی کے مجرہ سے کم نہیں ۔ آجانا اور آپ بھی احیاء موتی کے مجرہ سے کم نہیں ۔ آب بھی احیاء موتی کے مجرہ سے کم نہیں ۔ آب بھی احیاء موتی کے مجرہ سے کم نہیں ۔ آب بھی احیاء موتی کے مجرہ سے کم نہیں ۔ آب بھی احیاء موتی کے مجرہ سے کم نہیں ۔ آب بھی احیاء موتی کے مجرہ سے کم نہیں ۔ آب بھی احیاء موتی کے مجرہ سے کم نہیں ۔ آب بھی احیاء موتی کے مجرہ سے کم نہیں ۔ آب بھی احیاء موتی کے مجرہ سے کم نہیں ۔ آب بھی احیاء موتی کے مجرہ سے کم نہیں ۔ آب بھی احیاء موتی کے احداد کی احداد کی احداد کی احداد کی محدود کی کہیں ۔ آب بھی احداد کی اس کی مقارف کے کہیں ۔ آب کی کھی احداد کی کو درجہ کی احداد کی کا میں کی کے کہیں ۔ آب کی کی کھی احداد کی کھیا کہ کی کھی احداد کی کو درکتوں کی کھی احداد کی کھی کی کی کھی کے کہیں ۔ آب کی کھی کی کھی کی کھی کی کو در کی کھی کی کھیں کی کھی کے کہیں کی کھی کھی کو درختوں کی کھی کھی کے کہی کی کھی کھی کی کھی کی کھی کے کہیں کے کہیں کے کہیں کی کھی کھی کے کہیں کے کہیں کی کھی کی کھی کے کہی کی کھی کے کہیں کے کہیں کے کہی کھی کے کہیں کے کہی کھی کے کہی کے کہی کے کہی کھی کی کھی کے کہی کے کہی کی کھی کھی کے کہی کھی کے کہی کے کہی کے کہیں کے کہی کے کھی کی کھی کے کہی کے کہی کے کہی کھی کے کہی کی کھی کے کہیں کے کہی کے

غرض یہ کداحیاء موتی کے معتبق متعددا حادیث ہے متعدد واقعات مختف سندوں کے ساتھ ملتے ہیں فر دا فر دا اگر چہوہ روایتیں پایئے صحت کوئیں پہنچیں لیکن قدر مشترک کے طور پر اتناضر ورمعلوم ہوتا ہے کہا جب عموتی آ س حضرت القاقات ہے سرور ثابت ہے لہٰذااس کو ہالکل ہے اصل اور موضوع قرار دیتا تھے تہیں۔

#### معجزات عيسوي

حضرت عینی عبیه استلام کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ وہ ہے جسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے وانفخ فیہ فیکون طیراباذن الله۔

یعنی آپ گیلی منی لیتے اوراس سے چڑیا کا پتلا بناتے بھراس میں بھونک مارتے تو وہ بھکم خدا چڑیا بن ج تا تھا روایت کیا ج تا ہے کہ بیمٹی کی چڑیا کچھ دور تک اُڑتی، پھر مرکر گریٹی خدا چڑیا بن ج تا تھا روایت کیا ج زی چڑیا میں فرق ہوجائے۔گریہ ججزہ چاروں انجیلوں میں فرق ہوجائے۔گریہ ججزہ چاروں انجیلوں میں فروز ہیں۔

اس کے بعداحیاء ہموتی کا معجز ہ ہے جو چڑیا کے معجز ہ سے ذراکم ہے کیونکہ جومروہ حال ہی میں مراہے اس میں حسب سابق زندگی کا لوٹ آنا اتنا عجیب نہیں جتنا کہٹی کے پتلے کا چڑیا بن جانا عجیب ہیں جتنا کہٹی کے پتلے کا چڑیا بن جانا عجیب ہے اور احیاء موتی کے بعد شفاء مرضیٰ یعنی بیاریوں کے اچھا کردیے کا معجز ہ ہے۔

اورشفا ومرضی سے اتر کرمکاشفات ہیں جن کوئل تعالی نے وانب تکم بماتا کلون ومسا تدخرون سے بیان کیا ہے۔ لینی تم کوئیر دے دوں گا کیم کیا کھاتے ہواورا پے گھروں میں کیا ذخیرہ جمع کرتے ہو۔

یہ مجرزہ حضرت سے کے ساتھ مخصوص نہیں دیگر انبیاء بنی اسرائیل نے بھی بہت ہے اہم
آئندہ امور کی قبل ازقوع خبر دی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں رومیوں کے غلبہ کی خبر سات آٹھ
سال پہلے دی اور فتح خیبر اور فتح شام وعراق کی خبر دی گئی نصاری نے حضرت سے کے کل ۲۷
مجرزے بیان کیے ہیں جن میں سب سے بڑا مجرزہ مر دول کوزندہ کرنے کا ہے اور یہ ججرہ بھی انجیلی روایات کی بناء پرصرف تین بار پیش آیا ہے۔ پہلا مُر دوشہرنا کین کا رہنے والا تھا اس کا جنازہ اُٹھ چکا تھا اور اس کے ورد کی گئی اور اس کے جنازہ کوروک کر کہا اے جوان اُٹھ جاورہ مردہ اُٹھ بیٹھ اور بولنے لگا اور اس نے اس کو اس کی ماں کوسونی دیا۔ سب بردہشت طاری ہوگئی اور کہنے گئے کہ یہ بڑا نی ہے جوہم میں اٹھا ہے (دیکھو۔ آنجیل لوق باب کے درس اا تا کا)

دوسرا واقعہ۔ایک مُر دہ لڑکی کے زندہ کرنے کا ہے جو انجیل متی باب ۹ درس ۱۸ تا ۲۳ میں مذکورہے۔

تیسرادانعدآپ کے مجبوب معزر کوزندہ کرنے کا ہے جوآپ پین تینے کی چینی مریم کا بھائی تھا جے مرے ہو تا پہنے تھے۔ حضرت کی تشریف لائے اور باواز بھا جے مرے ہوئے اور دفن ہوئے جارد ن ہو چکے تھے۔ حضرت کی تشریف لائے اور باواز بلند پکاراا کے مزرنکل آ۔ جومر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤس بند ھے ہوئے ہا ہرنکل آیا اور اس کا چہرہ رومال سے لیٹا ہوا تھا لیسوع نے ان سے کہاا ہے کھول کرجانے دو۔

بہوا قعدائجیل بوحناکے باب اامیں مذکور ہے۔

یہودان مجرات کی بابت رہے ہیں کہ بیتین شخص حقیقت میں مرے نہیں سے بلکہ سکتہ کی حالت میں تھے، بسااوقات ایسی حالت میں شدید بہوش کومر دہ سمجھ لیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ متمذ ن حکومتوں میں اس وقت تک ونن کی اجازت نہیں ہوتی جب تک متند ڈ اکٹر موت کی شہادت نہاکھ دے۔

اہل اسلام میہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت سے کے احیاء موتے کے مجزہ کو قران وحدیث کی شاہ یہ یہ ہے۔ اسلام اسانہ ہیں کہ جس کے فرات کی بناء پر مانتے ہیں ورنہ علاء نصاری کے پاس کوئی سلسلۂ اسانہ ہیں کہ جس کے ذریعہ کوئی مسلسلۂ اسانہ ہیں کہ سکیں۔ بخلاف مجزات جمد میہ کہ وہ تمام اسانیہ صحیحہ اور متصلا اور مسلسلۂ کے ساتھ منقول اور مروی ہیں اور جوروایتیں مرسل طریقہ پریاضعیف طریقے سے مروی ہیں وہ متعدد سندوں کے ساتھ مروی ہیں اور فلا ہر ہے کہ ایک جی کا متعدد طریقوں اور مختلف راویوں ہے منقول ہونا میاس امرکی دلیل ہے کہ بیردایت ہے اصل نہیں تعدد طریق سے موایت ہیں ایک گونہ تو ت آجاتی ہے جو بسااو قات اس کو صحیح اور حسن کے ورجہ تک ہے روایت ہیں ایک گونہ تو ت آجاتی ہے جو بسااو قات اس کو صحیح اور حسن کے ورجہ تک بہنچادیتی ہے اور نظم رجال ہے اس لئے بہنچادیتی ہے اور نظم رجال ہے اس لئے بہنچادیتی ہے اور نظم رجال ہے اس لئے بائل ہیں جن واقعات کی روایت کی گئی ہے وہ کوئی وزن نہیں رکھتی۔

#### مقصد فبوتت

تمام علاء الل كماب كاس براجماع اوراتفاق بكراللدت لي في التي بركزيده بندول

۵۳۲

کودنیا میں نبی اور پیغمبر بن کر بھیجا وران پر وحی نازل کی تا کہ وہ انسانوں کی حق کی طرف رہنمائی کریں اوران کودائی نب سے حصل کرنے کا طریقیہ بتلائیں۔

پس جس بناء پر علی البل کتاب انبیاء بنی اسرائیل کی نبؤت کے تاکل ہیں وہی محمد رسول التد میلائیں بناء پر علی البل کتاب انبیاء بنی اسرائیل کی نبؤت کے تاکل رسالت انتہام انبیاء سے التد میلائیں بھی موجود ہے بلکہ آپ میں خصائف نبوت اور دیا کی رسالت انتہام انبیاء سے فریادہ صاف اور روایت کے دی ظریے سب سے زیادہ صحیح اور شہمات سے فایت ورجہ بعید بلکہ یاک اور منز و ہیں۔

نبوت ورسالت کا سب ہے اہم اور اعظم پبلو دینی عقا کداور عبددات اور آ داب و اخلاق اورا دکام ومعاملات کا معاملہ ہے۔

دوسرا پہلود یال نیو ت اور براہین رسالت لیم مجزات کا ہے۔

تیسراپہلوپیشین گوئیوں کا ہے۔

چوتھا پہلواصلاح عالم کا ہے۔

یا تیجوال پیبلوا ثر مدایت کا ہے۔

اور المنخضرت ان یا نجول با قول میں تمام انبیا ، وم سلین ہے بڑھ کر ہیں۔

## نصاریٰ کی گمراہی کاسبب

حق حل الساند نے جس طرح دیگرانبیا ءکرام کوآیت بینات اور معجز اے عطاکیے تا کہ اُن کی نبؤت ورسمالت کی سنداور دیل بنیں اسی طرح حضرت عیسی ملیہ السلام کوبھی بہت ہے خوارق عادات ہے سرفراز فر مایا۔

نصاری حضرت میسی کی ان نشانیول کودیکھٹر میں سمجھے کہ بینشانیاں خود حضرت میسی کی قدرت سے بیش آئی میں اور ان کی بیقدرت میں قدرت الہی ہے، اس لئے ان نادا نوں فدرت میں قدرت الہی ہے، اس لئے ان نادا نوں نے میں حلول کر سیا ہے اور اُن کے ساتھ متحد ہوگیا ہے اور وہ اور خدا ایک بیل۔

جیے مسلمانوں میں جولعگ اولیاءالقد کے بارے میں غلوکرتے میں، وہ اپنی ضرورتوں اور مصیبتوں میں اولیا والند کو پنکا رتے میں اور بیر بھجتے ہیں کدان عباد صالحین کواس فتم کے تصرف کا اختیار ہے کہ جس کو جا ہیں نفع یہ ضرر پہنجا نمیں ، اس تتم کے لوگ اگر جہ ان عباد صالحین کومعبوداورخدانہیں بمجھتے بیکہان حضرات کوخدا کا بندہ ہی بمجھتے ہیں اورای وجہ سے سے لوگ دائرۂ اسلام ہے خارج تبیس۔

گر بایں ہمەنصرانیت اورشرک ہے مشابهت ضرور ہے اوران اوگوں کا بیعل اگر چہ شرک اعتقادی اور ُخِرِج عن الملة نه ہومگر شرک عملی ہونے میں کوئی شُبہ ہیں۔

حضرات انبیاء تیم السلام حق تعالی شدنهٔ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اُن کی بعثت کی غرض وغایت میہ ہوتی ہے کہ لوگوں کومعرفت اور عبادت الہی کی راہیں دکھا ئیں اور اُن کے ا خلاق داعمال کی اصلاح وتز کیه کریں اور وہ آیات بینات اور خوارق عادات جواُن کے ہاتھوں بر ظاہر ہوتے ہیں وہ ان کی نیوّت ورس لت کے دلائل و براہین ہوتے ہیں۔ نصاری حیاری نے ان معجزات کو دلائل الوہیت سمجھ سیا اور بیہ نہ سمجھا کہ بیہ معجزات حضرات انبیا ، کے اختیاری ا فعال نہیں بلکہ قدرت خداندی کے کرشے ہیں جومن جانب اللہ۔ا نہیا ، کرام کی فضیلت اور برتری ظاہر کرنے کے لئے محص خدا تعالے کی قدرت اور ارادہ سے انبیاء کرام کے ہاتھوں پر خاہر ہور ہے ہیں ۔انبیا وکی قدرت اورارا دہ کوان کے صدور وظہور میں کوئی دخل نہیں \_

حق تعالیٰ نے پیغیبروں کو کا سُنات میں تصرف کرنے کی کوئی ذاتی قوت اور قدرت نہیں تجشی که جو چاہیں کر ڈالیں جتی کہاہیے قریبی رشتہ دار دن اور ہا پ اور ہٹے کو بھی ہدایت بخشنے کی قندرت ان کوئبیں کہ جس کو جا ہیں مدایت کی راہ پر لے آئٹیں ،نوح علیہالسّلا م اپنے بیٹے کی مدایت براورابراہیم علیہالسّلا م آؤر کی ہدایت پر قدورنہ ہوئے اور آنخضرت بلقیٰ عَنْما کو بیہ قدرت نہ ہوئی کہا ہے چیاابوطالب اور ابولہب کو ہدایت پر لے آئیں یہاں تک کہ بیآیت تازل ہوئی۔

إِنَّكَ لَا تُهْدِي مَنْ أَحْبَبُتَ } فَيْ الْحَيْقِ مِلْيَةَ آبِ كَا الْقَيَارِ مِن مُبِيل كَه وَلَكِنَ اللَّهَ يَهُدِي مَنْ يُسَمَّا عُلِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن يُسَمَّا عُلِ اللَّهِ اللهِ الله تعالى جس کو چاہتا ہے اس کو مرایت بخشا ہے۔

حتی کہ انبیاء کرام اَپنے نفع وضرر کے بھی والک نبیس، بسااو قات انبیاء کرام کواپنے

وشمنول سے طرح طرح کر کا کلیفیں اور صببتیں پہنچیں مگروہ اپنی ذات سے ان مصیبتیوں کوؤور ندکر سکے چتی کول بھی:وٹے ای وجہے ارشادہے۔

قُلُ إِنِّي لَا أَمُلِكَ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا } آب كهديجة كمين تمارك ليُّ وَكُي فقصان کامالک ہوں اور نہ کسی مدایت کا مالك بول بـ

رَشَدُلِ

اورائ قتم کی بیشار تنیش قرآن کریم میں موجود ہیں کہ خدات کی کے سوا کوئی نفع اور ضرر کاما لک تبیس لهذا جو ذات تفع وضرر کی ما لک شد جووه قابل عیادت اور لائق برستش نبیس \_

آنخضرت بنونية ك بعد خلفاء راشدين كا دور حكومت آيا جنهوں نے قيصر وكسرى كى سلطنتیں اُلٹ ڈالیس اور '' رہا کر وُ زمین فتح کرڈ الا۔ فتح کے بعد شرک اور ظلم کا قلع قمع کر دیا اور بداخلا قيول اور به حيائيوں ہے زمين كو ياك كر ڈال اور توحيد حق اور د- بن الهي اور عدل والصاف کو پھیلا دیا بیبال تک کہ یہ جھزات رحم اور مدل میں اور تدبیرا ورعقل میں ضرب اکتل ہو گئے ۔ اوراس کے برنکس نیباریٰ کی حکومتوں کو دیکھئے جنھوں نے بچائے تو حید کے تثلیث کا علم بلند کیااورشراب نوشی اورشہوت برتی اورتشمتشم کی بداخلا قیوں اور بیمیا ئیوں کا درواڑ ہ کھول

ویا جیسا کہ دنیا کے سامنے ہے۔عمیاں راجہ بیاں۔

### دین کے تنین بُنیا دی اُصول

دین کے بنیادی اصوبہ تین میں۔جن کو لے کرتم م پیٹمبرآئے اور جن پرانسان کی سعادت اور دارومدارے و حید ورسالت وقیامت آل حضرت یکن کی بعثت ہے پہلے تمام عالم گمرای میں مبتلا تھا قر آن کریم آپ پر نازل ہوا اورمن جانب اللہ ہدایات اور اصلاحات کو لے کراتر ا۔اصول اورفر وع کی تمام گمراہیوں کی اصلاح کی اور مب ہے پہیے وین کے ان تین بنیادی اصووں میں جو گمراہیاں پھیل گئے تھیں ان کی اصلاح کی۔

#### بہلی اصل یو حبیر پہلی اصل یو حبیر

دین کی سب ہے پہلی اور سب ہے بڑی اصل تو حید ہے جس کے بارہ میں تمام قومیں گمراہ ہوئمیں۔مجوس تو دوخدا کے قائل ہوئے اورمشر کین بُٹ پرتی میں مبتلا ہوئے۔

#### يبكوو

یہود باوجود کیدا نبیاء کرام کی تعلیمات اور بدایات سے واقف شے مگر وہ بھی تو حید کے بارے میں گراہ ہوئے ، اپنی گراہی سے خدا تعالے کوانسان جیسا بنادیا کہ جوتھک بھی جاتا ہے اور انسان کے بیدا کرنے پر ٹادم اور پشیمان بھی ہوتا ہے اور خدا کی امرائیل سے کشتی بھی ہوئی خدا امرائیل کی گرفت ہے اس وقت تک با ہرنہ نکل سکا جب تک اُسے برکت نہ دے دی۔

#### نصاري

نصاری تصلم کھلا شرک کا شکار ہوئے اور تثلیث کامشر کا نہ عقیدہ ایجا دکیا،قرآن کریم تو حیدی تعلیم اورشرک اور تثلیث کے ابطال سے جمرابرا اے۔

### دوسری اصل۔اعتقاد نبوت ہے

مشرکین تو ہوت کے سرے ہے متکر تھے اور بشریت کو ہوت کے من فی سمجھتے تھے اور یہ بہوداگر چہ ہوت کے منافی ہے متکر باوجوداس کے انبیاء کرام کو خدا کے مقابلہ میں جھوٹ اور دھوکہ اور فریب ہے بھی آلودہ بتل تے تھے اور پیٹیبرول ہے کبیرہ گنہ کے صدور کے بھی قائل ستھے نیز یہود نبو سے کو بی اسرائیل کی حد تک محدودر کھتے تھے اور ہے کہتے تھے کہ منصب ہوت بنی اسرائیل کے لئے خاص کرویا گیا ہے معاذ المقد خدات کی اپنی پیٹیبری کے لئے سوائے بی اسرائیل کے کسی اور کو ختی ہیں کرسکتا ، یہود یوں کی طرح عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ تھ کہ ہور یوں کی طرح عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ تھ کہ ہور یوں کے سواکسی اور نبی کو معصوم نہیں جمھتے تھے اور عیسائی لوگ یہود یوں کے بواکسی اور نبی کو معصوم نہیں جمھتے تھے اور عیسائی لوگ یہود یوں کے برعکس حضرت سے کی الوجیت اور نبی کو معصوم نہیں جمھتے تھے اور عیسائی لوگ یہود یوں کے برعکس حضرت سے کی الوجیت اور

ابنیت کے قائل شخص سے آریم نے جابج مشرکین اور یہو داور نصاری کے عقیدہ نبوت کے بارہ میں کامل اصلاح کی۔ بارہ میں کامل اصلاح کی۔

### تیسری اصل عقید و قیامت ہے بعنی اعتقادِ جزاوسرٔ ا

وین کی تیسری اصل ہوم آخرت پرایمان لا نا اوراعمال پرجز اءوسز ااور حساب ہونے کا یقین کرٹا۔

مشرکین اور بت پرست قیامت کے بختی ہے منگر تھے اور جزاء وہزا کے قائل نہ تھے جزاء وہزا کے قائل نہ تھے جزاء وہزا کے مسئلہ میں عیس نیوں کو سے مطلی چیش آئی کہ انھوں نے فدریہ ہوجانے والے نجات و بندہ کاعقبدہ قائم کر رہاوہ یہ کہتے ہیں کہ نجات و بنے واراخو دفد سے بن کر انسانوں کوان کے گنا ہوں کی مزاہے بیچالے گا۔

یبُود بوں کا زعم ہیہ ہے کہ نبداتعالیٰ دنیا وآخرت میں صرف بنی اسرائیل کا طرف دار ہے اور جنت بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص ہے۔

# اسلام كالعليم

جزاء ومزائے ہارہ میں اسلام ہے کہتا ہے کہ نجات ایمان اور عمل صالح پر موتوف ہے،
ایمان اور کفر پر جو جزاء اور سزاطے گی اس میں سی قوم کوکسی قوم پر ترجیج نہ وی جائے گی بلکہ
غایت ورجہ عدل وانصاف کے ساتھ ایمان اور نیکیوں پر ثواب اور گفر اور پُر ائیوں پر عقاب
ہوگا۔ سزامیں عدل پورا ہوگا کہ ایک بدی اور ایک گناہ کے بدلہ ایک ہی طے گا اور جزاء وانعام
میں عدل کے ساتھ احمان اور لطاف وکرم غالب ہوگا کہ ایک نیکی کا ثواب دس گن سلے گا اور
ضداحیا ہے گا تو اور بھی اضافہ کرد ہے گا۔

قرآن كريم ناس مند يوجيب اندازے بيان كيا ہے اور بار و برايا ہے اور برجگه

دل کش اور دل آویز دیائل اور برابین ہے اس کوخوب ہی دل نشین کر دیا ہے کہ اور بے شار دلائل سے اس کوٹا بت کیا ہے

أَفَحَسِبُتُمُ أَنَّمَا خَلَقَنَّا كُمُ عَبَثًا وَأَنْكُمُ إِلَيْنَا لَاتُرُجَعُونَ لِ

کیاتم بیر خیال رکھتے ہوکہ ہم نے تم کو بے
کار اور بے فائدہ بنایا ہے۔ اور کیا بیر خیال
کرتے ہوگہ تم ہماری طرف واپس نہیں
کئے جاؤ گے۔

کیا انسان ہے گمان کرتا ہے کہ وہ مہمل اور بے قید جیبوڑ ویا جائے گا، کیاانسان منی کی ایک بوند نہ تھا بھرخون بستہ ہوا، پھراس کو اللہ نے سیم سالم بنایا، پھر انسان کی دو مسمیں بنائیں ایک نر اور ایک مادہ لیس کی وہ کیا وہ خدا جس نے اپنی قدرت سے بیا سب کچھ بنایا اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر لے ان سے دوبارہ زندہ کر لے ان سے حیاب و کتاب لے۔

أَيَحُسَبُ الْإِنْسَانُ أَنُ يُتُرَكَ سُدًى أَلَمُ يَكُ نُطُفَةً مِّنَ مَّنِى يُمنى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقً فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيَنِ اللَّذَ كَرَوَالْانْشَىٰ اليَّسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحَى يَ الْمَوْتِلِ كَ

فلاسفہ قیامت کے تو تو کل ہیں مگر صرف روحانی قیامت کے قائل ہیں جسمانی قیامت کے قائل ہیں جسمانی قیامت کے قائل نہیں اور اسلام روح وجسم کے ساتھ دوسری زندگی کی تعلیم دیتا ہے۔فلسفی نظریدر کھنے والے صرف روحانی قیامت اور روحانی حشر پراس سئے زور دیتے ہیں کہ جسمانی لذتوں کو حقیر بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ محض حیوا ثبیت ہے حالانکہ خود جسم نی لذتوں پر فریفتہ ہیں اور یہ بہتے گانسان جسم اور روح دونوں سے مرتب ہے اور یہ مجموع مرتب احکام خداوندی کامکاف ہے،لہذا جزاء دمزار وح دونوں ہی پر جاری ہونی چاہئے۔

پس جو دین ہر پہلو ہے کامل اور کھمل ہوا در اُصول دفروع کے اعتبار سے معقول اور مدلل ہوو ہی دین کامل ہے جس کے اتباع سے ضدائعی تک رسائی ہوسکتی ہے کما قال تعالیٰ

ل المؤمنون آية ١١٥ على القيامة \_آية ٢٠١١\_٢٠٠

ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيُنَا وقِال تعالىيٰ إنَّ الدِّيُنِ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَنُ يَّبُنِّغ غَيُرَالْإِسُلَامِ دِيُنَّا فَلَنُ يُقُبَلَ مِنْهُ وَهُوَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيُنَ-

# خصائص نبوى صلى الله عليه وسلم

خصائص نبوی ہے وہ فضائل و کمالات مراد ہیں جوحق جل شائذ نے خالص آنخضرت بالقافظيُّ كوعطا فرمائے اورانبیاء كرام میں ہے کسی اور نبی كواس میں شريك نہيں فرمایا۔ حدیث میں ہے کہ آنخضرت بالقائلہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے چند جیزیں ایسی دی کئی ہیں جو مجھ سے پہنے کی پیٹمبر کوئیں دی گئیں۔

(۱)۔میری بعثت تمام دنیا کی طرف ہوئی، مجھ سے پہلے انبیا وصرف اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھا ورمیں تم م دنیا کے لئے مبعوث ہوا ہوں۔ کے ماقبال تبعالیٰ قُلُ يَّآيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيُعًا- وَمَاۤ أَرۡسَلُنْكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبُدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينِ نَذِيرًا

(۲) \_ میں خاتم النبیین ہوں میری ذات پرسلسلۂ انبیاء ختم ہوامیر ہے بعد کوئی نبی نبیں ۔ كِما قال تعالى مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّنْ رّجا لِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَا تُمَ النَّبِيِّينِ- وقال تعالىٰ

ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَانْعَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا

(٣) مجھکو جوامع السکام عطا کے گئے یعنی ایسے مختصرا درج مع کلمات کہ الفاظ تو تھوڑ ہے ہوں اورمعانی بے تنار ہوں جیسا کہ احادیث نبوید کا مجموعہ اس کا شاہدہ کہ وہ تمام عقائد حقہ اور اعمال صيحه اورم كارم اخلاق اوردين ودنيا كے تمام احكام اور دستوراور آئين اور قو اعداور قوانين

(۴)۔ مجھے رُعب اور ہیبت کے ذریعہ فتح و نصرت عطاء کی گئی بلا اسباب طاہری کے ایک

مبینه کی مسافت تک میرے تمن مجھ سے مرعوب اور خوف زوہ رہتے ہیں ، بیتا ئید میں گئی کہ ایک مہینہ کی مسافت تک وشمنوں کے دلوں میں آپ کا رُعب ڈال دیا گیا۔
کماقال تعالیٰ ۔ سَنُلْقِی فِرُ قُلُوبِ الَّذِیْنَ کَفَرُو الرِّعُبَ وَقَالَ تعالیٰ وَقَذَفَ فِی قُلُوبِ الَّذِیْنَ کَفَرُو الرِّعُبَ وَقَالَ تعالیٰ وَقَذَفَ فِی قُلُوبِ الرَّعُبَ الرَّعُبَ وَقَالَ تعالیٰ وَقَذَفَ فِی قُلُوبِ الرَّعُبَ اللَّهُ الْحَالَى اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۵)۔ تمام روئ زمین میرے لئے سَجُدہ گااور مُطَهر بنادی گئی یعنی میری اُمّت کو ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے خواہ سجد ہویا غیر مسجد اور میرے لئے یاکٹ مٹی ہے تیم کا حکم نازل ہوا کہ مجھے ہر جگہ تیم کی اجازت ہے اور میرے لئے مٹی کو پانی کی طرح مُطیّر پاک کرنے والی چیز بنادیا گیا۔

الا)۔اور مال نئیمت میرے لئے حلال کرویا گیااور مجھے پہنے کی پنیمبر کے لئے حلال نہ تھا (۷)۔میرے پیروتمام انبیاء ومرسلین کے پیروؤں سے زیاوہ ہوں گے حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تمام امتوں کی صفیں ایک سوہیں ہوں گی جن میں ہے اسی صفیں میری است کی ہوں گی۔

(۸)۔ جمھے شفاعت کبری کا مرتبہ عطا کیا گیا کہ قیامت کے دن اوّ لین اور آخرین میری طرف رجوع کریں گیا دواوندی میں شفاعت کروں گا۔ طرف رجوع کریں گے اور میں ان کے لئے بارگاہ خداوندی میں شفاعت کروں گا۔ (۹)۔سب انبیا ءومرسلین سے پہلے میں اپنی امّت کو پلصر اط سے لے کرگز روں گا۔ (۱۰)۔اورسب سے پہلے بخت میں واخل ہول گا اور ابو بکر وعمر میرے وائیں اور با کیں ہوں گے اور بخت میں ہرنبی کے لئے حوض ہوگی اور میری حوض سب سے زیادہ و سیجے اور پُر رونق ہوگی۔

### فَتِلُكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

اس ناچیز نے اپنی ضعف اور نا توانی کی بنا پر مجزات اور ان خصائص کے بیان میں نہایت اجمال اور اختصار سے کام نیواس کے کدان خصائص کے بارہ میں احادیث معروف و مشہور ہیں اور زبان زدخلائق ہیں اب میں اپنی تالیف 'سیئر قالمصطفے''حصّہ چہارم کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے دُی کرتا ہوں کہ اللہ اس ناچیز کا اور اس کی اولاد کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور آل حضرت دِلقَائِلَةً کی کی شفاعت اور آپ کی حوض کور پر حاضری اور اس کا پانی بینا نصیب فرمائے

أمين وأخرد عوانا أن التحمدلله رب العالمين و الصّلاة والسّلام على حبيبه سيّدالاوّلين والأخرين وَعلى أله وَاصحابه وعُلماً الله وأولياء زمرته اجمعين وعَليّنا معهم يّاارحم السرّاحمين و عليّنا معهم يّالرحم السرّاحمين و يا اكرم الاكرمين واجود الاجودين و خيرالمسئولين وياخير المعطين- أمين يَاربّ العلمين-

يفضله تعالى المحرم الحرام ۱۳۸۵ هي كواس آخرى صقد كي نظر ثانى منظر افت بوئي ف المسلم المحداولا وَالحرا

> محمدا در لیس کان الله لَهٔ و کان هولله ( آیین )

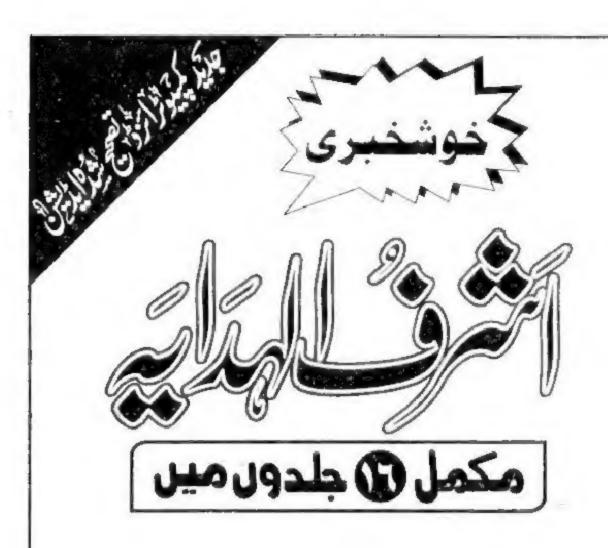

مشرح أردُو من المناج هن كال بناج

اضافه عنوانات مولانا م عنوانات مولانا م عنوار من الله سابق مدرس ورفية دارالات! سابق مدرس ورفية دارالات! سابق مدرس ورفية دارالات! تاليفن مولانا مرال مركوط وي مولانا مرال مركوط وي مندرس دار العلوم ديوبند



خوشخبری

(هگنا)

مرابع مرابع المرابع الم

### ارہابِ نناویٰ اور اہل علم کے لئے عظیم خوشخبری

فقیہ الامت مفتی اعظم ہند ،حصرت اقد س مفتی محمود حسن معاجب کنگوی نور الله مرقد و کے ہزار دل نیا وی کا مجموعہ فتو کی محمود یہ

> قاوي محود بيري تمام جلدي جيب كرمظر عام پرآ چكي بير-عده كمابت پائدارجلد اعلى كاغذ عام قيت=/3,600

### ايك اورعظيم خوشخبري

کتب خانہ مظہری فآویٰمحود بے کوکمپیوٹر کمپیوٹر کمپوزنگ کے ساتھ شائع کرر ہاہے جس پر کا م تقریبا کھل ہو چکا ہے جس کی خصوصیات متدرجہ ذیل ہوں گیا۔

توں بہ بختف جلدوں پر پھینے ہوئے بے شارسائل کوعوانات قائم کر کیا لگ الگ ایواب میں بنتا کیا جارہا ہے۔ تخریخ تک نتمام مسائل کی امہات الکتب ہے تخریخ کی گئی ہے۔ پہلے ہے درج شدہ حوالوں کی تخریخ جدید مطبوعہ ننوں ہے گی گئی ہے۔ حقیق وتعلیق سوال وجواب میں موجودا بہام یا اجمال یا غیر مفتی بیقول پر دیتے گئے فقادی کی تشان دینی حاشیہ میں کردی گئی ہے اور معتبر کتا ایواں کی روشی میں مسئلہ کی تحقیق کر کے اس پرتعلیق تحری کردی گئی ہے۔ بے شار مختلف فید مسائل میں ارباب فقد دفاوی کی آ راہ کو ذکر کر کے رائے قول کا تعمین کردیا عمیا ہے۔

#### ويكرخصوميات

ہندی، فاری اورار دو کے مشکل الفاظ کے معنی اشعار ویں ،انیسویں ، بیسویں اور یقیہ تمام جلدوں کے ساتھ یّد دین فقد دفتوی سے متعلق تغیب کی مقدمہ مجمل عنوا تا ہے کی د ضاحت اور تسہیل

كتب خانه مظهري

مكش ا تبال الماك فير2 كرا يي:47 أن:4992176

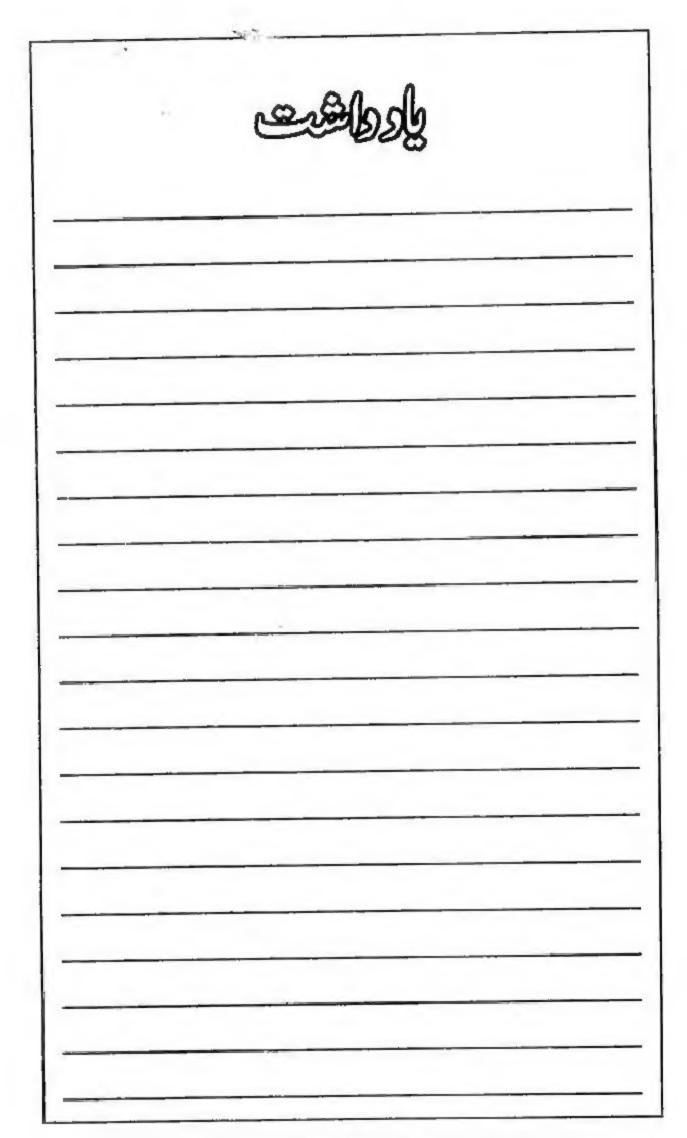